

محترم قارئین - سلام مسنون - کرنل فریدی اور عمران کا مشترکه نیا ناول "سٹارگ "آب کے ہاتھوں میں ہے۔اس ناول میں بہودیوں

ک ایک بین الاقوای سطح پر قائم کی گئی دہشت گرد تنظیم جس کا 🏳 ٹار گئ پوری دنیا کے مسلم ممالک تھے کے خلاف کرنل فریدی اور

عران نے منه صرف مشتر که جدوجهد کی بلکه ایک ایسی جدوجهد صفحه الا قرطاس پر انجری جبے بقیناً بے مثال کہاجا سکتا ہے۔ وہشت گروشقیم S

نے ان دونوں کے خلاف دنیا کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ کیے بعد

دیگرے میدان میں اتارے اور عمران اور کر نل فریدی دونوں کو اس خو فناک اور مسلسل جدوجہد میں ہر لحد تقینی موت سے مقابلہ کرنا

پڑا۔ابیبامقابلہ جے بقیناًموت اور زندگی کامقابلہ قرار ویاجا سکتا ہے۔ ان دونوں عظیم جاسوسوں میں سے کامیابی کس کے حصے میں آئی اور

کیا ناة م رہنے والے نے اس کاسیاتی کو نسلیم بھی کیا یا دونوں ہی اس جد وجهد میں شکست اور ناکامی کی دلدل میں ڈوب گئے۔ انتہائی تیزر فبار يَشْن. جان ليوا مستنس اور هر لمحه موت كي طرف برشيخ والے

واقعات نے اس ناول کو نقیناً جاسوسی ادب کا لازوال ناول بنا دیا 🤇

ہے۔ مجیمے یقین ہے کہ یہ ناول آپ کے اعلیٰ معیار پر ہر لحاظ سے یورا 🔾 اترے گاالہ ای آرا سے مجھے ضرور مطلع کریں کیونکہ آپ کی آرا کی

ای ناول کے تمام نام 'مقام' کردار' واقعات اور پیش کرده پچویشز قطعی فرضی بس کرچیم کی جزوی یا کلی مطابقت محض انفاقیه ہو می جس کے لئے پہلشرز مصنف پرنٹرز قطعی ذمه دار نسي بو<u>ع</u>ے ـ

\_\_\_\_\_ پوسف قریشی تزئين ---- محربلال قريشي طابع .\_\_\_\_ يرنث يارۋىرنىرز لاہور قیمت ---- -/80 رویے

خط لکھتے رہیں گے۔

کوٹ ممض راجن پورے گل فرید جن لکھتے ہیں۔ آپ کی تعریف
 کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں العبۃ آپ ے ایک درخواست
 کہ آپ عمران ہے کہیں کہ دہ مذاق بند کرکے خوفناک ایکش للے شروع کر دے۔ دو سراآپ سے مشورہ بھی لینا ہے کہ میرے ابو کھیے
 عمران سیمین پڑھنے ہے دو کتے ہیں۔آپ مشورہ دیں کہ میرے ابو کھیے

عمران سیریز پڑھنے سے مذرو کیں۔ امید ہے آپ ضرور جواب دیں سر "

ے یہ محرم کل فرید چن صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بے معرض کل فرید چن صاحب خط لکھنے اور ناول پند کر دے بالکل صد شکریہ سین عمران سے یہ درخواست کہ دومذاق بند کر دے بالکل

اس طرح ہے جیسے کسی آزاد پر ندے کو ہنجرے میں بند کر دیا جائے۔ مذاق عمران کی فطرت میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ لقیناً اے علیحدہ می نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک خوفناک ایکٹن کا تعلق ہے تو

نجانے خوفناک ہے آپ کی کیا مراد ہے ورمذ ایکشن میں تو بہر مال عمران رہتا ہی ہے۔ تب بی تو وہ اس قدر کھن مشن مکمل کر لیتا ہے۔ جہاں تک منورے کا تعلق ہے تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ

ب ابو کو ایک کتاب برهوادی اس کے بعد بقیناگ کو کتاب اس وقت بردھنے کو ملے گی جب آپ کے ابو مہلے اے بڑھ لیں گے۔ امید

ے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ شیخو پورہ سے تنزیل الرحمن عارف لکھتے ہیں۔" آپ کے مہ صرف میرے لئے مشحل راہ ثابت ہوتی ہیں لیکن نادل کے مطالعہ سے پہلے اپنے ہتد خطوط اور ان کے جو اب ضرور ملاحظہ کر لیجئے کیونکہ دلچپی کے لحاظ سے یہ کسی جمی طرح کم نہیں ہیں۔

میانوالی نے عامر شبزادہ شاہ لکھتے ہیں۔" میں نے آپ کے تقریباً نتام ناول پڑھے ہیں اور مہی بات آپ کی تحریر کی دکشی کا ثبوت بھی ہے الدتیہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں کھٹکا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اب تک بلامیانغہ لاکھوں بار بے ہوش ہو چکے ہوں گے۔ اس لئے اب تو ان کے ذہن اس سطح تک ٹیخ گئے ہوں گے کہ دہ کسی بھی گیس اور ریز ہے ہے ہوش نہ ہو سکیں لیکن اس کے باوجو دوہ ہر بار ہے ہوش ہو جاتے ہیں۔امید ہے آپ فروراس کی وضاحت کریں

محترم عامر شہزادہ شاہ صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بے حد شکریہ آپ نے واقعی دلیب بات لکسی ہے لیکن آپ نے نتیجہ الس کھ دیا ہے۔ انسانی جم جم بات کا عادی ہو جاتا ہے اس کے خلاف مزاحمت ترک کر دیتا ہے۔ جبے عام انداز میں عادت کہا جاتا ہے۔ اس کاظ ہے تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں کو بے ہوش کا عادی ہو جانا چاہئے اور اب تو انہیں گیس یا ایمز ہے ہوش ہو کرنے کی ضرورت ہی باتی نہ رہے اور انہیں عاد تا بھی ہے ہوش ہو جانا چاہئے اس کے اے شعیں کہ انہیں ہے ہوش ہو نے کے انہیں تک کسی یا رہزی خرورت ہی ہوتا ہی ہوتا ہو تا ہی کے انہیں ہے ہوتا ہو تا ہی کہ انہیں ہے ہوتا ہو تا ہی تعدہ بھی کے انہیں ہے ہوتا ہوتا ہی جاترہ بھی کے انہیں کے ہوتا ہی تعدہ بھی کے آپ آئندہ بھی

مشکور ہوں۔ جہاں تک چند باتوں میں شائع ہونے والے خطوط کا تعلق ہیں تو میں تو صرف تعریفی خطوط ی شائع نہیں کر تا۔ صرف ان<sup>W</sup> خطوط کو ترجیح دی جاتی ہے جن میں دیگر قار ئین کے لئے بھی دلچسی کیاللا كوئي بات ہو يا بجرناول پر كوئي تنقيد ہو۔اگر آپ چند باتوں میں شائع للا ہونے والے خطوط کو عور ہے پڑھیں تو بقیناً آپ کا گلہ دور ہو جائے لاہور سے محمد عدنان قیصر اکھتے ہیں۔" آپ کا ناول " میکارٹو 🖸 سینته میکیث م ب حد دلجیب اور معیاری ناول تھا۔ اس میں طویل ما عرصے بعد جسمانی فائٹ سلمنے آئی ہے۔امید ہے آپ آبندہ بھی جسمانی کے فائٹس کو اپنے ناولوں میں شامل کرتے رہیں گے۔الت الي بات آپ سے یو چھنی ہے کہ جب عمران یااس کے ساتھی کسی تخص کو اٹھا كر فيح تصينكت بين تو مذان كي سر بحشته بين اور مذي كوئى جوك آتى ے۔کیایہ لوگ ریڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں "۔ محترم محمد عدنان قیصرصاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا 🏵 ب حد شکرید ۔آپ نے دلچپ بات یو تھی ہے لیکن آپ نے اس بات بر عور نہیں کیا کہ اس انداز میں کرنے والے لوگ عام لوگ نہیں U و نا تو وہ مجرم ہوتے ہیں یاتر ست یافتہ ایجنٹ اور مجرم وہ لوگ ہے ہیں جو الیی چوٹیں سمنے کے عادی ہوتے ہیں جبکہ تربیت یافتہ فراد كوتو تربيت بى اس بات كى دى جاتى بداميد بآب آئده ہمی خط لکھتے رہیں گے۔

ناول بلکہ قارئین کے خطوط بھی بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ خطوط اور ان کے جواب واقعی انتہائی دلچپ ہوتے ہیں۔آپ کے خطوط کی قاریہ محترمہ رضیہ سلطانہ نے خطوط پر مبنی علیحدہ کماب مرحب کرنے کی جو فرمائش کی ہو وہ میرے نزدیک درست نہیں ہے کیونکہ جس طرح لطیفوں کی کمآب پڑھتے وقت شروع میں لطف آتا ہے لیکن بعد میں دلچپی ختم ہو جاتی ہا البتہ آپ ان کی اس تجویز پر ضرور عمل کریں میں دلچپی ختم ہو جاتی ہا البتہ آپ ان کی اس تجویز پر ضرور عمل کریں خطوط اور ان کے جو باتوں کے صفحات مزید بڑھا دیں تاکہ ذیادہ ہے زیادہ ولچسپ خطوط اور ان کے جواب ہر بار بڑھنے کو سلتے رہیں "۔

محترم تزیل الرحمن عارف صاحب خط لکھنے اور خطوط پڑھنے کا بے حد شکریہ کچے خوشی ہے کہ آپ نے اس بارے میں اپن رائے سے نوازا ہے۔ دیگر قارئین کے خطوط بھی اس سلسلے میں موصول ہو رہے ہیں۔ اس لئے فوری طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک چند باتوں کے مزید صفحات بڑھانے کی بات ہے تو اس کا فیصلہ بھی قارئین کی آرا کو ید نظرر کھ کری کیا جا تا ہے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط کلھنے رہیں گے۔

کر ابن سے حافظ ریمان احمد لکھتے ہیں۔" میں آپ کے ناولوں کا مستقل قاری ہوں الدہ میں نے محبوس کیا ہے کہ چند باتوں میں ہنام قاری آپ کی یا آپ کے ناولوں کی تعریف ہی کرتے نظر آئے ہیں۔ کبھی کسی قاری نے جند نہیں کی۔اس کی کیا وجہ ہے"۔ مستقل ناول پڑھنے کے گئے

کا ناول " تاروت "جو خیروشر کی آویزش پر منی ہے بے حد پہند آیا ہے۔ اس مخصوص موضوع بريه واقعي شابكار ناول إالىت الك بات آب ے یو چھن ہے کہ ناول، قصہ، کہانی وغیرہ کے تمام واقعات فرضی ہوتے ہیں۔ کیا یہ جموث کے زمرے میں نہیں آتے اور جموث گناہ كبره ب-اميد ب آپ ضرور جواب ديں گے "۔ محترم سيرتصور حسين الجم صاحب يه خط لكصنے اور ناول بسند كرنے كاب حد شكريه محترم ناول، قصه، كباني، فلم سب تخليقي كاوش يرمني ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت سے بہرحال جڑے ہوتے ہیں لیکن صرف نام، مقام اور کر دار فرضی رکھے جاتے ہیں۔ بیان حقیقت ہی کی جاتی

سلانوالی ضلع سرگودھا ہے سید تصور حسین الجم لکھتے ہیں۔ "آپ

ے۔ جہاں تک جموث کا تعلق ہے تو جموث وہ ہوتا ہے جو حقیقت كى برخلاف بو - اميد باب وضاحت بو كئي بوكى اور آب آئده بھى خط لکھتے رہیں گے۔

کیپٹن حمید منہ سے سٹی بجاتا اور گنگنا تا ہوا جیے بی اپنے کرے 5

"آپ میرے کمرے میں - خیریت "...... کیپٹن حمید نے اسمائی

Ш

" مجمج جموت بولنے كى كيا ضرورت ب-وي بھى وہ ممہارے لئے بے کارتھے۔ تم نے تو بس انہیں ویسے ہی خرید لیا تھا"...... کر نل ا فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " الله تعالى نے نجانے آپ صبیے خشک اور بور کنوارے کیون پیدا کر دیئے ہیں اور بچرنہ صرف پیدا کر دیئے ہیں بلکہ ایک میرے ذمه بھی ڈال دیا ہے "..... لیٹن حمید نے مند بناتے ہوئے کہا۔ " الله تعالى كے ہركام ميں حكمت ہوتى ہے"...... كرئل فريدى نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ \* دوسروں کے لئے حکمت ہو گی۔ مرے لئے تو گل حکمت ب المين حميد في جملائي بوئ ليج مي كما توكر نل فريدي بے اختیار ہنس پڑا۔ " اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی بہرمال حکمت کا مطالعہ کیا ہے۔ جو گل حکمت جسی خاص حکیمانہ اصطلاح سے واقف ہونہ بہرحال یہ توضمنی بات ہے میں تہہارے کمرے میں تمہارا انتظار ایس انے کر رہاتھا کہ حمیس سونے سے بہلے یہ بتا سکوں کہ کل حماری ملاقات عارفہ سے نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ہوٹل شیراز کے مینجر کو ئر دیا ہے کہ وہ عارفہ سے معذرت کر لے "...... کرنل فریدی کے آپ آپ کو یہ سب کھ کسے معادم ہوجاتا ہے۔ کیاآپ مری بھی نمرانی کرتے ہیں ایسا کیٹن حمید نے اس بار واقعی بگڑے

" كوارے كے كرے ميں اجازت كے بغير بھى داخل ہوا جا سكا ب مسل کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید بے اختیار ہنس " پھر تو میں بھی آپ کے کرے میں جا سکتا ہوں " ..... کیپٹن و ضرور جا مکتے ہو لیکن وہاں ہے جہیں بور کتابیں تو مل سکتی ہیں رنکین تصویروں سے بجربور رسالے نہیں مل سکتے ...... کرنل فریڈی نے جواب دیا۔ " ارے ۔ ارے ۔ کن رسالوں کی بات کر رہے ہیں آپ -کیپٹن حمید نے گھرائے ہوئے کیج میں کہا۔ \* خفيه سف كے خفيه خانے ميں تجرے ہوئے رسالوں كى بات كرربابون كرنل فريدي فيجواب ديا-" اوه - آپ کی نظریں بھی عقاب کی نظریں ہیں - وہ - وہ تو میں نے بس ویسے ی خرید لئے تھے ۔ کیپٹن عمید نے کہا۔ " مجمع معلوم ب كه تم نے انہيں ويے بي خريد ليا ہو كا اور اب تک انہیں کھول کر بھی نہ دیکھا ہو گا اور نہ تم آئندہ الیہا کرو گے اس لئے میں نے انہیں برتی بھٹی میں ڈلوا دیا ہے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید بے اختیار انچس بڑا۔ " کیا۔ کیا واقعی "..... کیپٹن حمید نے کہا۔ کیپٹن حمید کی حالت و مکھنے والی تھی۔

کار قند کو دوسرا کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے اور دہاں ہماری میزبال اللہ عاطمہ واقعی بری ہے اور تہارے تو وہ گن گاتی ہے کہ کیپٹن حملیلا جمیعا خورو، زمین، وجہیہ نوجوان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکلالا

ہے ' .... کر نل فریدی نے کہا۔ " عاطفہ کین میں تو عاطفہ کو نہیں جانتا۔ چر '.... کیپٹن حمید

افزاے کیج میں کہا۔ " مل کر خود پوچھے لینا۔ آؤ"..... کرنل فریدی نے کہا اور <sup>ک</sup>

دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ "کیا۔ کیا مطلب سر کیا ابھی۔ اس وقت رات گئے " میں کیپٹن گ جمہ ز دہ کل کر کیا

قسید نے چونگ کر کہا۔ "ہاں۔ نیک کام میں در نہیں ہونی چاہئے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی پ نے مڑے بغیر کھا اور تیزی ہے کمرے سے باہر طلا گیا۔ "عاطف اور اور نام میں تو روی موسوقا ہوں۔۔۔ کو شدہ

تیں۔ کار ذرا بُور جلا رہا تھا جبکہ کمیٹن حمید اپن عادت کے مطابق مصرف کار فرا بُور جلا رہا تھا جبکہ کمیٹن حمید اپن عادت کے مطابق " مجھے کیا ضرورت ہے جہاری نگرانی کرانے کی۔ عارف کے والد نے گھے کیا ضرورت ہے جہاری نگرانی کرانے کی۔ عارف کے والد نے مجھے فون کر کے ہو چھاتھا کہ کیپشن جمید کی کیا واقعی گریٹ لینڈ میں وسیع و عریض جائیداد ہے اور کیا وہ یہ جائیداد عارف کے نام کرے گا بھی یا نہیں " ...... کرنل فریدی نے کہا۔

ہوئے لیجے میں کہا۔

" ان لڑ کیوں کی جمی مجھ نہیں آتی۔ہر بات دینے باپ کو بتا دیتی ہیں "...... کمیٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " قام سرای نے تو بتانا تھا کہ این فرایک مزاشکا، کر ایا ہے۔

" قاہر ہے اس نے تو بتانا تھا کہ اس نے ایک براشکار کر لیا ہے۔ لیکن اس کا والد اس سے زیادہ مقلمٹھ ہے۔اس نے تصدیق شروری کھی"......کرنل فریدی نے جواب دیا۔

" ليكن يه بات آب مئ سه فون پر مجى توكر سكة تھے اور صح مجى كر سكتے تھے "...... كيپن حميد نے كہا۔

تحجے معلوم ہے کہ تم نے ساری رات رنگین خواب ویکھنے میں گزارنی ہے اور صبح جب اس کی تعبیر سلمنے نہ آئی تو تمہارا موڈ خراب ہو جاتا اور دوسری بات یہ کہ تم نے ابھی کار قند جانا ہے اور ظاہر ہے جب تک تمہیں یہ نہ بتایا جاتا کہ صبح تمہاری ملاقات کینسل ہو چکی ہے تم نے آئیں بائیں شائیں کرتے رہنا تھا تسسس کرنل فریدی نے کمااورا دلتے کھوا ہوا۔

م سوری - میں اس وقت کہیں نہیں جا سکا۔ کار قعد چھوڑ جنت میں بھی نہیں "...... کمپین حمید نے سنہ بناتے ہوئے کہا۔

n pakistanipoint

ہوں "..... كيپڻن حميد نے اور زيادہ عصيلے ليج ميں كما۔ ڈرا يُور ان دونوں کی نوک جمونک سن کر مسکرا رہا تھا۔ وہ چو نکہ کرنل فریدی W کے ساتھ طویل عرصے ہے اپنچ تھا اس لئے وہ ایسی نوک جمہونک کالللا ° مرا تو یبی خیال ہے کہ حمہاری ذہنی عمرا کیپ سو بیس سال ہے ۔ کم نہیں ہے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید چند کھے 🗅 خاموش رہاادر ئچراچانک چونک پڑا۔ " اوه - اوه - وه تو - بس تھيك ہے - تھيك ہے - سين كيپڻن الم حمید نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ تو پھر حہیں ایر کورٹ پر آئس کریم کھلائی جائے یا لولی پوپ لے کر دیا جائے "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " کیا مطلب ہی آپ کے ذہن کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا کوئی مرسامی كيفيت تو پيدانہيں ہو گئي " ..... كيپڻن حميد نے منه بناتے ہوئے " ہزر کوں کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ وہ دوبارہ کیجے بن جاتے " ہیں ادر جو الیب سو بیس سالہ ذہن کا ہزرگ ہو تو اس کا کیا عال ہو تا Ų ہو گا"..... کرنل فریدی نے کہاتو کیپٹن حمید نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے کو نین کابورا بیکٹ اس کے حلق سے نیچے اتر گیا ہو۔ و فکر مت کرو۔ تمہاری ساری بوریت عاطفہ سے مل کر دور ہو جائے گی ۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا۔

فرنت سیٹ پر بیٹھا ہواتھااور کرنل فریدی عقبی سیٹ پر تھا۔ " اس عاطعة كا مزيد حدوداربعه كيا ب- كون ب- كيا كام كرتي ب اسس کیپن حمد نے گرون موڑ کر عقبی سیٹ پر بیٹے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ "كوتواله شبر ب- مرامطل بكوتواله كارقند".....كرنل فریدی نے جواب دیا۔ "كوتواله شبر- كيا مطلب - كيا يوليس ميں ٢٠٠٠ - كيپين حميد نے منہ بناتے ہوئے چونک کر کہا۔ " کارقند کی رائل انٹیلی جنس کی سربراہ ہے " ..... کرنل فریدی » انٹیلی جنس کی سربراہ۔ اوہ۔ بھر آو تقییناً دہ بوڑھی ہو گ۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔ خواہ مخواہ مری نیند بھی خواب ی میں کہا جینے وہ واقعی کرنل فریدی کی بات سن کر انتہائی بدمزہ ہوا ہو۔ "اگر ہیں سال کی عمر میں لوگ ہوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھر تھیناً وہ پوڑھی ہو گئ ...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " ببیں یاا کی سو ہیں " ..... کیپٹن حمید نے چونک کر کہا۔ ۱۰ ن عمر بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں ..... کرنل فریدی

کی مطلب۔ کیا میں آپ کو ایک مو ہیں سال کا نظر آ رہا مطلب۔ کیا میں آپ کو ایک مو ہیں سال کا نظر آ رہا nned By Wagar Azeem pakistanipoint

اور بچر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک تیز رفتار چارٹرڈ طیارے میں سوار "آب اس سے ملے ہوئے ہیں" ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ ہوا س پرواز کرتے ہوئے آگے بڑھے علے جا رہے تھے کہ اچانک w کاک پٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کاک پٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سال " ہاں "...... کرنل فریدی نے جواب ویا۔ " كب - مجه ترياد نہيں آرہا كه آپ پہلے كار قند گئے ہوں يا عاطفہ مسکراتی ہوئی باہر آئی اور سیدھی ان دونوں کی طرف بڑھنے لگی۔اس صاحبہ یہاں مراسک آئی ہو ۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے کہا۔ نے مقامی لباس پہنا ہوا تھالیکن لباس اس کی خوبصورتی کو مزید برجعا ٭ فون پر ملاقات ہوئی ہے ' ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیا۔ " تو کیا ایسا فون آگیا ہے جس میں سابقہ تصویر بھی اُ جاتی ہو"۔ " السلام عليم كرنل صاحب".....لا كى نے قریب آكر كها تو 📍 \* تصویر تو ذہن میں خو د بخود ابھر آتی ہے اس کی آواز سن کر۔ جسے تہاری آواز سن کر ذہن میں خود بخود بہاڑی کوے کی تصویر انجر آتی ے ۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو اس بار ڈرائیور سے شاید شا ر ہا گیا اور وہ بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ " تم كيوں دانت نكال رہے ہو۔ نائسنس"...... كيپڻن حميد ہے کچه پنه بن براتو ده ژرا ئيور پرې <u>چ</u>ژه دوژا-" سوری کمیٹن صاحب فیسے ڈرائیور نے کماتو کمیٹن حمید نے ہو نٹ بھینج لئے ۔ تھوڑی دیر بعد کار ایئر بورٹ پر پہنچ کریار کنگے ہیں ر کی تو کرنل فریدی نیچ اترا اور اس نے ڈرائیور کو کار واپس لے جانے کا کبد دیا۔ کیپٹن حمید بھی مند بنائے ہوئے باہر آگیا اور پھر کرنل فریدی کے بیچھے وہ ایئر یورٹ کی عمارت کی طرف اس طرر ہ رصنے نگا جیسے کسی ضدی بچے کو زبردستی سکول لے جایا جا رہا :و۔ کزنل فریدی سیدها چارٹرڈ طیاروں کے سیکشن کی طرف بڑھتا جلا گیا

کرنل فریدی اٹھ کر کھوا ہو گیا۔اس کے اٹھنے کی وجہ سے کیپٹن حمیہ 🔾 کو بھی بے اختتیار انھھنا پڑا۔ ۔ " وعلكيم السلام ان سے ملوب يه كيپڻن حميد بين اور كيپڻن حميد 5 یه کار قند انتیلی جنس کی سربراه بین مس عاطعه "...... کرنل فریدی نے دونوں کا باہی تعارف کراتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید محادر تا ہے نبس بلكه حقيقةًا الحجل مزابه " مس عاطفت إده اوه الجهاسية تو واقعي كوه قاف مي بي يائي باتى ہوں گى" ...... كيپنن حميد نے كها تو عاطف ب اختيار متر نم آواز اس خوبصورت انداز میں تعریف کا بے حد شکریہ کیپٹن نمیں عاطعہ نے کما تو کمپٹن حمد ہے اختیار مسکرا دیا۔اس کے بے بر چھائی ہوئی تمام بوریت عاطفہ سے ملتے ی غائب ہو گئی تمی ۔ عاهد كرنل فريدى كے ساتھ والى سيك ير بيلي كئي۔

ا آپ نے مربانی کی ہے کرنل صاحب کہ مری کال پرآپ نے

تفصل بتاتے ہوئے کہا۔ " باقی تین ممالک کون کون سے ہیں"..... کرنل فریدی 🖳 \* ان میںِ مصر، سوڈان اور پا کیشیا شامل ہیں "... ... عاطفہ 🔐 جواب دیا تو کیپئن حمید اس طرح برے برے منہ بنانے لگ گیا جسے اس نے نافی کی بجائے غلطی سے کو نمین کی گولی جبالی ہو اور كرنل فريدي اس كي حالت ديكھ كر ب اختيار مسكرا ديا۔ س ریبان کی کوئی خاص بات ہو گئ ہے کیپٹن حمید"...... عاطعنہ نے حمران ہو کر کیپٹن حمیدے یو چھا۔ " مرى مجھ س يه بات نہيں آتی كه آخر بهودى باكيشيا كو كيوك اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ جھوٹا سالبماندہ ملک ہے۔وہ بے جارہ کسی کا كيابكار سكتاب ..... كيپن حميد نے كيا-" یہ آپ کہہ رہے ہیں کیپٹن حمید۔ پاکیشیا تو مسلم دنیا کا انتہائی عظیم ملک ہے۔ پوری ونیا کے مسلمانوں کو پاکیٹیا پر فخر ہے۔ اور يهودي تواہے اپنا دشمن نمرِ ايك سمجھتے ہيں "..... عاطفہ نے استِمالی

ی اس لئے برے منہ بنارہا ہے کہ سارگ نے یا کیشیا کا انتخاب

کر کے اپنے پیروں پرخود کلہاڑی مار لی ہے ادر اب سب کچھ علی عمران کرے گا۔ ہم صرف تاشہ ویکھتے رہ جائیں گے "...... کرنل فریدی

اس قدر توجه دی ب سساعاطف نے کہا۔ " تم نے بات ہی الیمی کی تھی کہ کھیے فوری آنا بڑا۔ اب تم تفصیل ہے مجھے سب کچھ بتا دو " ..... کرنل فریدی نے جواب دیا۔ \* آب کو معلوم ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا کے خلاف يہوديوں کی ایک وہشت گرو تنظیم سٹارگ کام کر رہی ہے اور اس تنظیم نے تمام مسلم ممالک میں این کارروائیاں کسی نه کسی انداز میں شرورہ، كر ركھى ہيں ليكن مجھے بچھلے ونوں معلوم ہوا ہے كه سارگ ك كرياتا دحرتا ليذرون كى اكي خفيه ميننگ كارقندسي بوئى ب اور اس میٹنگ میں طے بایا ہے کہ سارگ ند صرف تنام مسلم ممالک میں ا بن کارر دائیاں تیز کر دے گی بلکہ وہ چار مسلم ممالک جز میں سالاف بھی شامل ہے، میں انتہائی خوفناک دہشت گردی کی ہر پیدا کر دے گی اور اس سلسلے میں انہوں نے سالاف میں اپنا خفیہ مرکز بھی قائم کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ جب تھے ملی تو میں بے حد پریشان ہوئی اور س نے فوراً ہی ہے ربورٹ سالاف کے امر تک بہنچائی تو وہ بھی بے حد پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے خاص آدمیوں سے مِتُورے کے بعد مجھے بلایا اور مجھے عکم دیا کہ میں آپ سے ورخواست سروں کہ آپ سالاف میں اس مرکز کے خلاف کام کریں۔ اس لئے میں نے آپ کو فون کیا اور خود اس چارٹرڈ طیارے میں ری تاکہ سنارگ کے مخروں تک یہ ربورٹ ند مہن سکے سیسہ عاطف نے

حرت بھرے کیج میں کہا۔

\* ٹھیک ہے۔ اب تھے پہلے علی عمران سے بات کرنا ہو گی 📶 کرنل فریدی نے کہا۔ " وہ کیوں۔ وہ خود ٹریس کرتا رہے گا سٹارگ کو۔ اور ہاں۔ ہے۔ " ا آپ سن لیں اس بار سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہم کریں گے ۔اگر آپ نے عمران کو بریف کر دیا تو وہ احمق خود وہاں بھاگا حلا جائے گا"..... کیپٹن حمیہ نے منہ بناتے ہوئے کہار \* حمہاری بات درست ہے ۔ ان چھوٹی چھوٹی سنظیموں پر ہاتھ<sup>©</sup> ڈلنے کی بجائے اس کے ہیڈ کو ارٹر پر ہاتھ ڈالنا چاہے ۔ لیکن بہلے اے K ٹریس تو کریں کہ اس کا ہیڈ کوارٹرہے کہاں۔ بھری وہاں حملہ کیا جا5 سکتا ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔ " تو کر لیں گے ٹریس ۔ ویسے مس عاطعنہ ساتھ ہوں تو ہیڈ کوارٹر خود حل کر سالاف پہنچ سکتا ہے "..... کیپٹن حمید نے ربیثہ خطمی ہو جانے کے انداز میں عاطفہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو عاطفہ بے اختیار ہنس ہے " آپ بے فکر رہیں کیپٹن حمیہ "..... میں آپ کے ساتھ رہ کر میڈ کوارٹر کے خلاف کام کروں گی۔ لیکن کرنل صاحب آپ اے زیس کیے کریں گے۔ کہاں سے ٹریس کریں گے اسس عاطعند نے ' سالاف میں کام کر نا پڑے گا۔ ان کا کوئی خاص آدمی ہاتھ لگ جے واس سے معلوم ہو سکے گا" ...... کرنل فریدی نے الیے الج

وہ بے جارہ کیا کر لے گا۔ کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ۔ وہ تو اینے آپ کو آپ کا شاگر د کہنا ہوا نہیں تھکنا اور دہ تو شاگر د ہے بھی جبكه مين ازراه اخلاق ليخ آب كو آب كا اسستنك كمِنا بون "م لیپن حمید نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو کرنل فریدی بے " يه تواس كى مېربانى بك كه ده محج مرشد كمتا ب ورد يه بات میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے" ...... کرنل فریدی نے جواب دیا۔ " يه على عمران كون صاحب ہيں۔ كيا كوئي خاص شخصيت ہيں۔ میں نے تو ان کا نام بھی پہلی بار سنا ہے "..... عاطفہ نے حرت مجرے کیجے میں کہا۔ " ہے ایک احمق ساآدمی۔ دو چار النی سیدھی حرکتیں کر لیما ہے اور اپنے آپ کو بڑی چر مجھنے لگ گیا ہے "..... کیپن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "كيايه بات حتى ہے كه ياكيشيا بحى سنارك كامين ناركت بـ تہیں کیے معلومات ملی ہیں اس بارے میں "...... کرنل فریدی نے " میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے۔ ایک دستاویز بکڑی گئ جس میں یہ بات درج تھی۔ کو اس آدمی کو تو نہیں بکڑا جا سکا لیکن وہ دسآویز بهرحال انتهائی اہم آور اصل تھی"...... عاطعۂ نے جواب دیا۔

س کہا جسیے وہ عاطفہ کو ٹالنا چاہتا ہو۔ " مجھے تو لقین ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہو گا"۔ کمیپٹن

" نہیں ۔ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے خوف ہے یہودی
اب اسرائیل میں کوئی اسیا ہیڈ کو ارثر نہیں بناتے ۔ کیونکہ پاکیشیا
سیرٹ سروس نہ صرف ایسا ہیڈ کو ارثر تباہ کر دیتے ہائے ہیں۔ وہ بقینا
ان کے اور کئی اہم پراجیک بھی بلاسٹ کر دیتے جاتے ہیں۔ وہ بقینا
ایکریمیا کی کمی ریاست میں بنایا گیا ہوگا"...... کرنل فریدی نے
جواب دیا۔

" آپ مجھے حیران کر رہے ہیں کرنل صاحب کیا ہے عمران صاحب یا پاکشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کوئی مافوق الفطرت اوگ ہیں کہ میں اور وہ بھی لوگ ہیں کہ میں کہ اس کے اندر ...... عاطفہ نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔
" احمقوں ہے کون خوفردہ نہیں رہا۔ چھوڑو اس کی بات۔ دوسری بات کرو" ...... کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا ہے " عمران اور پاکشیا سیکرٹ سروس نے مہودیوں اور اسرائیل کو " عمران اور پاکشیا سیکرٹ سروس نے مہودیوں اور اسرائیل کو ہوگا۔ بہرطال تم ان کے بارے میں اس وقت تک کچے نہیں جان یا کہ سبرطال تم ان کے بارے میں اس وقت تک کچے نہیں جان میں میں جو گا۔ بہرطال تم ان کے بارے میں اس وقت تک کچے نہیں جان طرفیدی جہواں ہا۔

۔ ۔ " آب سالاف میں آپ کا کیا پر دگر ام ہو گا"...... عاطفہ نے کہا۔ " ہمارے پاس میک آپ باکس موجود ہیں۔ ہم میک آپ کر " اس میں میک آپ کی سے اس کر للا

ے وہاں اتریں گے اور بحرکارروائی کریں گے۔ تم اس طیارے میں رہنا۔ جب ہم عطے جائیں چو تم باہر آنا آناکہ ہمارے حوالے ہے وہ حہارے بارے میں ماجان سکیں مسلمر مل فریدی نے کہا۔

ہارتے بارتے ہیں۔ بین کی استعمار سرمیں کے بات \* ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اپنا فون شبر دے دیتی ہوں۔ آپ کھیے ۔ وہاں فون کر لیں ''…… عاطفہ نے کہا تو کر نل فریدی نے اشبات میں ۔ ا

سرملا دياب

nned By WagarAzeem pakista

زبان رسیور اٹھاتے ہی رواں ہو گئ- وہ اس قدر تنزی سے بول رہالا تھاجسے وہ ایک بی سانس میں یوری تقریر کر ڈالنا چاہتا ہو۔ " تم کس کام میں مصروف تھے"..... دوسری طرف سے سرل عبدالر حمٰن کی انتہائی تھمبیر اور سرد آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار الچمل پڑا۔ اس کے چربے پرا تہائی حرب کے ناثرات انجر آئے تھے اور آنگھیں علقوں میں اس طرح گھومنے لگی تھیں جیسے سرچ لائٹس چاروں طرف گھومتی ہیں۔اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ آ اس کے ڈیڈی اس طرح اسے براہ راست بھی فون کر سکتے ہیں۔ "آپ - آپ - السلام عليم ورحمته الله وبركائة - آپ قبله و كعبه ڈیڈی۔ وہ ۔ وہ مرا مطلب ہے قبلہ و کعبہ والد شریف۔ وہ ۔ وہ \*۔ عمران نے انتہائی یو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا۔ " میرے آفس چہنجو اسی وقت۔ ابھی فوراً"...... دوسری طرف أ ے کاٹ کھانے والے لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم © الله خر كرے - ويڈي نے سلام كاجواب بھى نہيں ديا اور براہ ل راست فون بھی کر دیا۔ یہ سلیمان کو بھی اسی وقت مار کیٹ جانا یاد آ تا ہے جب ڈیڈی یمہاں فون کرتے ہیں۔ یا اللہ تو اپنی حفاظت میں ہے ر کھنا ایس عمران نے رسیور رکھ کر باقاعدہ دعا کے انداز میں ہاتھ انماتے ہوئے انہائی خثوع خضوع سے کہنا شروع کیا۔ ابھی اس کی رعا ختم بی ہوئی تھی کہ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور

عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا سائنسی تحقیقاتی كتاب كے مطابعہ میں مصروف تھاكه ياس بڑے ہوئے فون كى تھنى نج اتھی۔ عمران نے کھ دیر تک اس کی طرف توجہ ند دی لیکن جب گھنٹی مسلسل بحق ری تو اس نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے كتاب الناكر ميزير ركهي اور بجربائقه بزحاكر رسيور انحاليا-" فون كرنے كے بھى كچھ آداب ہوتے ہيں۔ اگر تين بار كھنٹى بجنے کے باوجود دوسری طرف سے فون اٹنڈ نہ کیا جائے تو آپ کو سمجھ لینا چاہئے کہ حبے آب فون کر رہے ہیں وہ ائنڈ نہیں کرنا چاہیا لیکن آپ کے پاس شاید ونیا میں سوائے اس کے کہ بیٹھے دوسری طرف بحق ہوئی گھنٹیاں سنتے رہیں ادر کوئی کوئی کام نہیں ہے لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں دنیا کا مصروف ترین آدمی ہوں " - عمران کی

نهم کسی سینما میں نہیں چلتی اور اگر چلتی بھی تو وہ سینما پہنچتے سیمہاں UU كيون آتے "..... سليمان نے اندر سے ہى جواب ديتے ہوئے كمار " ارے - ارے - وہ سپیشل شو چلتا ہے گیارہ ملج اور وہ مبان س لئے آ رہے ہیں تاکہ حمہارے فلیٹ کی تلاش لے سکیں۔ برطال میں جا رہا ہوں۔اب تم جانو اور ڈیڈی جانیں "...... عمران نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذریسنگ روم ہے باہر آیا تو سلیمان سٹنگ روم میں موجو و تھا۔اس کے جرے پر گری پر بیٹانی کے تاثرات منایاں تھے۔ "كياآب درست كه رب بين السيس فيمان في كمار " تو حمہارا کیا خیال ہے کہ میں جموث بولوں گ اور وہ بھی حمادے لئے "..... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔ الين آب كو تو معلوم تھا كه ميں ماركيث كيا تھا۔ پھر آپ نے تم کی بات کیوں کی۔ کیا یہ جموث نہیں ہے "..... سلیمان نے تعین نکانتے ہوئے کہا۔ ۔ سیمنا کی سکرین پرجو کچھ نظرآتا ہے و<sub>ی</sub>ی کچھ بازار میں بھی نظرآتا عد مرا مطلب ہے کہ وہاں جو خواتین جس لباس میں ہوتی ہیں جع ی باس خواتین مارکیک جاتے ہوئے پہنتی ہیں اس لیے ۔ بیت جانا اور سیمنا جانا ایک ہی بات ہے تو اس میں جموٹ کہاں ے شوم ہو گیا" ..... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔ نج آپ نے تلاش کی بات بھی کہی ہے۔ کس بات کی

عمران سمجھ گیا کہ سلیمان واپس آگیا ہے۔ " يا الله تو اپنے حفظ والمان ميں ركھنا۔ يا الله مرا الك بي اكلوتا ماورجی ہے۔ اگر اے کچے ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ یا اللہ میرے باورجی نے اگر زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو بھے اس نیکی کا واسطہ اے اپنے حفظ و امان میں رکھنا"......عمران نے اونجی آواز میں دعا ملنگتے ہوئے کہا تاکہ اس کی آواز سلیمان تک پہنچ جائے۔اے بقین تھا کہ سلیمان اس کی آواز سن کر سٹنگ روم کے دروازے پر رکے گا اور اس سے دعا کی وجہ تسمیہ یو تھے گائین سلیمان اس طرح اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہواآگے بڑھ گیا جسے عمران اس کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہو۔ " سلیمان - سلیمان" ..... عمران نے اچانک حلق کے بل چیختے ا ہوئے کہا۔اس کے لیج میں بے پناہ گھراہٹ تھی۔ " آپ اتھی طرح دعا مانگ لیں۔ میں تب تک آج کا ادھار رجسٹر یر لکھ لوں پھریات ہوگی ۔.... دور سے سلیمان کی اطمینان بجری " سوچ لو۔ ڈیڈی کی کال ابھی آئی تھی اور وہ حہارے بارے میں یوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بنایا ہے کہ وہ فلم دیلھنے گیا ہوا ہے۔ اب وہ آرہے ہیں یہاں آ ..... عمران نے اونچی آواز میں کہا۔

م برے صاحب کو شاید کوئی سزا ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

ان کے ہاں پیدا کر دیا ہے۔ بہرحال وہ جانتے ہیں کہ گیارہ بجے کوئی

ائے شاہانہ کچے میں کہا۔ میں بھی تم در میں جہ میں مار میں اس میں اس

" بس ابھی تھوڑی دیر بعد حمہاری زہریلی زبان خود بخود رک جالطًا گی \* ..... سوپر فیاض نے ہونت جہاتے ہوئے کہا۔

...... دپر میں ن ہے ، و سے ہوئے ہا۔ " زہریلی نظریں تو سنا تھا۔ یہ زہریلی زبان کیسے ہو سکتی ہےالیا

اوہ۔ اچھا۔ انچھا۔ حہارا مطلب ہے سانپ کی زبان۔ لیکن انچھا ہو تا م

که کسی سکول میں دو جار جماعتیں بڑھ لیتے۔سانپ کی زبان زہر ملی

نہیں ہوا کرتی۔ زہر کی تھیلیاں علیحدہ ہوتی ہیں '...... عمران نے ۔ مسکراتے ہوئے ' ہا

" ولیے ایک ، ". بتاؤ۔ تمہیں آخرالی کیا ضرورت پڑ گئی تھی گھ نے سنگوں سے 'اورون کے موجہ سے گیا روات سے گئے۔ قے 5

تم نے سینکزوں ۔ ، کناہ افراد کو موت کے گھاٹ اٹار دیا۔ کتنی رقم <sup>ح</sup> کی تھی تم نے ''…… 'جانک سوپر فیاض نے کہا تو عمران ہے انعتیار ۔ تھی ۔ . .

" کیا۔ کیا کہر رہے ہو۔ کیا اب جاگتے میں بھی خواب ویکھنے لگے أ ہو۔ سینکڑوں ہے گناہ افراد کر موت اور رقم۔ کیا کوئی دماغی بیماری©

، بوت - حروں ہے عناہ افراد ریک اور م سایا یوی دمائی بیماری تو نہیں ہو گئ خمیس''…… عمران نے حقیقی حیرت بورے کیج میں تا کمانہ

' مجھے نہیں۔ بیماری خہیں ہوئی ہے کہ تم نے چند سکوں کی ۔ اما سنگذ

خاطر سینکڑوں بے گناہ افراد کو ہلاک کر دیا"...... سوپر فیاض نے ) کاٹ کھانے والے لیج میں کہا۔

" ارے سارے سکیا تم واقعی سخیدگی سے بات کر رہے ہو" م

اس کے ساتھ ہی وہ باہر آگیا۔ " ابھی مہیں پتہ چل جائے گا کہ محبت جاگی ہے یا کچھ اور ہوا

ہے۔ حلو ..... سوپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" یہ محبت می ہے کہ انہوں نے مجھے لے آنے کے لئے باقاعدہ جہیں مجھیا ہے ، انہوں خرج د ہو " ...... عمران نے سرحیان

ہیں یو ہے۔ اترتے ہوئے کہا۔ - تامان کا تاہم کا تاہم

اب جب حہادی باقی عمر جیل میں گزرے گی تو حمیس پیتہ عظے گا۔۔۔۔۔۔ سوپر فیانس نے اس سے چمچھے سیوصیاں اترتے ہوئے کہا۔

ہ مسامہ کوپر میں ان کے سامی ہیں گا ہے۔ \* اربے کیا مطلب کیا انشانی جنس ہیڈ کو ارثر کو جیل کا در جہ دے دیا گیا ہے۔ پھر تو تم دارونہ جیل ہوئے۔ لیکن حمہاری شکل تو

دار دنہ جیل کی بجائے محجر مارنے والی کیم سے سربراہ جیسی ہے۔ نہ حہاری بڑی بڑی موچھیں ہیں۔ نہ سرخ آنکھیں۔ نہ ہاتھ میں کوڑا"۔ عمران نے نیچے موجود سوپر فیاض کی سرکاری جیپ کی فرنٹ سیٹ ہ

مران کے بیچ و دور ر پریان کا کردنی یا بات مرکز درائیونگ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوپر فیاض دوسری طرف سے مرکز درائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرے کمح اس نے جیب کو تیزی سے آگے بڑھ

" ارے \_ کیا ہوا ہے ۔ کیا ذیڈی نے نوکری سے نکال دیا ہے اگر ایسا ہے ہی ہی تو تم ہے فکر رہو ۔ میونسپل کاربوریشن ا اگر ایسا ہے بھی ہی تو تم ہے فکر رہو ۔ میونسپل کاربوریشن ا ایڈ منسٹریڈ مرا واقف ہے ۔ میں حبیس دہاں سوئیر کی جگہ لے دونر گا۔ سوپر اور سوئیر میں کوئی فاص فرق تو نہیں ہے " ......عمران ۔ جیب سیدھی سر عبدالرحمن کے آفس کے سامنے لے جاکر روکتے

ا کر حتی نبوت ہوتے تو ڈیڈی تھے فون کر کے مذ بلاتے۔ وہ W

جمحکریوں سمیت خود پہنچ جاتے "......عمران نے کہا اور جیپ سے اتر <sub>الل</sub>

کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر

موجو د چیزای نے اسے سلام کیا اور عمران اپنی عادت کے مطابق دہاں

رکنے کی بج نے سر ہلاتا ہوا پردہ منا کر اندر داخل ہو گیا۔ سر عبدالر حمن کمرے میں اس طرح ٹہل رہے تھے جیسے شیر پنجرے میں 📉 نہلاً ہے۔ آہٹ سن کر وہ رک گئے۔ ان کی نظریں عمران پر جی ہوئی تھیں سجرے پر بتحریل منجید کی تھی۔

۳ السلام علیم ورحمته النه وبرکالهٔ - ولیے به سلام میں دوسری بار

كر رہا ہوں ڈيرى - يہلے ميں نے فون پر كيا تھا۔ آپ نے اس وقت جواب ہی نہیں دیا تھا اس لئے اب آپ کو دو بار جواب رینا ہو

گا".... عمران نے بڑے تابعدارانہ کیج میں کہا۔

" تم نے میرے فون کے بعد انے میں دیر کیوں لگائی "- ا سرعبدالر حمن نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔

وه - وه آغا سلیمان پاشا کا انتظار کر رہا تھا۔ وه مار کیٹ گیا تھا۔ وہ۔ وہ میرا مطلب ہے کہ وہ واپس آئے گاتو ضرور کچھ بچالائے گااس ت

طرح پٹرول کا آدھ لیٹر خریدا جا سکتا ہے۔ مم۔ ممر آپ نے 🕝 مربانی کی ہے که مورفیاض کو بھیج دیا۔اس طرح وه-وه- پنرول کی

" اب اس طرح معصوم اور ب خبر بننے سے کام نہیں طلے گا-حہارے بارے میں حتی شبوت مل عکے ہیں "..... سوپر فیاض نے

" كسي شبوت ـ اور بواكيا ب" ...... عمران نے حيرت مجرك

\* خود بی سفار ایکسریس ٹرین کو ہم مار کر اڑا دیا ہے تم نے اور اب خود ہی یوچ رہے ہو کہ ہوا کیا ہے" ..... سوپر فیاض نے کہا ۔ " سنار ایکسیریں ٹرین کو بم مار کر اڑا دیا گیا ہے۔ کب اور کہاں"...... عمران نے اور زیادہ حیرت تجرے لیج میں کہا کیونکہ اسے واقعی اس بارے میں کھے معلوم نہ نھا۔

" یہ خر پریں میں آنے سے حکومت نے روک لی ہے تاکہ مجرموں کو گرفتار کیا جا سکے۔کل رات اعظم نگر کے اسٹیٹن پر یہ ہولناک واردات ہوئی ہے " .... موپر فیاض نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ انتیلی جنس ہیڈ کوارٹر کے اندر موڑ دی۔

" مرے بارے میں کیا ثبوت ملے ہیں " ...... عمران نے ہونت مینچ ہوئے کہا کیونکہ اب اے صورت حال کی سنگینی کا ادراک ہو

" یہ تمہارے ڈیڈی کو معلوم ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اتنا معلوم ہے کہ ان کے پاس حتی ثبوت ہیں"..... سوپر فیاض نے

ہوئے سلام کا مکمل جواب دیا۔ " وه وه يهل دو كاجواب ان كاكيابو كا" ...... عمران في كها الله · سنو۔ میں نے حمہیں اس لئے بلایا ہے کہ تم سیکرٹ سروس کے U چیف کو میری طرف سے کبہ دو کہ وہ سارگ کے معاطم سیل مداخلت یہ کرے '' سے سرعبدالر حمٰن نے اس کی 'ت سنی ان سی کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " سٹارگ - کیا مطلب - کون سٹارگ" ..... عمران نے حرت بجرے کیجے میں کہا۔ ﴿ حَمْهِسِ لِقِيناً معلوم ہو گیا ہو گا کہ رات ایک ایکسریس ٹرین کو تباہ کر دیا گیا ہے اور سینکروں بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں 🚅 سرعبدالرحمن نے کہا۔ " ہاں۔ مجھے راستے میں موپر فیاض نے بتایا ہے اور اس نے مجھے کا کہا ہے کہ آپ کے پاس اس بات کے حتی ثبوت پہن کے ہیں کہ یہ

کام میں نے کیا ہے اس سے آپ نے کیجے بلایا ہے تاکہ آپ کیجے کے فقار کر سکیں لیکن آپ تو کسی شارگ کی بات کر رہے ہیں سا عران نے کہا۔

\* اس احق نے حمیس اس انداز میں بلانے پر خود ہی اندازہ نگایا ۔

ہے۔اگر میرے پاس جوت ہو تاکہ یہ کارروائی تم نے کی ہے تو میں حمیس عباں بلانے کی بجائے خودوباں چھے کے حمیس عباں بلانے کی بجائے خودوباں چھے کر حمیس کولی مار کر وہیں۔

رقم نج گئی۔ اب میں اطمینان ہے اس رقم سے شام کو آئس کر یم کون خرید کر کھا سکوں گا ۔۔۔۔۔ عمران نے رک رک کر انتہائی مؤدبانہ لیج میں جو اب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے چبرے پر حمرت کے تاثرات بھی ساتھ ہی انجرآئے تھے کیونکہ جو کچھ سوپر فیاض نے راستے میں اسے بتایا تھا ہر عبدالرحمن کا رویہ اس سے قطعاً مختلف تھا۔

رتے ہیں اسے بنایا علی سر سبواس کی اوریہ اس کے سف سفطہ ساتھ۔
" بیٹھو" ..... مسر عبدالر حمن نے چھد کمح خاموش رہنے کے بعد سرو لیج میں کہااور خود بھی این کری کی طرف بڑھ گئے ۔
" پہلے آپ مرے سلام کا جواب دیں اور وہ بھی دو بار ۔ پھر بیشٹوں گاور نہیں" ..... عمران نے جواب دیا۔
" میں کہر رہا ہوں بیٹھو" ..... سرعبدالر حمن نے استہائی غصیلے نے میں کہا تو عمران اس قدر تہزی ہے آگے ہی کر کری پر بیٹھ گیا جیم آگر اے ایک لمحے کی بھی ررہو گئی تو اس پر قیامت نوٹ پڑے گئے۔
جیم آگر اے ایک لمحے کی بھی ررہو گئی تو اس پر قیامت نوٹ پڑے گئے۔
گئے۔

"اب سلام کرو" ... سر عبدالر حمن نے کہا۔
" یعنی تیسری بار۔ کیا مطلب " ...... عمران نے جو نک کر کہا۔
" مجمع حمہارے منے کمل سلام سن کر خوشی ہوتی ہے اس لئے
میں اے دوبارہ سننا چاہتا ہوں " ....... سر عبدالر حمن نے اس بار
قدرے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے پہلے ہے بھی ذیادہ خشوع
خضوع ہے سلام کیا اور سر عبدالر حمن نے بھی اس بار مسکراتے

سابقہ ہی انہوں نے رسیور رکھ دیا۔ کجرم ہلاک ہو گئے ہیں۔ان کی تعداد چھ تھی اوریہ سب غیر مکل اللہ تھے "سرعبدالرحمٰن نے رسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اللہ "کچھے تفصیل تو بہائیں۔ کچھے تو واقعی کچھے نہیں معلوم"۔ عمرال اللہ

نے حیرت بھرے لیج میں کہا۔ " یہ سرکاری معاملات ہیں اس لئے کسی غیر سرکاری آدمی کو نہیں ∩

بنائے جا سکتے۔ جہیں میں نے اس کے بلایا ہے کہ تم اپنے چیف اس کا مرابہ بہنوادو کہ وہ اس معالم میں مداخلت نے کرے۔ بہرا ان سے خود بی نمٹ لیں گے اور اب تم جا سکتے ہوا است مرح

عبدالر حمن نے سرد لیج میں کہا۔

"آپ کا سپر شینڈ نی تو یمباں موجو د ہے۔ اس بے چارے کو تو
کی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر کیا آپ نے انٹیلی جنس میں جنات

بھرتی کرلئے ہیں کہ جو اتنی جلدی اصل آدمیوں تک بھی گئے گئے اور
انہیں ہلاک بھی کر دیا گیا " عمران نے حیرت بجرے لیج میں کہا۔

"ان کا سراغ انسکٹر جمشید نے لگیا تھا اس لئے میں نے انسکٹرا

"ان کا سراغ انسکٹر جمشید نے لگیا تھا اس لئے میں نے انسکٹرا
جنس کو مزید کارروائی کا حکم دے دیا تھا۔ وہ ابھی حال ہی میں انٹیلا

جنس میں شامل ہوا ہے۔ اس سے قبل وہ ایکریمیا میں باقاعدہ

بنس میں شامل ہوا ہے۔ اس سے قبل وہ ایکریمیا میں باقاعدہ

نریننگ حاصل کر آ دہا ہے۔ خاصا تین فعال اور ذمین نوجوان ہے۔ یک

ساری کارروائی اس نے کی ہے اور دبی مزید کارروائی کر دہا ہے تھے

سرعبدالر حمن نے قدرے فاخرانہ لیج میں کہا۔

" لیکن فلیٹ میں کیسے کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے ڈیڈی"۔ عمران نے کہا۔ مشتر میں میں میں میں استان کا سیسر میں میں کا

شف آپ میری بات سنو۔ یہ انتہائی سیرئیس مسئلہ ہے۔ کل رات ہے ہم اس ٹرین کے حادثے پر کام کر رہے ہیں۔ میں خودا پی نگر انی میں کام کرا رہا ہوں اور تجھ بہرحال معلوم ہو گیا ہے کہ اس کارروائی میں ایک بین الاقوای دہشت گرد تنظیم کام کر رہی ہے جس کا نام سنارگ ہے۔ ہمیں ایسے خوابد مل چکے ہیں جس کے تحت ہم ان لوگوں تک پہنچنے والے ہیں جو اس داردات میں ملوث ہیں سرعبدالر حمن نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران کے چبرے پر حبرت کے تاثرات جسے ثبت ہے ہوئے کیاتو عمران کے چبرے پر حبرت تو سرعبدالر حمن نے جواب دیتے ہوئے کیاتو عمران کے چبرے پر حبرت تو سرعبدالر حمن نے جواب دیتے ہوئے کیاتو اس لمحے فون کی گھنٹی نگر آئمی

کیں "....... سر عبدالر حمن نے کہا اور کھر دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتے رہے۔ عمران چونکہ ان سے کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اور لاؤڈر کا بنن بھی پریس نہ تھا اس لئے دوسری طرف سے بولئے والے کی آواز اس تک نہ کہنے رہی تھی۔
' کینے آدی تھے "...... سرعبدالر حمن نے کہا۔

نھریک ہے۔ وہاں کی مکمل ملاشی او اور شارگ کے بارے میں جس حد تک تفصیلات معلوم ہو سکیں معلوم کر کے کھے رپورٹ رو۔ البتہ ان لاشوں کو وہاں سے نہیں بٹانا۔ اعلیٰ حکام کے ساتھ میں خود وہاں کا وزٹ کروں گا۔ ۔۔۔ سرعبدالر حمٰن نے کہا اور اس کے

\* مم – مم – مگر ٹیکسی ڈرائیور اوحار نہیں کرتے ڈیڈی \* – عمران <sup>W</sup> نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " تو کیا واقعی حمہاری جیب میں کوئی رقم نہیں ہے" ..... سر W عبدالرحمن کے لیج میں الیسی حرب تھی جسے انہیں عمران کی بات پر يقين نه آربابو --" جیب میں تو رقم موجود ہے لیکن وہ امانت ہے اور آپ خو د ہی تو 🕜 کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہئے "...... عمران نے کم جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ سر عبدالر حمن کے کیج سے ی مجھ گیا تھا کہ انہیں بقین نہیں آ رہااور وہ کسی کو بلا کر اس کی جیبوں کی تلاثی بھی لے سکتے ہیں اور پھر جب رقم نکل آئے گی تو پھر عمران کی واقعی شامت آجائے گی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا کیونکہ سرعبدالرحمن سب کچ برداشت کر سکتے ہیں لیکن جموث برداشت نہیں کرتے۔اس نے بجبوراً عمران کو رقم کا اقرار کر نا پڑا تھا۔ " کس کی امانت ہے "...... سرعبدالرحمن نے چونک کر کہا۔ " سوری ڈیڈی ۔امانت دینے والے نے پابند کر رکھاہے اس کے 🌱 بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے ..... عمران نے جواب دیا تو سرعبدالر حمن نے اس انداز میں سرہلایا جیسے عمران نے یہ بات کر 🤍 کے انہیں تسکین پہنچائی ہو۔انہوں نے جیب سے پرس ٹکالا اور اس 🔾 میں سے دو بڑے نوٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیئے ۔

''لیکن مچر سیکرٹ سروس کے چیف کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سیماں کا سارا کام تو انسیئر جمشیہ نے مکمل کر لیا ہے لیکن سول انٹیلی جنس کا دائرہ کار صرف اندرون ملک تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی بین الاقوامی تنظیم ہے تو ظاہر ہے اس کے ہیڈ کو ارثر کے نظاف کوئی کاردوائی آپ تو کر ہی نہیں سکتے '' سیمران نے اس بار خلاف کوئی کاردوائی آپ تو کر ہی نہیں سکتے '' سیمران نے اس بار سخیدہ نیچے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مجیم اس کے لئے سرسلطان سے بات کرنا پڑے گی اور سرسلطان کی عادت سے میں واقف ہوں۔ وہ مجیم قوانین اور ضابط مجیمان شروع کردیں گئے ہوں۔ وہ مجیم قوانین اور ضابط مجیمان شروع کردیں گئے ہوئے کہا۔ "مصکی ہے۔ میں آپ کا پیغام جہنی دوں گا۔ آگے چیف کی مرضی آپ مجھم نہاں سے مرضی آپ مجھم نون پر ہی کہ دیتے ۔ اب ظاہر ہے تجھم سہاں سے پیدل والیں جانا پڑے گئے ہمان سے عمران نے اٹھے ہوئے کہا۔ سیمران نے اٹھے ہوئے کہا۔

canned By WagarAzeem pakistanipoint

ا کی بڑے کرے کے درمیان موجو و میز کے کردچار افراد موجور تھے جن میں سے دو مردادر دوعورتیں تھیں۔ یہ چاروں ہی جوان اور

صحت مند تھے۔ تو میت کے لحاظ ہے وہ چاروں ہی ایکریمین و کھائی دیتے تھے۔ مردوں نے موت بہتے ہوئے تھے جبکہ دونوں عورتوں نے اسکرٹ بہن رکھے تھے۔ یہ چاروں اپنے قدوقامت، بہروں اور انداز اسکرٹ بہن رکھے تھے۔ یہ چاروں اپنے قدوقامت، بہروں اور انداز اسک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ چاروں ہی اس انداز میں پینے ایک منا رہے ہوں کہ اچانک کرے میں تیز سینی کی آواز سائی دگیا اور وہ سب نے صرف چونک کر سیدھے ہوگئے بلکہ ان کے جہروں پر سخیل گی تھے۔ چند کموں بعد کرے کے کونے کی ربوار ایک بلکے سے کھنگ کی آواز کے ساتھ درمیان سے بھٹ کی ربوار ایک بلکے سے کھنگ کی آواز کے ساتھ درمیان سے بھٹ کی سائیڈوں میں بوئی اور ایک بھاری جمم، کے قد اور چوڑے جہر

" یہ لو ادر جاؤ" .... سر عبد الرحمٰ نے کہا۔ " شکریہ ڈیڈی۔آپ بے فکر رہیں آپ کا پیغام پہنے جائے گا۔ دیے یہ تھے یقین ہے کہ چیف انے کا نہیں لیکن اگر آپ عکم دیں تو میں چیف کو آپ کی بات تسلیم کرنے پر بجور کر سمتا ہوں "..... عمران نے نوٹ جھیلتے ہوئے کہا۔

تم - تم اے کسیے بجور کر سکتے ہو نائسنس بو ملک کے صدر
کی بات نہیں مانیا وہ جہاری بات مان جائے گا۔ جاؤ اور میرا پیغام
دے دو۔ بس مسسس مرعبوالر حمن نے جملائے ہوئے لیج میں کہا۔
"اس کی جرائت ہے کہ وہ آپ کی بات نہ مانے۔ اگر آپ چاہیں تو
میں مہیں آپ کے سلمنے اس سے بات کر سمتا ہوں "..... عمران
نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

" بس - بس - یہ اداکاری بند کرو" ...... سر عبدالر حمٰن نے کہا۔
ای کمی فون کی گھنٹی نج انحق تو سر عبدالر حمٰن فون کی طرف متوجہ
ہوگئے تو عمران نے انہیں سلام کیا اور تیری سے مزکر کرے سے باہر
نگل گیا۔ باہر موجو د چیزای نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا تو
عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نگالا اور دونوں بڑے نوٹ چیزای کے
کوٹ کی جیب میں ڈال دیئے۔

ید رکھ لو کام آئیں گے ہے۔۔۔۔ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکراکر کہااور تیز تیز قدم اٹھا تا موپر فیاض کے آفس کی طرف بڑھتا جلا گیا۔

والا ادصر عمر آدمی جس نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ بہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں اکٹ کر کوئے ہوگئے۔

" بیشو" ...... آنے والے نے بھاری لیجے میں کہا اور بھر وہ مزا اور میز کی ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی خالی کری پر بیٹھے گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ چاروں بھی واپس کر سیوں پر بیٹھے گئے۔

" یہ خصوصی میٹنگ ایک خاص مقصد کے لئے بلائی گئ ہے ماسرُز" ... آنے والے نے خشک اور سرد کیج میں ان چاروں سے مخاطب ہو کر کما۔

' کیں باس بم مجھ گئے تھے ''''' ایک نوجوان نے سخبیرہ لیکن مؤدیاتہ لیج میں کہا۔

" مہیں رپورٹس مل گئ ہوں گا کہ سالاف اور پاکیشیا میں ہمارے سب ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیے گئے ہیں اور ہمارے گر دیس کے افراد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں "..... باس نے اسی طرح جماری اور لد سر

سرد لیج میں کہا۔ " میں باس"..... ای نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ای سلسلے میں یہ خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہے"...... باس نے کہا تو یہ چاروں حمرت بجرے انداز میں چونک پڑے۔

" لیکن باس الیماتو اکثر چھوٹے گروپس کے ساتھ ہو تارہتا ہے۔ بہرحال سالاف میں وہ ایک اہم ڈیم حباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے

تم اور پاکیشیا میں بھی انہوں نے ایک ٹرین کو تباہ کر کے ایک W خاصی بڑی کارروائی کر دی تھی۔اگریہ دونوں گروپس ہلاک کر دیئے گئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے گروپس جمجے دیئے جائیں۔ ہمارے سال سے کہ سر سرک کر نہیں ہے۔ مصر صریح کی کریں ارز W

. و بعد ... به بعد ... به به ... به به ... به ...

کیمیا خطرہ باس میں مارشیانے ہی کہا۔ مہاری تنظیم کی اب تک کامیابی دارانیہ تھا کہ ہماری تنظیم کی ا شاخت کمی الیمی تنظیم کے سلمنے نہ آئی تھی جس سے ہیڈ کوارٹر کو ہے خطرہ لاق ہو سکتا۔ لیکن اس بار الیما ہو گیا ہے ۔۔۔۔ باس نے کہا۔

باس - سنارگ تو جہاں بھی کارروائی کرتی ہے دہاں باقاعدہ
اپنے نام کا اعلان کرتی ہے۔ سنارگ کے بارے میں سب کو علم
ہے۔ پھر میں۔ دوسری نوجوان لڑی نے حمرت بھرے لیج میں کہا۔
"ہاں۔ حمہاری بات، رست ہے۔ ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ
سنارگ کا نام دہشت کا نام بن جائے لیکن کیا کیے کو معلوم ہے کہ

باہ رہے میں ہمیاب ہو ہے طارگ کا ہیڈ کو ارٹر کہاں ہے ۔ اس نے کہا۔ M

بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔اس طرح یا کمیشیا کے علی عمران کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی اللا سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مخری کرنے والی مختلف W تعظیموں سے معلومات حاصل کرنے کی کو شش کر رہا ہے۔ کو ہم الل نے اس کا تدارک و سلے سے کر رکھا ہے اور کسی کو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے لیکن محجم معلوم ہے کہ ید دونوں کسی مد کسی طرح ببرحال ہیڈ کوارٹر کے بارے میں نه صرف معلومات حاصل کر لیں گے بلکہ یہ ہیڈ کوارٹر کے خلاف بجرپور انداز میں ما کارروائی بھی کریں گے اس لئے میں نے یہ خصوصی میٹنگ کال کی ب كه اس سلسل مين أننده كاحتى لائحه عمل يهل ع ط كرايا جائے " - باس نے اس بار تفصیل سے بات کرتے ہوئے کیا -امیا تو ممکن ی نہیں ہے باس ۔ وہ لاکھ نگریں مار لیں بیڈ کوارٹر کو کسی طرح بھی ٹریس نہیں کر سکتے اسلامی لڑ کی نے · تہاری بات بظاہر درست ہے کیونکہ بیڈ کوارٹر کے بارے میں ہم پانچ افراد کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے 🄱 نین ان دونوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ سوی کر مطمئن ہو کر نہیں بیضنا چاہے ہمیں اس سلسلے میں پیٹنگی کوئی لائحہ عمل طے کر بینا چاہئے ۔ ہاس نے کہا۔

" نہیں باس ۔ اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے " ..... ایک نوجوان نے کہا۔ " لیکن اس باریہ خطرہ ہیدا ہو گیا ہے کہ اب میڈ کوارٹرٹرلیں کر الیا جائے گا اور نہ صرف ٹریس کر لیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو گی ۔۔۔۔۔۔ باس نے کہا تو سب بے اختیار اچھل \* باس مكن بوسكا ہے "..... اس نوجوان نے کہاجو سب سے پہلے بولا تھا۔ " تم یا کمیشیا کے علی عمران اور مسلم دنیا کے معروف ایجنٹ كرنل فريدي كے بارے ميں كھ جانتے ہو است باس نے كما۔ سی باس۔ ہم نے ان کے نام سے ہوئے ہیں کہ یہ برے سیرے ایجنٹ ہیں اور بس مسس ان چاروں نے باری باری ایک جسیما جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* یہ دونوں دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ مجھے جاتے ہیں۔ کرنل فریدی پہلے کافرستان میں کام کرتا تھالیکن مچراہے اسلامی دنیا کی خصوصی سکورٹی تنظیم نے اپنے پاس بلا لیا جبکہ علی عمران یا کیشیا سکرٹ سروس کے لئے کام کرتا ہے اور بید دونوں بی یہودیوں کے اور مجرم تنظیموں کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ مجھے خصوصی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سالاف میں کرنل فریدی نے ہمارے گروپ کے خلاف کام کیا ہے اور اب وہ سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے

يبوديوں كا قبضه تسليم كر ليا جائے۔ يه لوگ تو كسي صورت بھي يہ کام نہیں کر سکتے"..... باس نے کہا۔ " تو مچر باس- اور کون کرے گا یہ کام اور کیوں کرے گا۔ W مارشیانے کہار

" میں نے اس بارے میں بہت مو چا ہے اور میں اس نییج پر بہنچا . ہوں کہ یہ کام انتهائی تربیت یافتہ افراد ہی کر سکتے ہیں اور انتهائی تربیت یافتہ افراد سیکرٹ ایجنٹوں میں ہی ہوا کرتے ہیں اس لئے مرا خیال ہے کہ اگر ہم کرنل فریدی کے خلاف ایکر یمیا کی سر ناپ ا ا پیشی کے سر ایجنٹ آسکر کو ہائر کر لیں اور علی عمران کے خلاف ح

کار من کی روگان ہیجنسی کے ناب ایجنٹ لائیگر کو جو یہودی بھی ہے، بائر کر لیں تو ہمارا کام ہو- تاہے۔.... باس نے کہا۔

^ اگر آپ نے ان لو گوں کو منتخب کیا ہے باس تو یہ انتخاب بقیلنًا ورست ہو گائے۔۔ چاروں نے جواب دیا۔

'' انتخاب تو میں نے بہت سوچ تمجھ کر کیا ہے لیکن اس بار انہیں <sup>©</sup>

مانیز بھی کرنا بڑے گا تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ معلوم ہوتا رہے کہ یہ توگ کیا کر دہے ہیں۔الیہا نہ ہو کہ ہم ان کو ہائر کر سے مطمئن ہو **پ** جائیں اور بعد میں علم ہو کہ وہ ناکام ہو گئے بیں اور علی عمران اور ۔ کرنل فریدی دونوں ہمارہے سروں پر پہنچ جائیں "..... باس نے 🔾

جواب ویتے ہوئے کہا۔

" يس باس -آپ كى بات ورست بى ليكن اس كاكيا طريقة كار موس

" ہاس۔ کسیالائحہ عمل "..... مارشیانے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو اتنی فرصت بی منہ دی جائے کہ وہ بیڈ کوارنر کے خلاف کارروائی کریں۔اس سے پہلے ہی ان کا خاتمہ کر ویاجائے باس نے کہا۔

یس باس سیہ بہترین طریقہ ہے"..... اس بار چاروں نے اس ئی بات کی تائید کرتے ہوئے کھا۔

" ليكن يه كام كون كرے گا" باس نے كما تو وہ چاروں ہى

" باس ۔ ہیڈ کوارٹر کے تحت دس ایکشن گروپس موجود ہیں۔ ان میں سے کسی دو کو بھی اس کام پر مامور کیا جاسکتا ہے۔ دو آدمیوں کو گولی بارنا کون سامشکل کام ہے ... ایک نوجوان نے کہا تو باس بزے طنزیہ انداز میں ہنس بڑا۔

'اگریه کام اتناآسان ہو تارابرٹ تو اب تک بیہ دونوں کروڑوں

بار مر کی بوتے۔ بری بری تعظیمیں، سینذیکیٹ اور انتیلی جنس سروسز آج تک ان دونوں کا کھے نہیں بگاڑ سکیں تو ہمارے ایکشن كروپس كىيے ان كا خاتمہ كر دي گے۔ ہمارے ايكشن كروپس كى تربیت سیرٹ ایجنوں کے خاتے کے لئے نہیں کی کئ بلکہ اس میں تو اسے اسے قاتل شامل ہیں جو برے برے ساستدانوں، جا گرداروں. حکام اور سربراہ مملکت کو ہلاک کرنے کا کام کرتے ہیں

تاکہ دہشت گردی کے کام کو آگے بڑھایا جاسکے اور یوری ونیا پر

نہ کر سکیں گے جس جوش کے ساتھ سٹارگ کے آدمی کام کر سکتے ہیں اور نتیجہ یہ کہ معاملات وہیں آجائیں گے جہاں سے چلیں گے بلکہ الٹا سٹارگ کو نقصان پہنچنے کا زیادہ خطرہ ہے ۔۔۔۔۔۔ چیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

دینے ہوئے کہا۔ " تو مجر مهاري كيا تجويز ب " ..... باس في مون جبات موف " باس - مرا خیال ہے کہ ان دونوں کو کو شش کر لینے دیں۔ وہ خود بی مگریں مار کر خاموش ہو جائیں گے۔البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم ان کے بارے میں اتنی معلومات آپ کسی بھی انداز میں حاصل ہ کرتے رہیں کہ اگر بیہ مارون بہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گا کہ انہیں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں آپ مارون میں ایک ایکشن گروپ کی بجائے تمام گروپ ان کے مقالع پر اتار سکتے ہیں۔آپ کو تو علم ہے کہ مارون ایکر يميا كي ايك سی ریاست ہے جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مارون میں بھی سارگ کا ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے " جبری نے کہا۔ " باس - چیری نے درست کہا ہے۔ البتہ میرے ذمن میں اس 4

کے ساتھ ایک اور تجویز آئی ہے اور وہ یہ کہ مارون میں وافعل ہونے ۔ د'لے متام راستوں کو ہم سیطلائٹ آئی لائن سے مسلسل چنک ○ 'مرتے رہیں۔ یہ دونوں ہی ایشیائی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہمرصال ○

سرے رئیں سید دو توں ہی ایشیائی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہمرصال O چیائی ہی ہوں گے اور یہ کسی بھی ممکی اب میں اور کسی بھی روپ گا۔۔۔۔۔۔۔ ایک نوجوان نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آب چاروں میں سے دو کی ڈیو نیاں لگائی جائیں کہ آپ ان کی کارروائی کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرتے رہیں اور تھجے رپورٹ دیتے رہیں ۔۔۔۔۔ ہاس نے کہا۔

پر سامی کا طریقة کار کیا ہوگا ہاس "...... ایک لڑی نے کہا۔
" میں تم دو ماسرز کو دماک اور پاکشیا ہی ججوانا نہیں چاہتا
کیونکہ تھے خدشہ ہے کہ اگر کوئی ماسرزان کے ہاتھ لگ گیا تو پچر
ہیڈ کو ارٹر ان کے سامنے آجائے گا۔ البتیہ بو سکتا ہے کہ دو ماسرز
سیشل سکر یننگز کے ذریعے ان ایجینوں ہے دابطہ رکھیں اور رپورٹ
سیشل سکر یننگز پر لے کر تھے دیتے رہیں" ..... باس نے ایسے لیج
سیشل سکر یننگز پر لے کر تھے دیتے رہیں" ..... باس نے ایسے لیج
میں کہا جسے وہ خود بھی اس پوائنٹ پر المحن کا شکار ہو رہا ہو۔
میں کہا جسے وہ خود بھی اس پوائنٹ پر المحن کا شکار ہو رہا ہو۔

'' باس اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں ''...... اچ نک مارشیا کے سابقہ ہمٹنی ہوئی دوسری لڑکی نے کہا تو باس سمیت سب چونک کر اے دیکھیے لگے۔

" يس - كفل كر بات كرو چيرى - كيا كهنا جائتي ہو تم"..... باس نے كها -

یاں۔ جیبا کہ آپ کہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک بیں تو سیشل سکر مینگڑ کے ذریع بھی یہ لوگ ہیڈ کوارٹر ٹریس کر سکتے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے مکوں کی انجنسیوں کے ایجنٹوں کو ہائر کریں گے تو ظاہر ہے وہ لوگ اس جوش سے کام

نہیں۔ یہ سرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں بیک وقت ان دونوں کی مسلسل مانیزنگ کر سکوں اور جہاری بات بھی درست ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم آئی لائن کو مارون کے تنام اوا خلی راستوں پر ایڈ جسٹ کر کے خود بھینگ کرہ جبکہ جہارے سیشن کا کام باتی تینوں ماسرز کو دے دیا جائے۔ تم صرف یمی کام کر اور اگر یہ لوگ مارون میں داخل ہوں تو پو جم باتی سب کام بند کر کے ان کے خطاف کارروائی کا آغاز کر دیں "...... باس نے کہا۔ کرے ان کے خطاف کارروائی کا آغاز کر دیں "...... باس نے کہا۔ نسب باس ہی ہے "۔ کرے اس نے جواب دیا۔

" اوے ۔ تو چریہی طے رہا۔ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے "۔ ا باس نے کہا اور اٹھ کھوا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی چاروں ساتھی بھی اٹھ ا کر کھڑے ہوگئے اور تچرباس تیزی سے مڑ کر کمرے کے اس کونے کی " طرف بڑھ گیا جس طرف جہلے دیوار چھٹنے سے دروازہ مخودار ہوا تھا۔ ک ربیب بور ساط میں می من میں بہت کہ بعد ان کی الک ایک اس کے بعد ان کی الک ایک الحد کی کاروائی کو مسلسل جیک کیا جا سمنا ہے اور الیم صورت میں اجتمائی آسانی ہے انہیں کہیں بھی اجا بحث فائرنگ ہے ہلاک کیا جا سمنا ہے " اور گذری ہوئے کہا۔
" اور ۔ گذشو چیڑے تم نے اور چیری نے واقعی درست سوچا ہے۔
یہ ہمارے نے زیادہ محفوظ بات ہے لیمن آئی لائن کو چار حصوں میں لیسم کر کے پورے مارون پر پھیلانا پڑے گا آگہ کوئی خطا باتی نے رہے اور تم چاروں مارز اپنے لینے حصے کی زیادہ آسانی ہے اور زیادہ مستعدی سے چیکنگ کر سکتے ہو" ۔ اس نے مسرت مجرے لیج

" میں باہی۔ یہ بہترین تجویز ہے"..... ان چاروں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اوکے ۔ تو مجریہ لائد عمل طے رہا۔ البتہ رابرٹ کا رابطہ مجھ سے رہے گا اور باقی تینوں کا رابطہ رابرٹ سے رہے گا تاکہ معاملات کو ساتھ ساتھ انیٹر کیاجا تارہے ۔۔۔۔۔ باس نے کہا۔

"باس مجھے بقین ہے کہ یہ لوگ کسی صورت بھی مارون کے بارے میں کہیں سے معلوم نہیں کر سکتے۔ایسی صورت میں ہم خواہ خواہ معروف رہیں گے جبکہ ہم نے دنیا میں دہشت گردی کی

m

نہیں آتی "..... عمران نے کہا تو بلک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔

"آپ سے بڑا نجوی کوئی ہو گا تو بتائے گا۔اس لئے یہ کام بھی آپلا کو ہی کر نا پڑے گا"..... بلیک زرو نے کہا۔ "ڈیڈی آج کل نجوی بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دیکھو کیلا ہوتا ہے "...... عمران نے جواب دیا تو بلیک زروعمران کی بات سن

ر چونک پڑا۔ "آپ کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیڈی بھی سٹارگ کے ہیڈ کو ارٹم

کا سراغ نگانے کی کو شش میں مصروف ہیں۔ لیکن وہ کیبے معلوم کم سکتے ہیں \* ...... بلیک زرونے حبرت بحرے لیج میں کہا۔ \* انہیں انسپکڑ جمشید کی صلاحیتوں پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی اعتماد ہو گیا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ انسپکڑ جمشید ہیڈ کوارٹر کے

بارے میں معلومات حاصل کر لے گا"...... عمران نے جواب دیسے ہوئے کہا۔ " ولیے انسپکڑ جمشیر کی اب تک کی کارکردگی تو واقعی ہے ھاج

شاندار رہی ہے۔ جس طرح انتہائی کم وقت میں اس نے مد صرف ا دہشت گردوں کا سراخ نگالیا بلد ان کا خاتمہ بھی کر دینے میں کا میاب! ہو گیا۔ یہ واقعی قابل داوہ ہے "...... بلک زیرونے کہا۔

ہو جا ہیں ہیں دوجہ ..... بیت رود است ہوت تم مجی ڈیڈی کی طرح کچے زیادہ ہی اس کے داح نظر آرہے ہوئے خیال رکھنا کہیں اسے سیکرٹ سروس میں شامل ند کر لینا۔ پہلے ہی

یں اس میں کام چوروں کی تعداد کافی ہے "...... عمران نے کہا تو بلکے عمران دانش منرل کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ اس کے چرے پر گہری سخید گی طاری تھی۔ بلیک زرو کن میں چائے بنانے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی ربر بعد بلیک زرو واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سلطنے رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنی مخصوص کری کی طرف بڑھ گیا۔

" کچھ معلوم ہوا عمران صاحب"...... بلکی زیرو نے کری پر بیضے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ " نہیں۔ کوئی بھی مخر تنظیم سازگ کے ہیڈ کواوٹر کے بارے

س کچے نہیں جانتی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے جائے کی حیکی لیتے ہوئے کہا۔ \* تو مچر ہ۔۔۔۔۔ بلک زرونے کہا۔

" اب کمی نجومی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور تو کوئی صورت نظر

زیرہ ہے انعتیار بنس پڑا۔ " یہ زیادتی ہے عمران صاحب کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کام چور کہہ رہے ہیں۔ ان کی کارکردگی کی تو پوری دنیا مداح ہے"۔ بلکی زیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کام چوروں سے میرامطلب وہ نہیں جو تم تھجے ہو "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اور کیا مطلب ہوسکتا ہے عمران صاحب "...... بلکی زیرونے

"جو دوسروں کا کام چوری کر لیبا ہے اے کام چوری کہا جا سکتا ہے" ...... عمران نے جو اب دیا تو بلک زیرو بے افتتیار بنس پڑا۔ " دوسروں کا کام کیے چوری کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو آپ نے نی بات کر دی ورنہ کام چور کا مطلب تو یہی ہے کہ جو کام نہ کرے "۔ بلک زرونے کیا۔

' کام میں کر آبوں نام پاکیٹیا سکرٹ سروس کا ہوتا ہے تو اسے کام چوری کہاجا سکتا ہے ''…… عمران نے کہا تو بلنک زیروا مک بار پور تعلکھلا کر ہنس پڑا۔ 'آبیاں سے علمہ تر نسریں میں سال میں نے کہا تو

. "آپ ان سے علیحدہ تو نہیں ہیں" ..... بلیک زرد نے کہا لیکن اس سے مبطے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاچ برحا کر رسیور اٹھالیا۔

"ایکسٹو"...... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

" میں سلیمان بول رہا ہوں۔ صاحب ہیں عہاں "...... دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ تاریخ

"ادہ تم ۔ کیوں فون کیا ہے "...... عمران نے اس بار اپنی اصل W آواز میں کہا۔

ہے ''۔۔۔۔۔ سلیمان نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔ '' تصکیہ ہے۔ میں کر لیتا ہوں بات ''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور کریڈل دیا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے منبر ڈائل کرنے شہر وکر کہ یہ '

شروع کر دیئے۔ "اسلامک سکورٹی کونسل آفس"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک <sup>C</sup> نسوانی آواز سنائی دی۔

تعلی عمران ایم ایس سید ذی ایس می (آکسن) بول رہا ہوں۔ © اگر جناب کر نل صاحب اچھے موڈ میں ہوں تو میری بات کرادیں اور اگر ان کا موڈ خراب ہو تو پھر میری طرف ہے آپ خود ہی بات کر لیں۔ مجھے بقین ہے کہ آپ کی شیریں آواز ان کاموڈخود بخو کھسکی کر

وے گی"...... محران نے کہا۔ " ہولڈ کریں جناب"...... دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے صدری کا

m

تاكه وہ نيند ميں چيك پر وستظ كر دے " ..... عمران نے محرائ ہوئے کچے میں کہا۔ · " چمک پر رقم شاید وه جاگتے میں لکھ رہتا ہو گا۔ صرف و ستحظ نیند W میں کرتا ہو گا ورنہ تو تم ایک ہی جمک کے بعد اے جمک دینے کے W قابل ہی نہ چھوڑو۔ بہرطال یہ باؤکہ تم نے اپنے طور پر سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں یا تم بھی اپنے ڈیڈی کی طرح انسکٹر جمشید کی صلاحیتوں پر تکبید کئے بیٹھے ہو "۔ کرنل فریدی نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ سلمنے بیٹھا ہوا بلکی زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا۔ان دونوں کے جروں پر حیرت کے تاثرات بھی ساتھ ہی اجرآئے تھے کیونکہ کرنل فربری نے الیبی بات کر دی تھی حس کاانہس تصور تک نه تھا۔ " ارے ۔ارے ۔ میں خواہ مخواہ ماہر نجومی ڈھونڈ تا رہا۔اب مجھے کیا معلوم تھا کہ پیرو مرشد اسآدوں کے بھی اسآد ہیں "...... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے کریل فریدی ہے اختیار ہنس بڑا۔ " انسکٹر جمشیہ سے میری پہلی ملاقات ایکر یمیا میں ہوئی تھی۔ انسپکر جمشیر اس وقت ایکریمیا میں ٹریننگ لے رہا تھا تو ایک مشترکہ دوست کے ذریعے اس سے تعارف ہوا تھا اور اب ایکریمیا میں اس سے دوسری ملاقات بھی اتفاقاً ہو گئ تو اس نے بتایا کہ وہ ، کمیشیا کی سنٹرل انٹیکی جنس میں شامل ہو حکاہے ۔ میں نے اس سے

جب بو جما که سنرل انتیلی جنس نے ٹرین بلاسٹنگ کے سلسلے میں

فریدی کی آواز سنائی دی ۔ " وعلكم السلام ورحمته الله وبركات اليكن مين في توكر نل فريدي سے بات کرنی تھی۔خالی فریدی تو یہاں یا کیشیا میں بے شمار موجود ہوں گے اور لوکل کال کا خرچہ بہرحال کم ہوتا ہے "......عمران نے كماتو سلصن بينها موا بلك زيروب اختيار مسكرا ديا-" تم اپنا نسر بنا دو۔ میں خود حمیس کال کر لیتا ہوں تاکہ تم صبے مفلس و قلاش کا خرچہ نہ بڑھ سکے ' ...... دوسری طرف سے کرنل فریدی نے خوشکوار کھے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " جس فون سے بات کرنے کا داؤ میں نے لگایا ہے اس پر نسری نہیں لکھا ہوا۔ شاید فون کا مالک کنجوی میں ریکار ڈہولڈر ہے کہ اس نے فون سر لکھنے کی بھی گنجوس کر رکھی ہے" ...... عمران نے جواب ویتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے کرنل فریدی بے اختیار ہنس بڑا۔ " جب وہ ممہیل چمک دے دیتا ہے تو اسے کنجوس تو نہیں کہا جا سکتا"...... کرنل فریدی نے جواب دیا اور اس بار عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیاتھا کہ کرنل فریدی نے درست اندازہ نگایا ہے کہ فون دانش منزل سے کیا جارہا ہے۔ " ارے ۔ارے ۔ خیال رکھیں ۔اگر اس نے سن لیا کہ وہ خواب

میں جمک پر دسخظ کر رہا ہے تو اس نے سونے سے ی الکار کر دینا

ہے۔اب بھی کئ کئ راتیں تھے اس کے سونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے

ع مجع صرف ایک اہم اطلاع مل سکی ہے ادر وہ یہ ہے کہ سفارگ ا بیڈ کوارٹر ایکریمیا کی کسی دور دراز ریاست میں قائم کیا گیا ہے

مین اس ریاست کا نام باوجود کو شش بے معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ طلاع بھی اسرائیل سے ملی ہے کیونکہ یہ تعظیم یہودیوں نے قائم ک

ب اور اس کی مررسی بھی اسرائیل کر رہا ہے۔ میں نے اس لئے

تمبیں کال کیا تھا کہ تم دہاں سے اس بارے میں مزید تفصیل معلوم

مر سکتے ہو " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " اسرائيل اوريبوديوں كے بارے ميں تو كھيے معلوم نہ ہو سكاتھا

ورنہ میں واقعی معلوم کر لیتا۔ یا کیشیامیں جن لو کوں نے کام کیا ہے وہ ایکریمیا کے ایک عام سے سینڈیکیٹ کے لوگ تھے اور وہ ہائر شدہ

نمے - البت انسیکر جمشید نے یہ کارنامہ ضرور سرانجام دیا تھا کہ ٹرین بلاسٹنگ کے ملبے سے سٹارگ کا ایک جج تلاش کر لیا تھا اور پھر ولیہا

ی ایك ج بلاك ہونے والوں میں سے ایك كى جيب سے بھى برآمد وا تھا اور یہ ج بھی ایکریمین ساختہ تھا لیکن اس سے زیادہ اور کچھ

معلوم نہیں ہو سکا۔ جس سینڈیکیٹ کے بارے میں معلوبات ملی تمن وہاں سے بھی صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ لوگ اس سنڈیکیٹ کو جار ماہ پہلے چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد ان کی

مرکر میوں کے بارے میں کوئی ربورٹ نہیں مل سکی تھی - عمران فے جواب دیتے ہوئے کہا۔

باں۔ مہاری بات درست ہے۔ جو لوگ سالاف میں مارے

سٹارگ کو چمکی کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے میں اتنی جلدی کیسے کامیاتی حاصل کر لی ہے تو اس نے مجھے بوری تفصیل بتا دی کہ یہ کارنامہ اس نے سرانجام دیا ہے اور پیراس نے خود بی بتا دیا کہ وہ یماں ایکریمیا میں سارگ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کے سلسلے

میں آیا ہوا ہے "..... کرنل فریدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ " ظاہر ہے اے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اب خواہ مخواہ کی بھاگ دوڑ ے کوئی فائدہ نہیں۔آپ سے زائیہ بنواکر وہ ساری معلومات آسانی

ے حاصل کر سکتا ہے "...... عمران نے کہا۔ \* حہاری بات درست ہے۔ میں بھی سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کے سلسلے میں ایکر یمیا گیا ہوا تھا کیونکہ سٹارگ نے

سالاف میں ایک ڈیم اڑا دیا تھا اور وہاں ان کے خلاف کارروائی میں نے کی تھی اور مرا ارادہ تھا کہ ان کا ہیڈ کو ارٹرٹریس کر کے ان کی بنیاد ی محتم کر دی جائے لیکن تھے ائتراف ہے کہ میں ہیڈ کوارٹر ٹریس نہیں کر سکا۔ پر تھے اطلاع ملی کہ تم نے بھی اس سلسلے س معلومات فروخت کرنے والی بڑی ایجنسیوں سے را بطبے کئے ہیں تو

س نے سویا کہ تم سے معلوبات صاصل کی جائیں ".... کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* مجھے بھی اعتراف کرنایزے گا۔ ظاہر ہے جہاں پیرو مرشد ناکام

رہے ہوں وہاں بے حارہ مرید کسے کامیاب ہو سکتا ہے ".....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سمائیلی ممودیوں کی کافی آبادی ہو گئی ہے اور وہاں ان چار سالوں ت دوران ایکریمیا کی ایک یہودی کمنی نے ایکریمیا کا ایک فوجی ٹاور می تعمر کیا ہے جس کی مدوے ایکری حکام ریاست کے ساتھ ساتھ تمندر میں سینکڑوں میلوں تک نگرانی کر سکتے ہیں اور اس سلسلے مے سائنسی مشیزی کے بند کنٹیزز وہاں مسلسل جاتے رہے ہیں "۔ ترنل فریدی نے کہا۔ " لیکن پیرومرشد - ایکری آرمی تو ایسی گنسنر کشن دفای معمول کے مطابق کرتی رہتی ہے۔ پھراس میں شبہ کی بنیاد کیا ہے "۔ عمران نے حرت بھرے لیج میں کہا کیونکہ کرنل فریدی نے جو بات کی تھی وہ ظاہر ہے فوجی دفاعی معمول کی کارروائی تھی لیکن عمران جانیا تھا کہ

رنل فریدی جسیا تخص کسی صورت بھی عام کارروائی کو وجه شبه نس بنا سكاً۔ ظاہر ب اس كے اندر كوئى اور بات بھى يوشيدہ ہو م مهاری بات درست ہے۔ لیکن دو باتیں محل نظر ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایکر می حکومت نے گزشتہ پندرہ سالوں سے یہ قانون بنا رکھا ے کہ دفائی کنسٹرکش کسی بھی برائیویٹ ممنی سے نہیں کرائی جا سَتى ـ يا تو ده اس كمين كو خريد لينة بين يا حكومتي سطح برني كمين بنا

ن است کے ہیڈ کوارٹر تک۔اصل جگہ پر نہیں اور یہ پرائیویٹ ممنی

گئے تھے ان کی جیبوں میں بھی سٹارگ کے خصوصی بیج موجود تھے اور ان کا تعلق بھی ایک سینڈ یکیٹ سے تھا جب وہ دو سال ملے چھوڑ عکے تھے۔اس کے بعد مزید معلوبات کرنے پر صرف اتنا معلوم ہو سکا کہیہ لوگ سینڈیکیٹ کو مچھوڑ کر اسرائیل جلے گئے تھے اس لئے میں نے اسرائیل میں اپنے ایک مخر سے رابطہ کیا تو وہ باوجود کو شش کے صرف اتنا معلوم کر سکا کہ سنارگ کی سربرستی اسرائیلی حکام کر دے ہیں اور یہ سطیم مبودی کاز کے لئے قائم کی گئ ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹرا یکر یمیا کی کسی دور دراز ریاست میں قائم کیا گیا ہے۔اس سے زیاوہ باوجود کو مشش کے وہ معلوم نہیں کر سکا ...... کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مضمک ہے۔آپ نے اچھا کیا کہ تھے بتا دیا۔اب میں جلدی اس بارے چی معلوم کر لوں گا ......عمران نے امتہائی سخیدہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے طور پرجو کچھ موجا ہے اس کے مطابق یہ ہیڈ کوارنر ایکریمیا کی اجهائی دور دراز اور قدرے پسماندہ ریاست مارون میں ۲۰ سکتا ہے لیکن بہرحال کنفر میشن ضروری ہے میں مکرنل فریدی نے بھی انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا۔ مع بیں - صرف سلائی برائویت مینیاں کر سکتی ہیں لین وہ بھی

"آب نے کن وجوہات کی بنا پرید نتیجہ نکالا ہے" ..... عمران نے " مجھے معلوبات ملی ہیں کہ گزشتہ چار سالوں سے مارون میں محمی۔ دوسری بات یہ کہ یہ مکنی چار سال پہلے پرائیویٹ سیکڑ میں

تنظیم صرف مسلمان ممالک کی بنیادی سنسیبات کی تباہی کے لئے اللہ قائم کی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے کہ دہشت گردی کی اللہ قائم کی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے کہ دہشت گردی کی اللہ علی اللہ علی اللہ کہ بھی اللہ کہ بحک ان آتے ہیں اور اصل سر غنہ بج رہتے ہیں۔ لیکن مسلم لللہ کب بحک ان گروپوں سے لڑتے رہیں گے اس لئے جب تک بہشت گردی کی اس خوفتاک کارروائیوں کی پالیسیاں بنانے والوں بادر اس پر کام کرنے والے بنیادی لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا ۵ کے ہیں وقت بحک یہ کارروائیاں نہیں رک سکیں گی "...... عمران نے کا جو جوب کہا۔

اوراس پر کام کرنے والے بنیادی کو لوں پر ہاتھ کہیں ڈالا جائے گا کہ میں وقت تک یہ کارروائیاں نہیں رک سکیں گی "...... عمران نے کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

" لیکن عمران صاحب یہ کس قسم کا بہیا کو ارثر ہو گا۔ مرا تو کا خیال ہے کہ ایک آفس ہو گا جس میں چند لوگ کام کر رہے ہوں کے انہوں نے پالیسیاں ہی بنائی ہیں۔کارروائیوں کی بلاننگ کرنی نے ہیں اور کیا کرنا ہے اور اگر الیسا ہے تو ہیں اور کیا کرنا ہے اور اگر الیسا ہے تو ہیں اور کیا کرنا ہے اور اگر الیسا ہے تو ہیں کو مزید جعد لوگ سامنے آ جائیں گئے ۔ بلیک زیرو بلاک کر دیں گے تو مزید جعد لوگ سامنے آ جائیں گئے ۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران ہے افتتار مسکراویا۔

4 کے کہا تو عمران ہے افتتار مسکراویا۔

ے کہا تو عمران بے انعتیار مسلم ادیا۔ تم پاکیشیا سیکٹ سروس کے چیف ہو لیکن تم نے بات بھ مجھے عام آدمی کی سوچ کے مطابق کر دی ہے۔ تم نے کر تل فریدی

ہیں '' ..... بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' میں '' ...... بلک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' محصر اور اس معربال سرکہ اس انٹر اس میں اس کے میں مالک کے بیاسیہ جس جس سے سازی میں اس میں اس میں اس میں اس ک

قائم کی گئی تھی۔اس کے ڈائریکٹرز میں تنام تر اسرائیلی مبودی شامل تھے اور چار سال بعد صرف اس ٹاور کی تعمیر کھمل ہونے کے بعدیہ کمپنی ختم کر دی گئی حتی کہ اس کا وجود بھی ختم ہو گیا۔اب اس میں کام کرنے والا کوئی آدمی بھی نہیں ملیاً "......کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کما۔

" نھیک ہے۔ اب بات بھے میں آگئ ہے لیکن وہاں قبضہ تر برطال ایکر مین فوج کا ہی ہوگا"...... عمران نے کہا۔ میں اسلام ایک تا ہے از زکان مشک اللہ کی سن سے کہ نا

" ہاں۔ اس لئے تو میں نے کنفرمیشن کی بات کی ہے" ...... کر نل ا فریدی نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

"او کے ۔لیکن کیا آپ نے اس پر مزید کام روک دیا ہے"۔ عمران نے کہا۔

" باں۔ کیونکہ سٹارگ کی کارروائیاں سو ڈان اور مصریس انتہائی خطرناک حد کو چھو رہی ہیں اس نے میں وہاں ان کے خلاف کام شروع کر رہاہوں ".....کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوک۔ میں آپ کو معلومات حاصل کرنے کے بعد کال کروں گا۔اند حافظ "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" تو آپ نے سٹارگ کے ہیڈ کواہ ٹر کے نطاف کام کرنے کا فیصل کریا ہے علائکہ آپ کے ڈیڈی اس سلسلے میں خود کام کرنا چاہتے ! بین "سلسک زیرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مجمع احساس ہو رہا ہے کہ یہ اس تیلی سازش ہے۔ اس نے بی بی جاتی ہے، پر شک کر رہا ہے۔ جب حکومتیں اور خاص طور پر

م کسی بارے میں بھی سطحی انداز میں نه سوچا کرو ......عمران W نے خشک کھے میں جواب ویا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسپور W عمالیا لیکن چند کمجے سوچنے کے بعد اس نے رسیور واپس رکھ دیا۔ لل " وہ سرخ ڈائری دینا تھے "..... عمران نے رسیور رکھ کر بلکی رو سے کہا تو بلیک زیرو نے میزی دراز کھول کر اس میں سے سرخ 🔾 ینگ کی جلہ والی صحیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی ۔ عمران صاحب۔ میں چھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ اس ڈائری میں 🔏 موجو د نام اورپتوں کو کمپیوٹر ڈائری میں ٹرانسفر کر دوں "...... بلیک 🕤 ہے ، ۔ " اچھا۔ پھر موچ کس نتیج پر پہنچی "...... عمران نے ذائری کھوٹے " نیج کے لئے قاہر ہے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے"۔ بلکی زیرونے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وق الحال تو اس دائري كوچلند دو - جب كوئي ايسي كمييوثر الله ي یجاد ہو گی جو سوچ کے مطابق نتیجہ دینے لگے گی تو تھراہے اپنا لیں 🌵 ہے '۔۔۔۔۔ عمران نے ڈائری کے صفحات کی ورق کُر دانی کرتے ہوئے

"كيا مطلب- سوچ سے كيا مطلب"

اسرائل جیسی حکومت کوئی خفیہ دہشت گرد تنظیم بناتی ہے تو وہ چند لو گوں پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ یوری دنیا میں یا خاص طور پر اسلامی ممالک میں مخری کے طور پر نیٹ ورک قائم کئے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہر ملک کی اہم منصیبات کا جائزہ لے کر ربورث ہیڈ کوارٹر کو مجھیجیں۔ ان کے نقشے عیار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلی تحقیق کی جاتی ہے کہ اگر اس تنصیب کو اڑا دیا جائے تو اس سے حکومت کو، ملک کو اور ملک کے عوام کو کس قدر نقصان ؟ سامنا بو گاسیه عام کاردوائیان تو صرف لو گون کو دمشت زده کرے کے لئے کی جاتی ہیں تاکہ عوام کا اعتماد حکومت پر سے اکثر جائے۔ اس طرح حکومت کمزور ہو جاتی ہے لیکن ان کے اصل کام صرف بازاروں۔ بس اڈوں یا ریلوے اسٹیشنوں پر مم دھماکے یا فائرنگ وغرہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ لوگ اہم دفاعی اور الیبی تنصیبات حن بر کسی ملک کی معیشت کا انحصار ہو، انہیں تباہ کرنے کی ملانگ کرتے ہیں اور پیزان پر طویل کام ہوتا ہے۔ پھریہ کارروائی عمل میں لائي جاتى ہے۔اب تم خود سوچو كه اكر ياكيشياكا كوئى مرائل سنين اينمي بحلي كمريا كوئي اينمي تصيب حباه كرني بو تو كيا وه عام مجرم: غندے جاکر کر اس مے است عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو بلک زیرو کے چرے پر شرمندگی کے تاثرات امجرآئے۔ " آئی ایم سوری عمران صاحب واقعی تھے اس سارگ کے بارے میں اس سطحی انداز میں مد سوچنا چاہئے تھا"...... بلیک زیرو

ك لاؤدر كا بنن أن ربها تها اس لئ رسيور س آف والى أواز بلك زيرو بھي من سكتا تھا۔ دوسري طرف ھنٹي بجينے كي آواز سنائي ديق ريل بجررسيور اٹھا ليا گيا۔ " ایلگروکلب"...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ " میں پاکیشیا سے پرنس آف دھمپ بولا رہا ہوں۔ دیو داس سے بات کرائیں مسی عمران نے کہا۔ " برنس آف دهمپ" ..... دوسری طرف سے بزبراتے ہوئے کہے " ہماری مقامی زبان میں وہمپ کا وہی مطلب ہے جو آپ کی زبان میں چارمنگ کا ہو تا ہے اس لئے آپ کے لئے مرا نام برنس <sup>S</sup> چارمنگ ہمی ہو سکتا ہے ..... عمران نے کہا۔ " كاش اليها بوسكتا ببرهال بولذ كريس " ...... دوسري طرف ہے بڑے میباک لیکن حسرت بھرے کہتے میں کہا گیا تو عمران کے ساتھ سائق بلکی زیرو بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ " بسلوب وليووس بول ربا مون "..... جند محول بعد ايك انتمائي ا سخبیره اور همبېر سی مردا نه آواز سنائی دی ـ \* ڈیوڈ سے میری ملاقات خواب میں ہوئی تھی اس نے تو حمہیں بنا من لعنی بیا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے لیکن تم سب ے اپنے آپ کو ذیو ڈکا بیٹا کہلوانے پر مصر ہو۔ اب بتاؤاس کا کیا حل موسكة ب سية عمران في بزے ب تكلف سے ليج ميں كمار

\* مرے ذہن میں کوئی خاص نام یا پته نہیں ہے کہ میں ممیوٹر ڈائری کو اس خصوصی نام یا بنتے کا کاشن دوں اور وہ اے سکرین پر ڈسلے کر دے۔ میرے ذمن میں ایک سوچ ہے کہ اس ڈائری میں موجو د ان نتام پتوں اور ناموں کو دیکھوں تاکہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ موجودہ حالات میں اسرائیل سے سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے س کون مصدقہ اطلاعات مہیا کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو نام مرے سلمنے آئے گا اس کے کوائف بھی مرے ذہن میں ساتھ ہی آ جائیں گے اور میں فیصلہ کر سکوں گاکہ یہ تنص مراکام کر بھی سکتہ ہے یا نہیں۔اگر کر سکتا ہے تو ٹھیک ورینہ میں دوسرے نام پر عور كرنا شروع كر دوں كاسيه ساراكام ذمن بھي ساتھ ساتھ كرتا ہے ليكن كمييوثر دارري يه كام نهيس كرسكتي وه تو كوني خاص نام وبته يانشان سكرين ير وسلي كر سكتي ہے اور بس ۔ جب تك ميري سوچ ك مطابق کام کرنے والی کوئی کمپیوٹر ڈائری ایجاد ند ہو جائے اس وقت تک یہ کام دیق رہے گی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلک زیرو نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ چند کموں تک مزید ورق گر دانی کے بعد عمران کی نظریں ایک صفح بزا رک گئیں۔ بحراس نے آنگھیں بند کر لیں۔ چند کمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک بار پھر صفح کو غور سے دیکھااور پھراہے اٹھا کر من ير ركها اور رسيور اٹھا كر اس نے تيزى سے نسر پريس كرنے شرون کر دیئے ۔ چونکہ اس فون میں شروع سے بی الیما سسٹم رکھا گیا تم

ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " متهاري بات درست بھي ہو سکتي ہے ليكن پحند اطلاعات ايسي للا ملی ہیں حن سے بیہ شبہ پیدا ہوا ہے اس لئے کنفر میشن سرحال ضرور UU ہے"...... عمران نے بڑے سادہ سے کیجے میں کہا۔ " میرے رابطے اسرائیل میں موجود ہیں لیکن اس میں چند روز لگ جائیں گے " .... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " کتنے دن ".... عمران نے چو نک کر کہا۔ " كم از كم تين دن - ليكن بهرحال حتى غلاعات مل جائيں گی-مرا معاوضه بھی اب پہلے سے دو گنا ہو جکا ہے"...... ڈیو ڈ سن نے " اور میرا معاوضہ دینے کا ریٹ مہنگائی کی وجہ سے پہلے سے نصف تک چیخ حکاہے '..... عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ڈیو ڈ <sup>©</sup> سن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ " تحجیے معلوم ہے عمران صاحب کہ آپ کا نصف بھی مرے ذبل 🔊 ے زیادہ ہو گا اس لئے تھے منظور ہے "..... دوسری طرف سے کہا ا گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " او کے ساس اعتماد کا شکریہ سکھیے معلوم ہے کہ تم ان معاملات میں انتہائی حتی انداز میں کام کرتے ہو لیکن اس معالمے میں مزیدے توجه كرنا– ميں تين روز بعد ووبارہ فون كروں گا۔ گذبائي "۔ عمران نے کہااور رسپور رکھ دیا۔

" اوہ۔ اوہ۔ آپ عمران صاحب۔اوہ آپ۔ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ یا کیٹیا ہے کوئی برنس جارمنگ بات کرنا جامنا ہے ۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے منستے ہوئے اور چونکے ہوئے کہج میں جواب دیا گیا۔ \* جہاری سیرٹری پرنس آف واحمپ پر بربرا رہی تھی تو میں نے اے بتایا کہ مہارے نے مرا نام پرنس چارمنگ بھی ہو سکتا ہے كيونكه تحجيج ذيو دس كے ذوق انتخاب پر ململ بجروسه ب كه اس فے لاز ماً مقابله حن منعقد كراكري تمهيل منتخب كيابهو كالمستعمران نے جواب دیا تو ڈیو ڈسن بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ "آپ نے بڑے طویل عرصے بعد کال کیا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہے '..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہاں۔ اسرائیل کے سرکاری اداروں سے چند معلومات چاہئیں۔ کیا تم اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتے ہو"...... عمران نے کہا۔ <sup>\*</sup> کس قسم کی معلومات <sup>\*</sup> ..... دوسری طرف سے چو نک کر پو چھا " اسرائيلي حكوست نے ايكريميا ميں الك بين الاقوامي سطح ك وہشت گرو تنظیم قائم کی ہے جس کا نام سارگ ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع معلوم کرناتھا" ..... عمران نے کہا۔ « سنارگ - اسرائیلی تنظیم - نہیں عمران صاحب وہ تو عام سی تنظیم ہے۔ البتہ اب تک اس کی ساری کارروائیاں چونکہ مسلم ممالک میں بی سامنے آئی ہیں شاید اس بنا پر آپ نے یہ نیجہ فكالا

م بن موجود ٹرے میں رکھ دیا۔انسیکڑ جمشیہ نے باقاعدہ سلام کیا اور

س مر مبدالر حمن کے کہنے پروہ کری پر بیٹیے گیا۔

" مجھے جہاری آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ کیارپورٹ ہے " سس سر اللہ میں الرحمٰن نے سرو لیجے میں کہا تو انسیکر جمشیہ نے جیب میں ہاتھ ۔

" کر جند جہہ شدہ کاغذ لگائے اور انہیں گول کر اس نے انٹر کر سر مجھا سر حمن کے سلمنے رکھ دیئے ۔ سر عبدالر حمن کے جرب پر مجھا سرحمٰن کے سلمنے رکھے لئے ۔ انہوں نے ہون بھی کر جہا ہوں کہ دیئے ۔ انہوں نے ہون کہ جہا کہ دیئے ۔ انہوں نے ہون کہ کہا در دیئے ۔ مدر گئے کے دو نغر پریس کر دیئے ۔

" ایک فائل اور فیگ نے کر آؤ مرے آفس " سی می کہ کہا اور سیور رکھ دیا۔

معسر ممن نے تحکمانہ لیج میں کسی کو کہا اور رسیور رکھ دیا۔

" کی تم نے آج تک کسی آفس میں کام نہیں کیا کہ جہیں ہے بھی

معوم تہیں کہ کاغذات کمی فائل میں رکھ کر بیش کے جاتے ہیں۔ آمیا کاغذاس طرح دے رہے ہو جسے تجھ اپنے گرے بادر پی خانہ کا حسب بیش کر رہے ہو اسساس سر عبدالر حمن نے غصلیے لیج میں محصدوہ دفتری ضابطوں کے انتہائی تختی سے پابند رہنے کے عادی تھے۔ آئی ایم موری سرائین یہ کاغذات اس انداز میں اس لئے لایا

یعی کد فائل کی وجہ سے سب کو معلوم ہو جاتا کہ میں وہاں سے کمی خاص رپورٹ ساتھ لایا ہوں جبکہ اس طرح کسی کو اس بارے معموم نہ ہو سے گا اسسانہ السیکر جمشید نے معذرت خوابانہ لیجے سے

انسپکر جمشید متناسب جمم اور ورمیانے قد کا ایک خوبصورت نوجوان تحاساس کی فراخ پیشائی اور آنکھوں میں ذبائت کی چمک بنا رہ تھی کہ وہ خاصا فیبن اور فعال مزاج کا حال ہے۔ انسپکر جمشید نے کار سنرل انٹیلی جنس کی پارکنگ میں ردی اور پچر نیچ اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھا آبار عبدالر جمن کے آفس کی طرف بڑھنا تو او آج مسج کی فلائٹ سے ہی ایکر یمیا ہے واپس آیا تھا اور اب آفس ہی کھی کر وہ اپنی رپورٹ سر عبدالر حمن کو وہنا چاہتا تھا۔ وہ اس ایک رپورٹ سر عبدالر حمن کو وہنا چاہتا تھا۔ وہ سر عبدالر حمن کو وہنا چاہتا تھا۔ اسکٹر جمشید نے بردہ بنا کر

آفس میں واخل ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ کھے میں کہا تو ای

مخصوص اونجی پشت کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے سر عبدالر حمن

" یس کم ان "..... سر عبدالرحمن نے مخصوص کیج میں کہا اور

نے سراٹھا کر اسے دیکھا۔

72 میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھراس سے وہلے کہ سر عبدالر حمن اس کی ہیں اتنا وقت ہے کہ میں حمہاری ؟ بات کا جواب دیتے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ملگ گلی تعلیم بیٹے بہاؤ'۔۔۔۔۔۔ سرعبدالر حمن نے ا

بات ہا ہوا ہو ایک ہے دروارہ طفا اور ایسے والوں ہا کہ ان از میں فائل ہوئی فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے مؤد بانہ انداز میں فائل کو میز پر رکھا ادر بچراسی طرح خاصوشی ہے والیس جلا گیا۔ مدر سردن رہ کی اڈن کی فائل میں جگاہ ان سے عام الم تحمد نہ

" ان کاغذات کو اٹھا کر فائل میں لگاؤ"...... سر عبدالر حمن نے کہا تو انسیکز بمشید نے اکٹو کر کاغذات اٹھائے، انہیں فائل میں ملگ کی مدد سے نگایا اور مچرمؤد بانہ انداز میں فائل اس نے سر عبدالر حمن کے سامنے رکھ دی۔

اب یے بناؤ کہ کیا حہارا خیال ہے کہ سنرل انٹیلی جنس بیذکوارٹر میں سنارگ کے مخبر موجود ہیں میں سرعبدالرحمٰن نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔

" اوہ نہیں سرمہ میرا مطلب ایئر پورٹ سے تھا"...... السپکڑ جمشید نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔

' تو تم یہاں میرے آفس میں داخل ہونے سے چہلے اپنے آفس میں جا کر فائل کے سکتے تھے۔ بہرحال آئدہ محاط رہنا۔ اب تم چہلے مجھے زبانی طور پر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں '۔ سر عبدالر حمن نے ای طرح سرد لیج میں جواب دیا۔

" سربہ میں نے ایکر بمیاجا کر انتہائی بھاگ دوڑ کی اور "...... انسیکئر جمشید نے تفصیل بیان کر ناشروع کر دی۔

" مجھے تہماری بھاگ دوڑ سے کوئی ولچیسی نہیں ہے اور نہ میرے

بوئے معسلے نجے میں کہا۔ " سر۔ متیجہ یہ ہے کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر ایکر یمیا میں ہے اور U اے اسرائیل کی سربرستی حاصل ہے "..... انسیکر جمشید نے جواب

دیا۔ "ایکریمیا میں کہاں "..... سرعبدالر حمٰن نے چونک کر پو چھا۔ " بیہ معلوم نہیں ہو سکاسر" ..... انسپکٹر جمشید نے آبستہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو سرعبدالر حمٰن جند کمچے فور سے انسپکٹر جمشید

کو دیکھیتے رہے۔ پھرانہوں نے فائل اٹھائی ادراس میں موجود کاغذوں <sup>5</sup> کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ فائل میں چار کاغذتھے۔ انہیں پڑھ<sup>©</sup> نئر سرعبدالرحمٰن نے فائل بند کر دی۔

سر سبوابر کن نے قامل بعد سروی۔ " کرنل فریدی سے مہاری ملاقات ہوئی اور تم نے لکھا ہے کہ آ

کرنل فریدی بھی سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے سلسلے میں کام کر رہاہے ہے۔ پچراس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی "...... سر عبدالر حمٰن نے L کما۔

' تو تم ناکام دالیں آئے ہو جبکہ مرا خیال تھا کہ تم کوئی نہ کوئی <sub>o</sub> شبت نتیجہ ٹکال کر آؤ گے'...... سر عبدالر حمٰن نے کہا۔ m

؟ فاتمه كر ديا جائے كيونكه يه بهيڈ كوارٹر ظاہر ہے صرف چند افراد پر W مشتی ہو گاجو صرف پالسیاں میار کرتے ہوں گے اس طرح سنزل W تمیلی جنس کی کارکردگی مین الاقوامی سطح پر بمی نسلیم کر لی جاتی اور 👊

سی وجہ سے میں نے عمران کو یہاں بلا کر اسے حکم دیا تھا کہ وہ ی کیٹیا سکرٹ سروس کے چیف تک مرا پیغام پہنچا دے کہ سارگ

ك سلسل ميں وہ ہميں كام كرنے كاموقع دے۔ كھے خوشي ہے كہ س نے مرے پیغام پر مری بات تسلیم کر لی۔ انسپکر جمشید کو میں نے ایکریمیا جمجوایا تاکہ اس ہیڈ کو ارٹر کو ٹریس کیاجا سکے لیکن پیر ناکام

وتا ہے۔البتہ اس کی ربورٹ میں کرنل فریدی کے بارے میں ذکر موجود ہے کہ کرنل فریدی مجی سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے

مے معروف تھا۔ تم انسکٹر جمشیہ ہے اس سارے معاملے کو تفصیل سے ذمکس کرو۔ تھے بقین ہے کہ کرنل فریدی سے اس بارے میں حیے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور یہ کام تم نے عمران کے

عَنع كرنا بي السيد مرعبدالرحن في موير فياض كو نفصل یتے ہوئے کیا۔ بین سر- میں معلوم کر لوں گاسرا .... سوپر فیاض نے جواب

ہیتے ہوئے کہا۔ · اوکے ۔ یہ رپورٹ اٹھاؤ۔ اب تم جا مکتے ہو '<sub>۔۔۔۔</sub> سر

معبد ار حمن في اطمينان تجرب ليج ميل كبا اور فائل المحاكر انبول ف مور فیاض کے سلمنے رکھ دی تو مور فیاض ای کھوا ہوا۔ اس

" آئی ایم سوری سر۔ میں نے بے حد کو شش کی لیکن "۔ انسیکڑ جمشید نے کہنا شروع کیا تو سر عبدالر حمن نے ہاتھ اٹھا کر اے مزید بولینے سے روک دیا اور انسپکر جمشیر لیکن کہد کر خاموش ہو گیا۔ سر عبدالر حمن نے انٹرکام کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے تین ہنسر

..... سرعبدالرحمن نے سخت کیجے میں کہا " مرے آفس میں آؤ". اور رسپور ر کھ ویا۔

" میں نے سرنٹنڈ نٹ فیاض کو بلایا ہے۔ تم اس سے اپنے دورے کو تقصیل ہے ڈسکس کروگے"..... مرعبدالرحمن نے کہا تو انسپکٹر جمشید نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور مویر فیاض اندر داخل ہوا۔اس نے قریب آکر بڑے احترام بھرے انداز میں سلام کیا۔ انسپکر جمشیہ سوپر فیاض کے احترام میں ایٹر کر کھراہو گیا کیونکہ وہ بہرحال اس سے سینر تھا۔

" بیٹھو"..... سر عبدالر حمن نے انسکٹر جمشید اور سویر فیاض دونوں ہے کہااور وہ دونوں بیٹھ گئے ۔

" انسپکڑ جمشید نے ای ذہانت ہے سٹارگ کے سب ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر کے اس پر کامیاب جمایہ مارا۔ اس سے اس ٹرین والی واروات کے اصل مجرم فوری طور پرٹریس ہوگئے۔اس طرح حکومت کی نظروں میں سنٹرل انٹیلی جنس کی کار کر دگی کا بے حد اچھا ثاتر پیدا ہوا۔ میرا خیال تھا کہ اس سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر ہے اِس

کے انچھتے ہی انسپکڑ جمشیہ بھی کھڑا ہو گیا۔

' ٹھیک ہے۔ تم تفصیلی رپورٹ تخریر کر کے مجھے پیش کرنا۔ ' ب تم جاسکتے ہو'' ۔۔۔۔۔ موپر فیاض کا انجہ مزید تخت ہو گیا تھا۔ '' وہ چیف صاحب عمران صاحب ہے بات کرنے کے بارے میں W 'نم رہے تھے ''۔۔۔۔۔ انسپکڑ تمشیر نے کہا۔ '' وہ میں خود کر لوں گا۔ تم جاسکتے ہو اور جو میں نے حکم دیا ہے۔''

" وہ میں خود کر لوں گا۔ تم جاسکتے ہو اور جو میں نے حکم دیا ہے ،

من کی تعمیل کرو" سیسہ موپر فیاض نے انتہائی سخت لیجے میں کہا۔
" لیں سر" سیسہ انسپکڑ جمشید نے کہا اور اینے کر اس نے سلام کیا ؟
در تبزی سے مزکر آفس ہے باہر آگیا۔ اس کے بیچہ ہے برناگواری ما

ور تیزی سے مزکر آفس سے باہر آگیا۔ اس کے بجرے پر ناگواری لا کے تاثرات ندایاں تھے۔ وہ چند لیے باہر کورا سوچنا رہا۔ پھر وہ تیزی 5 سے بارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے عمران سے خود ملنے کا فیصلہ

ے پید بعث رف بلد میں اس کے کہی نہ ملا تھا لیکن اے عمران کے مران کے بدرے میں آفس کے لوگوں کے معلومات مل چکی تھیں اور اے اس کے فلیٹ کے بارے میں بھی علم تھا۔ اس لئے اس نے فلیٹ کے بارے میں بھی علم تھا۔ اس لئے اس نے فلیٹ کے بارے میں بھی علم تھا۔ اس لئے اس نے فلیٹ کیا کہ

یہ عمران سے خود مل کر کو شش کرے گا کہ عمران کرنل فریدی ہے۔ معنومات حاصل کر کے اسے دے تاکہ وہ یہ معنومات خود سر معنومات کو بیش کرسکے سبتنانچہ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تنزی ہے

سیورس کا و میں سنرل انتیلی جنس بیوروے لکل کر عمران کے فلیٹ کی طرف بڑھی سختی جاری تھی۔

منجی جاری تھی۔

" آؤ میرے ساتھ " ..... موپر فیاض نے سر عبدالر حمن کو سلام کرنے کے بعد انسکیل جمشید ہے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ور وارے کی طرف مز گیا۔ انسکیل جمشید نے سر عبدالر حمن کو سلام کیا اور بجروہ خاموثی ہے موپر فیاض کے بچھے جل بڑا۔ تھوڑی ویر بعد موپر فیاض ایسکیل جمشید مزکی دوسری طرف کرس پر ایسے آفس میں موجود تھا۔ انسکیل جمشید مزکی دوسری طرف کرس پر

ناموش میشنا ہوا نھا اور سوپر فیاض و ہی فائل پڑھنے میں مصروف تھا جس میں انسکڑ جمشید کی رپورٹ موجود تھی۔ "اس کا مطلب ہے کہ تم ناکام لوئے ہو"...... سوپر فیاض نے

فائل بند کرتے ہوئے کہا۔اس کے لیج میں مسرت کا تاثر موجو و تھا۔ " میں سر" ..... انسپکٹر بھشید نے مختفر ساجواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم نے بہت مختفر ہی رپورٹ لکھی ہے حالانکہ تم وو ہضتے ایکر بما لگاکر آئے ہو۔ تھے تفصیل بٹاؤ کہ وہاں تم نے کیا کیا ہے اور

کرنل فریدی سے حمہاری پہلے کسی ملاقات رہی تھی۔ کیا تم کافرستان میں بھی کام کرتے رہے ہو '…… سوپر فیاض کا کچیہ خاصا خت تھا۔

" کرنل فریدی سے میری تب سے ملاقات ہے جب میں ایکریمیا میں ٹریننگ لے رہاتھا اور میں پاکسٹیائی ہوں اس کئے میں کافرسان میں کسے کام کر سکتا ہوں "..... انسپکڑ جمشید نے قدرے تالج لیج میں

جواب دیا۔

کے بجرے پر شرارت کے تاثرات ابجر آئے تھے۔ پہند محول بعد مسنی ا کیب بار پھرنج اٹھی تو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھا لیا۔ لا " على عمران اليم اليس سي - ذي اليس سي (اكسن) بول رہا ہوں "ليك عمران نے لینے مخصوص کیج میں کہا۔ " فیاض بول رہا ہوں "...... دوسری طرف سے فیاض کی چیختی . بوئی اور عصیلی آواز سنائی دی۔ " میں نے بتایا تو ہے حمہیں "...... عمران نے بھی عصیلے لیجے میں ا اس کی بات کانتے ہوئے کہا۔ عران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ناشتے کے بعد » میں سیر تنینڈنٹ سنٹرل انشلی جنس بیورو بول رہا ہوں "۔ اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا جبکہ سلیمان خود ناشیتہ کر کے اب دوسری طرف سے سوپر فیاض نے اور زیادہ عصلے کیج میں عمران کی مارکیٹ گیا ہوا تھا کہ یاس بڑے ہوئے فون کی کھنٹی نج اتھی۔ بات کانھنے ہوئے کہار عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "ارے -ارے - تو تم ہو- سوری - تم تو بہت بوے افسر ہو-- على عمران ايم ايس سي - ڈي ايس سي (آکسن) بول رہا ہوں '-میں مجھا کہ وہ فلیث کی صفائی کرنے والا ہے۔ وہ ابن سابقہ سخواہ عمران نے رسپور اٹھا کر کان سے نگاتے ہوئے کہا جبکہ اس کی نظریر ا منت اجاتا ہے اور اسے سلیمان بی ڈیل کر سکتا ہے۔ مجھے اس کے بدستوراخبار پرجی ہوئی تھیں۔ ملصے ہاتھ جوڑنے بڑتے ہیں اس کے پیر بکڑنے بڑتے ہیں لیکن وہ " فیاض بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے موپر فیاض کی ملنے کا نام ہی نہیں لیتا " ...... عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چو نک پڑا۔ " كياتم مرى آواز نهيں بهائے - نالسنس السنس عور فياض نے " سوری ۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا ہے اس لئے میں حمہاری کوئی س بار قدرے زم کیج میں کہا۔ ظاہر ہے عمران نے اسے بڑا افسر تو 🔾 مدد نہیں کر سکتا۔وہ آجائے مچراس سے ہی بات کرنا"..... عمران سرحال کهه ی دیا تھا۔ نے سرد لیج میں کمااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔اس · آواز-اب كيا كون-اب تو محج سب كي آوازين قرض خوابون m

بوں "..... دوسری طرف سے سویر فیاض نے انتہائی عصیلے نیج س کما اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے W بوئے رسیور رکھ دیالیکن ساتھ ہی وہ سوچ رہاتھا کہ آخر الیسا کون ساللا سرکاری معاملہ ہو سکتا ہے جس کے سلسلے میں سرعبدالر حمن نے الل مور فیاض کو اس سے بات کرنے کے لئے کہا ہو گا۔ ابھی وہ سوچ ہی ر با تما که کال بیل ج انتمی به " ہیں ۔ اتنی جلدی ۔ تو کیا سوپر فیاض قوم جنات سے تعلق رکھا ب " ...... عمران نے چو نک کر کمااور پھرانط کر وہ راہداری ہے ہوتا بوا دروازے کی طرف بڑھا۔ " کون ہے" ..... عمران نے عادت کے مطابق کما۔ میں انسکٹر جمشیہ ہوں جناب ...... دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی تو عمران چونک بڑا۔ اس نے چھنی ہٹا کر 🖯 دروازه کھولا تو سلمنے ایک متناسب جسم، فراخ پیشانی اور چمکدار ذہین : نکھوں کا مالک نوجوان کھڑا تھا۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ یہی انسپکڑ 🥝 جمشید ہے جس نے یا کیشیا میں سٹارگ کے خلاف کام کیا تھا اور جس کے بارے میں کرنل فریدی نے بھی بات کی تھی۔ " تو آپ ہراول دستہ ہیں ۔ آئے تشریف لائے "...... عمران نے کی طرف بٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ · ہراول دستہ ۔ کیا مطلب۔ میں مجھا نہیں آپ کی بات اسپکڑ غشیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔

جیسی ی لگتی ہیں '۔۔۔۔۔ عمران نے بڑے عصیلے سے لیجے میں کہا۔ " اچھا سنو۔ تم مرے آفس میں آجاؤ۔ جہارے ڈیڈی نے کہا ہے کہ تم سے ایک معاملہ ڈسکس کروں میں سوپر فیاض نے کہا۔ " ليكن آفس مين في معاملات تو دُسكس نهيں ہو سكتے"۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تجی نہیں ۔ سرکاری معاملہ ہے" ..... سوپر فیاض نے کہا۔ " سرکاری معاملہ ۔ وہ جھ جیسے غیر سرکاری آدمی سے کیسے وسکس ہو سکتا ہے اس لئے معذرت خواہ ہوں اور دوسری بات یہ کہ تھے ا كي اليية أدى كا انتظار ب جس سے ميں في قرض مانكا ب اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آج ہی یہ رقم فلیٹ پر پہنچا دوں گااس لئے آن کی تو د سے بی معذرت کل سوچوں گا"..... عمران نے بڑے مسمے \* لعنت ہو تم پر۔ ہر وقت ایک ہی بھرویں الاپنے رہنے ہو۔ مصک ہے میل خود آرہا ہوں " سے سوپر فیاض نے اسمانی بجرکتے ہوئے کیجے میں کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ تمہیں دیکھ کرتو وہ آدمی ولیے بی بھاگ جائے گا۔ بہت بڑا اسمگر ہے۔ اب کیا کہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ آج کل اليے لوگوں سے بی قرض مل سكتا ہے " ..... عمران نے انتہائی گھیرائے ہوئے لیجے میں کہا۔ " میں اسے بھی گولی مار دوں گا اور تمہیں بھی۔ میں آ رہا

" ابھی آپ کے سر تلینڈنٹ صاحب کافون آیا تھا۔ انہوں نے کہا مے سے مران نے کہا۔ " اوه- يه ان كى مريانى ب ورنه " ..... انسكر جمشير في كما اور الل ہے کہ وہ آرہے ہیں مہاں اور ان سے پہلے آپ تشریف لائے ہیں اس تی اس سے پہلے کہ وہ فقرہ مکمل کر ٹاکال بیل کی آواز سنائی دی۔ انے آب کو ہراول وستہ ی کہا جا سكتا ہے "...... عمران نے دروازہ " سوپر فیاض آیا ہو گا" ...... عمران نے انصے ہوئے کہا اور پھر تیز ال بند کر کے پلخنی چرمعاتے ہوئے کہا۔ ترقدم اٹھا تا وہ راہداری سے ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " اوه - اوه - يه بات ب تو سوري - تھے واپس جانا ہو گا ورنه " کون ب " ..... عمران نے عادت کے مطابق یو جھا۔ سر تنینڈنٹ صاحب تو انتہائی ناراض ہوں گے "..... انسکٹر جمشید " فیاض ہوں۔وروازہ کھولو " ...... دوسری طرف سے سوپر فیاض نے قدرے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ " كوئى بات نہيں۔اب آگئے ہو تو واپس مت جاؤ۔ ميں اے ی آواز سنائی دی ۔ " كون فياض سرورا تعارف كراؤ اكرتم صفائي كرنے والے سنبھال لوں گا'......عمران نے اس کی پرمیشانی دیکھتے ہوئے کہا۔ فیاض ہو تو سلیمان ابھی تک واپس نہیں آیا"...... عمران نے تیز 🗧 " نہیں۔ وہ آپ سے سنارگ کے سیا کوارٹر کے بارے میں و اسکس کرنے آرہے ہیں اور ظاہر ہے مرے سلمنے وہ بات نہیں م دروازه کھولو نانسس سورنه دروازه تو زووں کا"...... دوسري كريں گے اس لئے ميں دوبارہ آ جاؤں گا'...... انسپکڑ جمشيد نے كہا۔ \* میں نے کمہ دیا ہے کہ تم بے فکر رہو۔ آؤسمیں نے خود تم سے طرف سے سوپر فیاض نے عزاتے ہوئے لیج میں کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے چنخیٰ ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ بات کرنی ہے " ...... عمران نے کہا تو انسپکڑ جمشید نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر عمران اے سٹنگ روم میں لے آیا۔ کیا انسکر جمشید مہارے ہاس آیا ہے ..... مور فیاض نے " جہاری ایکر یمیا میں کرنل فریدی سے ملاقات ہوئی تھی"۔ ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہاں۔ تم نے خود ہی تو اے بھیجا ہے۔ کیوں "...... عمران نے عمران نے کہا تو انسپکڑ جمشیہ بے اختیار چو نک پڑا۔ م جي ہاں۔ ليكن كياآپ كو سوپر فياض صاحب نے باآيا ہے"۔ یب طرف مٹنے ہوئے کہا۔ سس نے کیامطلب کیا تم سے اس نے یہ کہا ہے۔ کہاں ہے انسپکڑ جمشیہ نے چونک کریو جما۔ · ... سوپر فیاض نے اور زیادہ عصلے لیج میں کہا۔ · نہیں۔ کرنل فریدی نے بتایا ہے اور دہ مہاری تعریف کر رب

صاحب نے عمران صاحب کی اتنی تعریفیں کی تھیں کہ مجھے یقین ہی W ما اور میری چونکہ پہلے ان سے ملاقات ہی نہ تھی اس لئے میں W

میں ہوئات جو این ہوں ہو ہے ہیں سے معاقب ہی نہ کا اس سے میں W خود تو ان کے بارے میں صرف منی سنائی باتیں ہی جانیا تھا"۔ انسیکٹر عشیہ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سیرے سیرے ہوں۔ ہوت ہوئے ''تم جا سکتے ہو۔ میں نے عمران سے چند ضروری باتیں کرنی میں سنوپر فیاض نے عصیلے لیے من کما۔

صب ارے ۔ انسپکٹر میرا مہمان ہے اور اس لئے معزز مہمان کے کہ وہ جہمان کے کہ وہ جہمار السسٹنٹ ہے ۔ سرحتانچہ اب ساری بات چیت اکٹھے ہو

ن ورشه نہیں ہو گی۔ ولیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ معزو معان کے از نہد ماران آکری گاہ شدار سفا ہے ۔

مبمانوں کو چائے نہیں بلوا سکتا کیو نکہ گزشتہ ایک ہضتے ہے میں نے O مجمی چائے نہیں پی-وہ آغا سلیمان پاشا کہتا ہے کہ اب کوئی دکاندار

سن چاہے ہیں ہی ۔وہ اعا میمان ہاتا ہما ہے یہ اب بوی دکاندار اوصار نہیں دیتا۔ سب نے مل کر میرے خلاف یو نین بنا لی ہے اور عمر رکھا ہے ایجمن متاثرین قرض خواہان علی عمران ۔۔۔۔۔، عمران کی

عام ر معاہے ہوں مسامرین قر می مواہان میں عران ...... عران می زبان رواں ہو گئی۔ \* میں اجازت چاہتا ہوں عمران صاحب-انشا، اللہ بھر ملاقات ہو می ..... انسیکر محشید نے موپر فیاض کا بگرتا ہوا چرہ دیکھر کر اٹھیے

ہوئے کہا۔ ''ارے سارے سہ بیٹھو تو ہی سر کیا مطلب ساگر چائے نہیں مل سنتی تو کیا ہوا سبوس کا ڈید اور وہ مجھی غیر ملکی تو مل سکتا ہے۔ ابھی

جے بڑے سٹورز اس الجمن مساترینِ قرض خواہانِ علی عمران میں

جب تم نے اسے نہیں جیجا تو پھر تہیں کیے معلوم ہو گیا کہ وہ پہاں آیا ہے "...... عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ سرک سرک نے افسان نے اور اسکار کے بوٹ کے کہا۔

" اس کی کار باہر موجود ہے" ...... موپر فیاض نے آگے بڑھے وئے کہا۔

" کار۔ادہ۔ تچر تو بات بن سکتی ہے۔ داہ "...... عمران نے الیے لیچ میں کہا جیے اے کار کالفظ سن کر کوئی بڑی امید ہیدا ہو گئی ہو۔ ۔ انسٹس اللہ بر تر اس میں تک کر حکم بھو کہ اب انسکٹروں ہے

" نانسنس - اب تم اس حد تک گر بیکے ہو کہ اب انسپکڑوں ہے۔ ادھار مانگو گے - نانسنس "...... موپر فیاض نے مڑ کر انتہائی معصبے لیجے میں کہا- وہ عمران کی بات کا مطلب مجھ گیا تھا-

'' ارے ۔ ارے ۔ کیا ہو گیا ہے حمیس۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں انسیکڑ بحشیہ سے اوحار مانگوں گا اور پچر مانگوں بھی کیوں جبکہ وہ مجم عض انسیکڑ ہے جبکہ مرا دوست، مرا بھائی سوپر فیاض ابھی زندہ اور مجم

ں میں ہیں ہیں۔ یہ سر اور سے این کہاں میں یہ میں داخل ہوئے اور سلامت موجود ہے "..... عمران نے سٹنگ روم میں داخل ہوئے اور ہوئے کہا۔ انسپکڑ جمشید املے کر کھوا ہو گیا اور اس نے سوپر فیاض کو میں بڑے احترام بجرے انداز میں سلام کیا۔

" تم عبال کول آئے ہو اور تم نے عمران سے یہ کول کہا کہ ا س نے جمیں جیجا ہے " سے موپر فیاض نے سلام کا جواب دینے ک بجائے الٹا انسکٹر جمشیر پر چرخوائی کر دی ۔ " سوری سر سیں تو اپنے طور پر عبال آیا ہوں تاکہ کر تل فریدی ا

صاحب کے بارے میں عمران صاحب کو بتا سکوں۔ کرنل فریدی استی ہو کیا ہوا۔ جے برے سنو

بغیر پڑول کے گاڑی کو دھکا تو نگایا جا سکتا ہے ازخود وہ نہیں جل W شامل نہیں ہوئے "...... عمران نے کہا۔ ﴿ شتی نسسه عمران نے جواب دیا۔ اليي كوئي بات نهيل جناب- بحرسي السيكر جمشيد في · تم واقعي اب مكمل طور پر ذهيك بن عكي بور علو انحور مين W مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تنزی سے مرکر دروازے سے باہر نکل تممی کسی الحجے سے ہوٹل میں جائے بلوا تا ہوں" ..... موپر فیاض گیا۔ چند کمحوں بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تو نے کمااور اس کے ساتھ بی وہ اٹھ کھوا ہوا۔ عمران نے بے انعتیار ایک طویل سانس لیا۔ وارے سارے سواہ۔ تم تو واقعی اسم بامسیٰ ہو۔ میرا مطلب مرے طویل عرصے بعد ایک ایساآدمی ملاتھا جس سے ابھی تک ب كه جييا تجارا نام فياض ب اى طرح تم بو بحى فياض - واه-میں نے ادھار نہیں مانگا تھا جبکہ تم جانتے ہو کہ اب دارا لحومت س تھے سے ہوئل میں چائے۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا"۔ كم بى اليے لوگ رہ گئے ہوں گے اور اسے بھى تم نے بھا دیا ۔ مرن نے انتہائی مسرت بحرے لیج میں کما اور اعظ کھرا ہوا۔ تھوڑی عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جر بعد وہ ہو ٹل شراز کے ہال میں موجود تھے اور ان کے سامنے چائے " بکواس مت کمیا کرور نجانے کس ڈھیٹ مٹی کے بنے ہو۔ کسی محتود تقى س ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے تہیں معمولی می شرم بھی نہیر اب تو تم نے چائے تی لی ہے۔ اب میری بات عور سے آتی " سے مور فیاض نے انتہائی جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ مونسسيائ كرتن المرجان كيدمورفياض فركبار " وہ سیانے بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے کی شرم اس کے بھونے، ا ارے - ارے - ایک پیالی جائے سے کیا ہوتا ہے۔ مہیں كرم.. اس ليخ اب تم بناؤ كه اكر ميں شرم كرنا شروع كر دوں تو جَ معوم تو ہے کہ میں نے چھلے ایک عفت سے چائے نہیں بی اور میں کھاؤں گا کہاں ہے۔اب تم جیبا فیاض تو کبھی کبھاری ملتا ہے۔ 🗷 نه کم انک مو بیالیان بی جاما ہوں۔ اس طرح سات سو عمران نے جواب دیا۔ " اب بند کر داس راگ کوم میں حمہارے پاس انتهائی ضرورن میں میں کی کی ہو چکی ہے۔اب تم خود بیاؤ کہ جہاں سات سو پیالیوں م ورت ہو وہاں ایک پیالی کیا کرے گی "...... عمران نے بزے كام سے آيا ہوں "..... مورفياض في كما-· موری موپر فیاض۔ میرے ذمن کے خلیات گزشتہ ایک سن<mark>ے میم</mark>ین سے لیج میں جواب دیاتو موپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ ے جائے ناملنے کی وجد سے مجمد ہو بھیے ہیں اور تہیں معلوم ہے کہ 🗲 ہے۔

مسنور سات مو چائے کی پیالیوں کا آرڈر نوٹ کرور تم نے یہ پیالیاں کیے بعد دیگرے ہماں سرو کرنی ہیں '...... سوپر فیاض نے<sup>للا</sup> جي جي ري سكيا مطلب سيد كسيا آر ذر ب جناب "..... وير في الل ا تبائی ہو کھلائے ہوئے کہج میں کہا۔ " آر ڈر نوٹ کرو ویٹر۔ تہیں آر ڈر سے مطلب ہونا چاہے "۔ عمران نے سرد کیجے میں کہا۔ " ایس سر سنوٹ ہو گیا ہے" ..... ویٹر نے جواب دیالیکن اس کے پا جرے پر الیے تاثرات تھے جسے اسے تقین ہو گیا ہو کہ عمران اور <sub>ہ</sub> سوپر فیانس دونوں یا گل ہو چکے ہیں۔ مہاں سے قریب ہی عافیت کالونی میں گورنمنٹ بلائنڈ سنڑ ہے ۔ جہاں نابینا افراد کو مختلف ہمز سکھائے جاتے ہیں۔ یہ آرڈر وہاں سرو ئرو-جاؤ"..... عمران نے تیز کیجے میں کہا-" اوہ۔اوہ۔لیں سر۔انچھا سر"..... ویٹرنے کہا اور تیزی سے مڑا۔ " سنو"..... سوبر فياض نے حلق پھاڑ كر بوليتے ہوئے كما تو ادحر ور بیٹے ہوئے لوگ اس طرح چونک کر سوپر فیاض کو دیکھنے لگے ا جیے اس نے ایسے لیج میں بول کر دنیا کاسب سے بڑاجرم کیا ہو۔ الیں سرا .... ویٹر نے تیزی سے مزتے ہوئے کہا۔ " جلدی آرڈر سرو کرواور بل لے آؤ۔ جاؤ"..... سوپر فیاض کے بولنے سے پہلے عمران نے کہا تو ویٹر سرہلا یا ہوا واپس مڑ گیا۔

\* تم لاعلاج ہو بچکے ہو اور تم جانتے ہو کہ لاعلاج کاعلاج گولی ہوا كرتى ب يسورفياض في عزات بوك كما-" علاج تو موجود ہے۔ لاعلاج کیے ہو گیا بھر۔ چھ سو ننانوے پیالیاں چائے بڑا آسان ساعلاج ہے۔ لوگ تو علاج پر لاکھوں روپ خرچ کر دیتے ہیں۔ویے ایک بات ہے۔ کولی ماروگ تو اس برخرچہ بھی آئے گا اور پر پھانسی بھی چھھو گے جس پر حکومت کا بھی خرد آئے گا اس لئے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم چھ سو ننانوے پیالیاں چائے بی پلوا دو"..... عمران نے بڑے معصوم سے کہج میں کہا۔ " میں بلانے کے لئے حیار ہوں لیکن تم بی مذ سکو گے۔ بولو "۔ سویر فیاض نے ایک خیال کے تحت چیلنج مجرے کیج میں کہا۔ " تم پلانے والے تو بنو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے" ...... عمران -اپیے انداز میں کہاجیسے سوپر فیاض کا چیلنج قبول کر حکاہو-" شرط لگاؤ بہلے " ...... موپر فیاض بھی شاید موڈ میں آگیا تھا۔ \* اماں بی شرط لگانے کو حرام مجھتی ہیں اس کئے شرط کونیا نہیں .....عمران نے بڑے اطمینان تجرے کیجے میں کہا۔ · تصک ہے۔ میں آرڈر دے دیتا ہوں۔ تم پیؤ۔ اگر سات ۲ پیالیاں تم بی گئے تو رقم میں دوں گاور نہ تم خود دے وینا "..... سوز " اوے ۔ دوآر ڈر " ...... عمران نے کہا تو سوپر فیاض نے ویٹر کم

ب كىيے وہ انكار كر سكتا تھا۔ " یا اللہ تو واقعی رحیم و کریم ہے کہ سوپر فیاض کو بھی یہ مجھ تو اللہ نے بخش دی ہے کہ تواب کا کام بھی کیا جاتا ہے تو اب اسے مزیم ۔ ثواب کا کام کرنے کی بھی توفیق دے "......عمران نے باقاعدہ ہاتھ اٹھاکر دعا ملنگتے ہوئے کہا۔ ° چھوڑو اس ٹامک کو۔ اب بتاؤ کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے " ..... سوپر فیاض نے تیز کیج میں کہا۔ " وسلے بل ادا کر۔ پھر بات ہو گی"...... عمران نے بڑے بے نیازاند کیج میں کہا تو مو پر فیاض نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ " بیں سر"..... ویٹرنے قریب آکر کہا۔ "آرور کی تعمیل ہو گئ ہے یا نہیں" ..... سوپر فیاض نے کہا۔ " يس سر- سيار ہو رہي ہے چائے اور وہاں جھجوا دي جائے گ سر'۔۔۔۔۔ ویٹرنے جواب ویا۔ " بل لاؤ السيس مور فياض في كما تو ويرف جيب سے بل ثكال کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ پر رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سوپر فیاض نے ایک نظر بل دیکھا۔اس کے چرے پر ایک کھے کے لئے سلونیں سی پیدا ہوئیں لیکن وہ کھے بولا نہیں۔اس نے جیب سے چھولا بوا پرس ٹکالا اور کئی بڑے نوٹ ٹکال کر گئے اور پھر پلیٹ میں ڈال

" تم - تم نے تو کہا تھا کہ تم خود پیؤ گے۔ حمہارا کیا خیال ہے کہ میں حرام کی کمائی کھاتا ہوں۔ اب تم خود ہی بل ادا کرو گے۔ محجمجه "...... سوپر فیاض اب عمران پر بھٹ پڑا۔ " حرام تو شرط ہوتی ہے اور میں نے اس لیے شرط نہیں نگائی تھی۔ وسے بے فکر رہو۔ غریب نابینا افراد کو سات سو چائے کی بیالیاں بلا كر اگر حمهاري سيث نج جائے تو الله تعالی كاشكر اداكر نا" ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سوپر فیاض بے اختیار اچھل بڑا۔ " سيث نج جائے۔ كيا مطلب " سيت سوپر فياض نے حرب بھرے کیج میں کہا۔ " انسكر جمشيد اس ك ميرك پاس آيا تحاكه مين اس كي مدد کروں اور کرنل فریدی سے پوچھ کر اسے سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر بتا دوں تو ڈیڈی حمہاری بجائے اسے سر طینڈنٹ بنا دیں گے اور ظاہر ہے حمہاری سیٹ کسی فٹ یاتھ پر ہی ہے گی ...... عمران نے کہا تو مویر فیاض کا چرہ تنزی سے رنگ بدلنے لگا۔ " ہونہد تو یہ بات ہے۔اس کئے وہ مہارے یاس پہنیا تھا۔ نالسنس "..... سوپر فياض نے كاث كھانے والے ليج ميں كما۔ " ہاں۔ اب تم بتاؤ کہ سات سو چائے کی پیالیوں کا بل تم دو گے یاانسپکر جمشید کو فون کروں ' ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* بکواس مت کرو۔ میں نے آرڈر دیا ہے تو بل بھی میں ہی دوں گ-ويے بھی يه تواب كاكام ب" ..... سوير فياض في كما - قاہر ب

کوئی بات نہیں۔ تم کال کرو :..... موپر فیاض نے کہا۔ اسلامک سیکورٹی کونسل آفس :.... ای کمچ دوسری طرف W سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔

السلام علیم ورحمته الله وبرکانه - میں پاکیشیا سے حقیرِ فقیر پرلا معسر بچ مدان بندہ نادان علی عمران ولد سرعبدالرحمن ایم ایس ی س

ر کالمان بیره مادن می مران ورد مر سبراس سن ایمایی س تن ایس می (آکس) بزبان خود بلکه بدبان خود البته کال بذریعه جناب سم بشیند نت سنرل انتیلی جنس بیورد فیاض کر ربا بهوں۔ اگر پیرو

ن کور۔ واد۔ مند میں پانی بجرآ تا ہے نام لیتے ہوئے۔ دیے کی ایک میں اگر ساتھ ہیں۔ اگر ملتے ہیں تو پلیزاکیہ کلو لاؤو

میں طرف ہے آپ کھالیں ٹاکہ آپ کی شمیریں زبان مزید شمیریں ہو عالمے اور " مسئمران کی زبان ظام سے نان مدال موجکہ تھر دی

جائے اور شسبہ عمران کی زبان ظاہر ہے نان ساپ ہو بھی تھی جبکہ ساتھ بیٹھا ہوا فون ائٹڈنٹ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس طرح أ

مران کو دیکھ رہا تھا جیے اسے تین نہ آرہا ہو کہ عمران واقعی صحیح ی عمران آدمی ہے۔ قاہر ہے اس کے اللہ عمران آدمی ہے۔ قاہر ہے یہ طویل فاصلے کی کال تھی اور اس کے اللہ علی فارس کے مسلسل U

پ روس کے سیاد کے اور میں اور اس کے نہ رہا گیا تو اس نے بیاد کی اس کے بیاد کی ہے۔ کی جسکتے سے رسیور عمران کے ہاچ سے کھینج لیا۔

"ارے ۔ارے ۔ وہ موتی چور لاو کی بات ہورہی تھی۔ابھی تو o بشمار مٹھائیوں کی بات ہونی ہے۔ارے ۔ارے "...... عمران "اب بناؤ اب تو بل اداہو گیا ہے" ...... و پر فیاض نے کہا ۔
" بنانے کے لئے کچھ جیلے یو چینا پڑے گا اور عہاں سے دماک کا
فاصلہ تم خود سوچ لو فون کا بل میں تو ہر حال ادا نہیں کر سکتا ۔ وہ

ناک دور سے کا اس کی سکتا ۔ وہ

فاصلہ تم خود سوچ لو۔فون کا بل میں تو ہمرصال ادا نہیں کر سکتا۔وہ انسپکڑ جمشید تو کہہ رہا تھا کہ وہ ایکر یمیا تک کا بل ادا کرنے کے لئے تیار ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ء تو کرنل فریدی نے حمیں نہیں بتایا ...... سوپر فیاض نے ۔

. " وہ گھیے کیوں بتائیں گے جب تک میں پو چھوں کا نہیں۔ وہ مرے ملازم تو نہیں ہیں "…… عمران نے جواب دیا۔

" چلو اٹھو۔ فون روم سے فون کرو"..... سوپر فیاض نے ہونٹ " تاہیں کیا۔ تاہیں کیا۔

ا اجھا طور آخر تم دوست ہو۔ حمبارے نے اتنا تو ہونا ہی جہائے۔ عمران نے انصقہ ہوئ اسے لیج میں کہا جسیے سوپر فیاض کی جہائے تسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ تجروہ دونوں اس کاؤنٹر پر کہنے گئے ہماں سے فارن کالز کی جاتی تھیں۔ سوپر فیاض نے کال سے لئے اپنا نام لکھوایا تو اشذ نے نے فون آن کر دیا۔ عمران نے بڑے اطمینان

بجرے انداز میں رسیور اٹھایا اور منسر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ سوپر فیاض نے آخر میں خو د ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ '' ارے ۔ ارے ۔ یہ بینک جگہ ہے'' ..... عمران نے احجاج

كرتے ہوئے كہا۔

وراس انداز میں جلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا جا گیا جیے نے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ \* كرنل فريدى صاحب سے بات كرائيس "..... موپر فياض نے م نه ربا بو بلکه پیریخ ربا بو <u>.</u> الیے لیج میں کہا جیسے وہ رسیور کے اندر سے ہی کرنل فریدی کے سم · فون نُوٹ تو نہیں گیا"...... عمران نے فون النڈنٹ کی طرف WL : پُھِے ہوئے کہا۔ يرلثه مارنا جابتا ہو۔ و فی گیا ہے جناب ..... انٹانٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " کرنل فریدی صاحب سوڈان گئے ہوئے ہیں "..... ووسری طرف سے جواب ملاتو سوپر فیاض نے اس قدر زور سے رسیور کریڈل ہ بر ہے وہ بھے گیا تھا کہ ممران نے جان بوجھ کر سوپر فیاض کو سٹٹ کیا ہے۔ پرپنخا جیسے سارا غصہ رسیور پر ایار نا چاہتا ہو۔ " چلو دو چار بکریوں کا صدقہ دو اور شکرانے کی نفلیں پڑھو"۔ · سوڈان بات کر کیتے ہیں۔ تم نے اس سے وہاں کا فون تنب مران نے کہا تو فون النڈ نٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران والی مزا معلوم کر لینا تھا۔ جلو میں کر لیتا ہوں "...... عمران نے برے ورتھوڑی دیر بعد وہ فیکسی میں سوار رانا ہاؤس کی طرف بڑھا حلا جا رہا معصوم سے کیج میں کہا۔ " جہم میں جاؤے تم مرے دوست نہیں ہو۔ وسمن ہو۔ جان تماسچونکہ فلیٹ سے وہ سوپر فیاض کی سرکاری جیب پر مہاں آیا تھا بوجھ کر میری رقم خرچ کراتے ہو۔ کیا ضرورت تھی اس ساری س لئے اسے واپسی کے لئے شیکسی لینا پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ را نا بكواس كى السيس سوپر فياض الناعمران پرچڑھ دوڑا۔ وس بھ گیا۔ اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے منر ڈائل کرنے م ارے ۔ ارے ۔ آخر تعارف تو کرانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ اور تَمْ وع كر دييئے ۔ وہ ڈیو ڈ سن كو فون كر ناچاہيا تھا كيونكہ اس كا ديا ہوا . بات ہے کہ مرا تعارف تھوڑا ساطویل ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ وقت پورا ہو چکا تھا اور اے یقین تھا کہ ڈیو ڈ سن کوئی نہ کوئی حتمی مطلب تو نہیں کہ تعارف ہی د کرایاجائے۔ تم بھی تو اپنے نام ک بت معلوم كر جيكا مو كا چونكه اسے نيكسي كرنا يزى تھي اس لئے وہ ساتھ عہدہ ضرور بتاتے ہو۔ اگر تم نے کچ بڑھ لیا ہو تا تو ظاہر ہے ش مزل نہیں گیا تھا۔ الملكروكلب" ..... رابطه كائم بوت بي الك نسواني آواز سنائي ميزك، الف اے بھى ساتھ ہى بتاتے "..... عمران نے ايك بار پھر بو نا شروع کر دیا لیکن سو پر فیاض نے میٹر پر آنے والی کال کی رقم ف يكن يدوه خاتون نهيس تقى جس نے جہلى بار كال النذكى تعى .. · پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ ڈیوڈ سن سے بات یڑھ کر جیب ہے ایک بڑا نوٹ نکالا اور اسے کاؤنٹر پر چینک کر وہ مز

ے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کیا تفصیل ہے "...... عمران نے کہا۔ "عمران صاحب سارگ کے ہیڈ کوارٹر اور اس کے سیٹ ایاللا کو ٹاپ سیکرٹ رکھ گیا ہے اور نماص طور پراس بات کا اہتمام کیا گیالما تھا کہ کسی معلومات فروخت کرنے والی تنظیم تک اس کے بارساللا میں کوئی معلومات مذہبیخ سکیں لیکن میں نے ذبل معاوضہ دے کر بنے خاص آدمیوں کے ذریعے یہ ناپ سکرٹ معلومات حاصل کر لی " تم ب فكرر بو- تهيس ذيل سے زيادہ معادضه سطے كا" مران ما نے جواب ویا۔وہ جانبا تھا کہ ڈیوڈ سن بہر حال کارو باری آدمی ہے کے اس ليے وہ جان بوجھ كريدسب باتيں كر رہا ہے۔ \* شکریه عمران صاحب-بهرهال سن لیس که سنارگ کا بهیڈ کوارٹر · مَریمیا کی ایک دور دراز کی ریاست مارون میں قائم کیا گیا ہے اور جدید ترین سائنسی آلات وہاں اس انداز کے نصب کئے گئے ہیں کہ وری ونیا ہے معلومات وہاں رسیو کی جا سکیں اور احکامات تھیجے جا 🅯 سکیں جنہیں کسی طرح بھی نہ چمک کیا جاسکے اور نہ ہی سنا جاسکے۔ 🕇 ، رون کے شمال مغربی ساحل کے قریب ایک چھوٹا سا ساحلی شہر ہے V جس کا نام کا گك ہے۔ وہاں ايكريسين نيوي كا بهت با انفارميش مکننگ سنڑ ہے جبے عام طور کا گئ سنز کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچ C میز کوارٹر بنایا گیا ہے جس کاراستہ کا گٹ کے ·نوبی علاقے میں واقع 🔾 بماری علاقے میں نکلیا ہے۔ اس بھاڑی علاقے میں معد نیات صافm

كراؤ"......عمران نے سخبیدہ کیج میں کہا۔ " ہولڈ کریں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ " مبلوبه ويود سن بول رہا ہوں"...... چند ممحوں بعد ديو دسن كر آواز سنائی دی۔ » على عمران بول رہا ہوں ڈیو ڈ سن۔ ایک ایک کمحہ کن کن کر حمهارا دیا ہوا وقت کاٹا ہے"...... عمران نے کہا۔ " ویری سوری عمران صاحب میں نے تو اس سے طویل وقت دیا تھا تاکہ معاملات فائل ہو سکیں لیکن کام تو اس روز ہو گیا تھا۔ مكر آپ كا نسر بي ميرے پاس بنه تھا ورنه ميں آپ كو خود كال كر لیتا" ..... دوسری طرف سے ذیو ڈسن نے بنسے ہوئے جواب دیا۔ \* ارے واو سید تو تم نے بہرحال خوشخری سنا دی ہے کہ کام بو گیا ہے" ...... عمران نے حقیقاً خوش ہوتے ہوئے کہا۔ " ہاں عمران صاحب میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔آپ کی بات درست ثابت ہوئی ہے۔ سٹارک کے پیچھے اسرائیلی حکام کا ہاتھ ہے اور اسے بہت بڑے عمانے پر مسلم ممالک میں تباق مصلانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ فی الحال چھونے عیمانے پر کام سے جارہے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ بڑے بیمانے پر مسلم ممالک میں تبانیا مچھیلانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں "...... ڈیو ڈسن نے کہا۔ " ظاہر ہے حکومتیں جب ایسی تعظیمیں قائم کرتی ہیں تو ان ک سلمنے بڑے پراجیلش ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ سنارگ

ہے کہ وہاں نواوا میں ایک گروپ کا مکمل ہولڈ ہے جیے فاک گروپ W

تع با آ ہے اور فاک کلب اس گروپ کا ہیڈ کو ارٹر ہے۔ بس اس ہے اليده محمد معلوم نہيں ہے اسى ديو دسن نے جواب ديتے ہوئے

ا اوے ۔ بے حد شکریہ۔ اب تم اپنا بینک اور اکاؤن کے

\* اس کے چف کے بارے میں بھی کچھ معلوم :و سکا ہے یا

" صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ چیف اس ہیڈ کوارٹر میں نہیں

بیٹھتا بلکہ اس نے مارون کے دارالحکومت نوادا میں اپنا خفیہ آفس بنایا ہوا ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں اس کے جار ماتحت انجارج ہیں جن کو ماسٹرز کما جاتا ہے۔وی عملی طور پر یوری دنیا سے متعلق رہتے ہیں

جبکہ چیف اسرائیلی حکام کے سائقہ مل کر منصوبہ بندی کرتا ہے اور پچران منصوبوں کو ماسٹرز کے ذریعے تکمیل تک پہنچا یا جاتا ہے '۔

تی مہیں۔ وہ انتہائی دور دراز کاعلاقہ ہے۔ وہیے میں نے سنا جوا

' وہاں نوادا میں خمبارا کوئی آدمی موجو د ہے''

کرنے کی جھوٹی بڑی بے شمار پرائیویٹ فیکٹریاں ہیں۔اس ہیڈ کوارٹر

کاراستہ ان میں سے کسی فیکٹری میں رکھا گیا ہے جس کی تفصیل کا

علم نہیں ہو سکا۔اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ایکریمین حکام کو بھی علم نہیں ہے اور نہ ہی وہاں موجود ایکریمین نیوی کے شاف کو اس

تفصل بتاتے ہوئے کہا۔

نہیں "..... عمران نے کہا۔

ڈیو ڈسن نے جواب دیا۔

تعلیم سٹارگ نے یا کیشیا میں ٹرین کے سلسلے میں جو کارروائی کی تھی س کے مجرموں کو فوری طور پر سنرل انتیلی جنس نے ٹریس کر لیا<sup>للکا</sup> تمان ..... دوسری طرف سے کھا گیا۔

" ہاں۔ اور صدر مملکت نے خصوصی میٹنگ میں قہبارے تکلے ی کار کر دگی کی بے حد تعریف کی تھی ۔ .... سرسلطان نے مسکراتے ۔

» میں اس کار کر دگی کا تسلسل چاہتا ہوں لیکن حمہارا لاڈلا پروں پرo یانی نہیں بونے دے رہا ..... سر عبدالر حمن نے کہا تو سرسلطان ما

کیا مطلب۔ میں محمل نہیں حہاری بات ...... مرسلطان نے حمرت تجرے کیجے میں کہا۔

بے اختیار چو نک بڑے ۔

۔ \* میں چاہتا ہوں کہ سٹارگ شقیم کے ہیڈ کوارٹر کے خلاف خوو کام کروں۔ میں نے اس سلسلے میں عمران کے ذریعے چیف آف سکیرٹ سروس کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس سلسلے میں آگے نہ آئے جس پر انہوں نے مہر بانی کی اور محجے فون کر کے کہد دیا کہ وہ ایسا

نہیں کریں گے۔اس کے بعد میں نے اپنے تکلے کے انسپکڑ جمشید کہا جس نے سارگ کے خلاف یہاں کامیاب کارروائی کی تھی، سٹارگ ے سیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کاکام دیا اور وہ اس سلسلے میں ایکریمیا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات کرنل فریدی سے ہوئی۔ کرنل فریدی بھی اس سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کے سلسلے میں می ایکریمیا پہنچ ہوئے تھے۔

نے مسکراتے ہوئے لیج میں کہا۔ " تمهيل تو معلوم ہو گا سرسلطان كه بين الاقوامي دہشت كر:

سرسلطان اپنے افس میں موجو دتھے کہ فون کی تھنٹی بج اٹھی ، انہوں نے سامنے رکھی ہوئی فائل سے نظریں اٹھا کر ہاتھ برھایا او

" لين " ..... سر سلطان نے اپنے محصوص دھیے لیج میں کمار " سر عبدالر حمن صاحب بات كرنا چلهت بين جناب" مه دوسري

طرف سے ان کے بی اے کی مؤد بانہ آواز سنائی دی۔ "اوه اچھا۔ بات کراؤ"..... سرسلطان نے چونک کر کہا۔

عبدالرحمن کی آواز سنائی دی ۔ " سلطان بول رہا ہوں۔ خریت۔ کسیے کال کی ہے"۔ سرسلطان

" بهيلو سه عبدالر حمن يول رما بهون" ..... چند کمحون بعد م

1

انسپکر جمشیہ تو ظاہر ہے کرنل فریدی جیسا تجربہ نہیں رکھتا اس نے ود تو اس ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے میں ناکام رہا لیکن اس نے ج ربورث مجم دی ہے اس میں کرنل فریدی سے ملاقات اور جو باتیں درج کی ہیں اس سے مجھے یقین ہے کہ کرنل فریدی نے اس ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیا ہو گائیکن مرے اس سے ایے تعلقات نہیں ہیں کہ میں اس سے براہ راست بات کروں جبکہ مجھے معلوم ن کہ عمران کے اس ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں اس لئے میں نے سر شینڈنٹ فیانس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عمران سے ذریعے کر تل فریدی سے ہیز کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ اس نے کو شش کی لیکن حمہارے اس لاڈلے نے پروں پر یانی می نہیں پڑنے دیا۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ کرنل فریدی سو ڈان گیا ہو ہے۔ میں نے حمہین اس لئے فون کیا ہے کہ تم یا تو عمران کو مجبو کرو کہ وہ کرنل فریدی ہے اس بارے میں معلوم کر کے تھے بتائے یا بچرتم خود کرنل فریدی سے بات کرو مستحجے بہرحال اس بارے میں معلومات چاہئیں تاکہ میں اس پر کام کر سکوں "...... سر عبدالر حمن نے یو ری تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " نیکن سر عبدالر حمن - یه کام حمهارے محکے کے دائرہ کار میں

مین سر عبدالر من - یہ کام خمہارے ملے کے دائرہ کار سر نہیں آتا اور نہ ہی حمہارے پاس ایس فیم ہے کہ جو دہاں کامیابی ہے کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہو۔ یہ کام سیرٹ سروس کا ہے اور ان ک یاس ایسی فیم موجود ہے اس لئے حمہیں اس سلسلے میں مداخلت تو

نہیں کرنی چاہئے ۔ جہاں تک بہاں کی کارروائی کا تعلق ہے وہ جہارے دائرہ افتتار میں آئی تھی اس نے تم نے اس پرکام کیا اور آلیا اور آلیا اور تمال بوگئے۔ دوسری بات یہ کہ اس تنظیم نے ایک کارروائی کی تمی جس سے خلاف کام جوا۔ اب کیا ضرورت ہے کہ اس کی آئی ہم مارے مارے پرتے رہیں۔ کرنل فریدی کام بحق ہم مارے مارے پرتے رہیں۔ کرنل فریدی کام بوا ہے تو کر تا رہے ہیں۔ سرسلطان نے بہا۔

'جو بات تیجے معلوم ہے وہ جہیں معلوم نہیں ہے۔ انسپکر جمضید کے جو معلومات بہاں حاصل کی تیمیں اس میں انگیت نام جینے کے کارفراس تنظیم سے بروں میں شامل ہے اور کا کارفراس تنظیم سے بروں میں شامل ہے اور کیا دور اس میں شامل ہے دی کی دور اس میں شامل ہے دور اس میں شامل ہے دور اس میں شامل ہے دور آلے دور اس میں شامل ہے دور آلے دور آلے دور اس میں شامل ہے دور آلے دور

نے جو معلومات سہاں حاصل کی تھیں اس میں ایک نام جیفرے کا رفرا یا ہے۔ یہ جیفرے کارٹراس شظیم کے بڑوں میں شامل ہے اور کا رفرا یا ہے۔ یہ جیفرے کا رفرا ہے ایک بیٹن کا چیف تھا اور میری اس سے کئی بار ملاقات ہو تھی ہے۔ یہ جیفرے کارٹر انہتائی کئیسہودی ہے اور مسلمانوں کے خلاف اس کی گیر رگ سے اور مسلمانوں کے خلاف اس کی گیر رگ سے اور مسلم ممالک کے نے دہشت کا رفرا ہوا ہے۔ ایک بار اس نے تھے چینے کیا تھا کہ آئے۔ دہشت کا رفست کا رفست کی دہشت کا دہشت کا

یجھے اس جیفرے کارٹر کا ہی ہاتھ ہے۔ وہی لاز ما اس کا چیف ہو گا اور ۔ بیٹیٹا اس نے اپنے چیلغ پر کام شروع کر دیا ہے اس نئے میں اس کے چیلغ کا جواب خود دینا چاہتا ہوں۔ جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے تو میں خود وہاں جاکرا پی نگرانی میں کام کراؤں گاور تم دیکھنا کہ انشار انسے

نشان ثابت ہو گااور میں نے اے کہاتھا کہ اگر الیہا ہوا تو مچر حمہارا

ناتمہ می<sub>رے ہ</sub>ی ہاتھوں ہو گا اور مجھے لیٹین ہے کہ اس سٹارگ کے م

بدوحی سلیمان کی آواز سنائی دی ۔ " سلطان بول رہا ہوں۔ عمران موجو د ہے فلیٹ پر "۔ سرسلطان W " اوہ۔ بڑے صاحب آپ۔ نہیں جناب۔ چھوٹے صاحب تو کافی W ورے گئے ہوئے ہیں مسسسلیان نے استانی مؤدباء لیج میں بھاب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اے ٹریس کر سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اس سے تتائی ضروری بات کرنی ہے "...... سرسلطان نے کہا۔ " میں کو شش کرتا ہوں جناب"..... سلیمان نے اس طرح مؤدباند نج میں کہا تو سرسلطان نے اس کا شکریہ اوا کرتے ہوئے . سپور رکھ دیا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد عمران کی کال آگئی۔ \* جناب سلطان عالی بناه کی خدمت عالبیه میں حقیر فقیر پر تقصر 🖰

یج مدان بندہ نادان علی عمران سلام نیاز پیش کرنے کی جرائت کر رہا ۔
ہے۔ گر قبول افتد زہے عو و شرف "...... عمران کی زبان حسب ©
معمول مربع کی قبینچ کی طرح جل رہی تھی۔
\*\* کر نل فریدی کا سوڈان میں کوئی فون نمبر ہے جمہارے پاس "۔ پ
سرسلطان نے جان بوجھ کر اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔
\*\* ارے ۔ارے ۔اتی طویل پرواز۔ارے آپ شاہین ضرور ہیں ے
\*\* ارے ۔ارے ۔اتی طویل پرواز۔ارے آپ شاہین ضرور ہیں

روے سادے سادی عویں پروار سادی سامای سرور ہیں۔ مین بوڑھے شاہین ہیں۔الیبانہ ہو کہ دائت میں تھک کر گر پڑیں ہے۔ ممران نے جواب دیا لیکن اس کے لیج میں حیرت کی جھلکیاں بہرحال س

" نہیں۔ میں اس احمق کے منہ نہیں لگنا چاہتا "...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو سر سلطان ہے اختیار بنس پرے۔
" او کے ۔ میں بات کر تا بوں اس سے اور اگر اس نے کچھ ، بتایا تو میں کرنل فریدی ہے خود بات کر لوں گا۔ وہ میرا ہے حد احترام کر تا ہے " ...... سر سلطان نے کہا۔

ر ماہے اسسان سلطان کے ہا۔
" نصیک ہے۔ شکریہ مجھے جلد از جلد معلوم کر کے بتاؤ کیونکہ
میں اس جیفرے کارٹرے دو دوہاتھ کرنے کے لئے بے جین ہوں۔
اللہ عافظ "...... دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ
ختم ہو گیا۔
" اے کہتے ہیں عذبہ اور چینخ ۔ یہ عمر ہو گئ ہے لیکن حذب جوان
" اے کہتے ہیں عذبہ اور چینخ ۔ یہ عمر ہو گئ ہے لیکن حذب جوان

ہیں '...... سرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے ساتھ ہی انہوں نے کیلی فون سیٹ سے نیچے موبود سرخ رنگ کا بٹن پریس کر سے فون کو ڈائریکٹ کیا اور تھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ "سلیمان بول رہا ہوں '...... رابطہ قائم ہوتے ہی عمران ک

ا انتہائی ضروری مسئلہ ہے اس کئے اگر تم فون شرحانتے ہو آ بناؤوریہ سراوقت ضائع یہ کروس سرسلطان نے دائستہ مخت نئے

س جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ارے سارے ساپ کو کر ٹل فریدی سے کیا کام پڑ گیاہے او آپ کو کسے معلوم ہو گیا کہ وہ سوزان گئے ہوئے ہیں اسساس عمران

نے کہا تو سر سلطان بے اختیار مسکرا دینے کیونکہ جو کچھ وہ جاننا چاہئے تھے اس کے لئے راستہ جموار ہو چکا تھا۔ " مہمارے ڈیڈی نے ایک شخص کو اپنی جوانی میں چیلنج کیا تھا'

اب وہ بڑھاپے میں اس چیلنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس سے انسیں اس آدمی کا پت چاہئے اور بقول ان کے کرنل فریدی اس ادمی کا پت جانتے ہیں اور انہوں نے ہی تھے بنایا ہے کہ کرنل فریدی سوڈان کے

ہوئے ہیں " سرسلطان نے کہا۔ '' سند ع

م کیا آپ واقعی سنجیدگی ہے بات کر رہے ہیں ''…… دوسرزی طرف ہے عمران کی حرت مجری آواز سنائی دی۔

۔ حمیس معلوم تو ہے کہ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ک

سرسلطان نے بواب دیتے ہوئے کہا۔ مرسلطان نے بواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوو - میں خوو آپ کے پاس آرہا ہوں" .... دوسری طرف ت عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ فتم ہو گیا تو سرسلطان -

عمران نے نہااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ملم ہو گیا تو سر سلطان – مسکراتے ہوئے رسپور رکھ دیا۔

" السلام علیم در حمت الله وبرکان " تموزی دیر بعد عمران کی آواد دروازے سے سنائی دی تو سرسلطان نے چو نک کر سراٹھایا۔

رود رہے ہے میں دی و سرسطان ہے یو نک بر سرا ھایا۔ ''ائنی جلدی آگئے۔ کیا پی اے کے آفس میں بیٹھے تھے '۔ سرسلطان ''از مرہ میں میں میں کی اس سے سیال

نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ کچھے از کر آنا پڑا ہے '۔ عمران ۔

ا کپ کے بات ہی ایسی فی سی کہ جھے از کر انا پڑا ہے '۔ حمران ۔ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی م کری پر بیٹیے گیا۔

ں جھے مہارے ذیڈی پر بیک وقت رشک بھی آ رہا ہے اور ہا

افسوس بھی ہو تا ہے "..... مرسلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* 'رشک شاید امال بی کو دیکھ کر آباہو گا کہ اس قدر خدمت گزارہ \* تنظم ملہ مدر کر ہے ، فرید شدر اور اس تعریب کر کر کر اس کر اس

ناتون ملی ہیں ڈیڈی کو اور افسوس شاید اس سے ہوتا ہو گا کہ جھے جیسا ہے کار پیدا ہو گیا ہے ان کے گھر میں تسب عمران نے کہا تو مرسلطان اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلاکر ہنس پڑے ۔

من مہاری مہلی بات تو ہر حال درست ہے لیکن میں نے ایک دوسرے زاویے سے بات کی ہے۔ رشک اس سے آتا ہے کہ تم

بمرحال ان کے بیٹے ہو اور یہ واقعی قابل رشک بات ہے اور افسوس ۲ س کئے کہ انہیں مہارے بارے میں علم ہی نہیں ہے '۔ سرسلطان منت نہ ہے کہ انہیں

نے بیستے ہوئے جواب دیا۔ "چلیں دونوں زاویوں میں مرکزی نقطہ تو بہرحال میں ہی بنتا O

نوں اور یہ میرے گئے بھی رشک اور افسوس دونوں طرح کی باتM

میں نے اپنے طور پر معلوم کر لیا ہے لیکن اب مسئلہ ڈیڈی کا در میان U میں آگیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس عمر میں ڈیڈی یہ کام نہیں کر U سئتہ ان ان کے باتر السر نمیم بھر نہیں۔ یہ یا یہ انہیں کہیں ان

سئة اور ان كے باس ايس نيم بھى نہيں ہے۔ اب انہيں كيے بان . كھاجائے "..... عمران نے سئيدہ ليج ميں كہا۔ " يہ بات تم خود سرچو۔ ميرى سجھ ميں تو كوئى بات نہيں آ رہى۔ " مرع مال حمر كے نے كا طور ور ور ترق تھى مات مال مال ملك اللہ ور

سرعبدالر حمن کی ضدی طبیعت سے تم بھی واقف ہو اور میں بھی۔وہ ص جس بات پراڑجائیں بچراڑی جاتے ہیں ''''' سرسلطان نے کہا۔ ''ایک ہی شخصیت ایسی ہے جو انہیں ضد سے ہٹا سکتی ہے اور وہ شخصیت ہے اماں کی کی۔لیکن اس محاملے میں انہیں میں در میان

می ڈالنا نہیں چاہتا :.....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"کیا تم خود اس معاطے میں کام کرنا چاہتے ہو :..... سرسلطان C

نے کہا۔

ریکا کیا کہ کہار کے کہار کیا کہ کہار کیا ہے۔

ے ہا۔ \*\* میں ابھی سوچ رہا ہوں کیونکہ ایک واردات انہوں نے کی ہے⊗ میکن ایسی وارداتیں تو ہر ملک میں ہوتی ہی رہتی ہیں \*\*\*\*\*\*\*\* نمران تا

" تو حمہارا مطلب ہے کہ پہلے وہ کوئی ایسی واردات کریں جس ' سے ملک و قوم کا بڑا اور ناقابل ملائی نقصان ہو تو بچر تم اس کبے معاف کام کرو گئ"..... سرسلطان نے اس بار قدرے عصیلے کیج

علک ہم مروعے ...... مرسفان کے من بار مدرجے کیے ہے۔ میں کہا تو عمران ہے اختیار ہنس پڑا۔ م

"یہی کہ ذیری کنجوس واقع ہوئے ہیں ورنہ تھے کیا ضرورت می اس طرح جو حیاں چنجاتے کچرنے کی۔ نصاف سے شہزادوں کی طرن اس طرح جو حیاں چنجاتے کچرنے کی۔ نصاف سے شہزادوں کی طرن زندگی گزارتا"..... عمران نے جواب دیا تو سرسلطان ایک بارنج ہنس پڑے ۔ "کم از کم میرے سلسنے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ بہرطال کرنن فریدی کا سوذان میں فون نمبر اگر تہیں معلوم ہے تو بنا دو"۔

سرسلطان نے بشیع ہوئے کہا۔
" آپ جہلے تھے ڈیڈی کے چیلئے کی تفصیل بتائیں" ...... عمران نے سخیرہ لیج میں کہا۔
ان سخیرہ لیج میں کہا۔
" ایک شرط پر بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے ڈیڈی سے یہ بات نہیں کرو گے ورد وہ آئندہ بھے پر اعتماد نہیں کریں گے " .... سرسلطان

" وعدہ رہا" ...... عمران نے جواب دیا تو سرسلطان نے عمران کے ڈیڈی سے فون پر ہونے والی تمام گفتگو نفظ بلفظ دوہرا دی۔ " اوو۔ تو ڈیڈی اس لئے اس مشن پر خود کام کرنا چاہتے ہیں کئے م اس انسیکر جمشید نے مجھے تو اس آدمی کے بارے میں نہیں بتاج

كات دينا عامية جو ۚ ما كميتُها كو نقصان بهنجانے كا باعث بن سكتا ہو۔

حت مران نے کہا۔ مولڈ کریں " .... دوسری طرف سے کہا گیا۔ مبلوبه انسبكم جمشيه بول رما بون . چند محول بعد انسکهٔ مشخشیم کی آواز سنائی دی۔ · علی عمران بول رہا ہوں انسپکٹر جمشیہ <sup>،</sup> ' ادہ۔ عمران صاحب آپ۔ فرمائیے ' دوسری طرف سے 🛊 نُب کر ہو چھا گیا۔ ع محجے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ذیری کو یہ اطلاع دی ت ک حَدِّ كَاسرغنه يَا مِرْكِ أُومِيوں مِي شامل ايك أوفي جيفرے كارثر یمی ہے۔ کیا یہ اطلاع درست ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ' جی ہاں۔ درست ہے جتاب ' ..... انسیکر' جمشیر نے جواب دیتے م کس بنیاد پر تم نے یہ نام لیا تھا ۔ ... عمران نے کہا۔ م سلطان بھی بغور ان دونوں کے در میان ہونے والی بات چیت سن عمران صاحب۔ جس کو تھی میں دہشت گر دوار دات کرنے کے جع بہنچ تھے دہاں کی بلاثی کے دوران ایک سپیشل فون بھی ملاتھا۔ س سپیشل فون میں پیغام میموری میں فیڈ ہو جا تا ہے جو بعد میں آ کر ہ بھی جاتا ہے۔ میں نے اسے چیک کما تو اس کی میموری میں ایک

ہیؤم موجو دتھا جو کسی جیفرے کارٹر کی طرف سے تھا اور جس کے

او کے۔اب یہ بات تو طے ہو گئ کہ یا کیشیا سکرٹ سروس سنارگ ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرے گی 💎 عمران نے کہا۔ الين اب اينے ذيذي كا كيا كرو گے۔ تم جانتے ہو ان كى طبیعت سے سر سلطان نے متنفکرانہ کیجے میں کہا۔ " اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے فون کر لوں"۔ عمران " کہاں فون کر نا چاہتے ہو" ۔ ۔ سرسلطان نے پڑو نک کر ھیت بجرے کہج میں کما کیونکہ عمران شاذو ناور ی اس طرح کی بات کرتا " ڈیڈی کو روکنے کی کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ تھے امید ہے کہ کام ہو جائے گا' 🛒 عمران نے کہا تو سرسلطان نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر فون سیٹ اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے فون سیٹ کے نیچے موجو و بٹن پرلیں کر کے اے ڈائریکٹ کیا اور ٹھر تہزی ہے منسر پریس کرنے شروع کر دیئے اور آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن · سنٹرل انٹیلی جنس بیورو ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مر ال آواز سنائی دی ۔

· سیر زین سے بول رہا ہوں۔ انسپکر جمشید سے بات کرا

ممران نے کہا۔ اوے مولا کریں ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران W نوموش ہو گیا۔ اس ساری بات ہے کیا فائدہ ہو گا" سید سرسلطان نے حرب اللہ تع ہے کہے میں کہا۔ پیغام کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیغام مقامی تھا۔ مَریمیا ہے پہیں تماسیهاں ایک معروف آدمی ابیہاموجو د ہے جس کا ہم جیفرے کارٹر سے اور میں اس کی آواز پہچانیا ہوں اس لئے مرا خیال ہے کہ یہ کال اسی جیفرے کارٹر کی طرف سے ہو گی۔ اس جینرے کارٹر کی طرف ہے نہیں ہو گی جس کا ڈیڈی سمجھ بیٹھے 🗧 میں مرسلطان نے جواب دیتے ہوئے کما تو سرسلطان نے اس 🔾 تواز میں سربلا دیا جیسے وہ عمران کی ذبانت پر ایک بار تچر عمران ہو 🔘 اسی کمجے دوسری طرف سے 🌏 " بهلو سره کیاآپ لائن پر میں ا نسپکژ جمشید کی آواز سنائی دی۔ ... عمران نے جواب <sub>U</sub> " لا ئن پر نہیں۔ کری پر بیٹھا ہوا ہوں " ہ یہ تو سر سعطان ہے اختیار مسکرا دیتے ۔ م تھلیک ہے ۔۔ ایپ سن کیں ۔۔ دوسری طرف ہے ہ مسكراتي ، و نه جع ميں كِها گيا اور نچه نيپ أن اواز سنائي ايينا تل. مم ان خاموش سے میپ سنتا رہا۔

نام پیغام دیا گیا تھا اس کا نام راج تھا اور پیغام میں کہا گیا تھا کہ راج کام مکمل کرنے کے بعد جیفرے کارٹر سے فوری رابطہ کرے تاکہ کام کو مزید آگے بڑھا یا جا سکے اور جو لوگ اس کو تھی میں ہلاک ہو۔ تھے ان میں سے ایک آدمی کی جیب سے جو کاغذات ملے تھے اس ک مطابق اس كا نام راج تما اور وه ايكريسين دارا فكومت كا ربائشي تحد میں نے پیہ تفصیل ای رپورٹ میں بڑے صاحب کو دے وی تمحی ۔ انسیکر جمشیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ و کیا یہ معلوم کیا تھا کہ یہ کال کہاں سے کی کئی تھی جو النذ ہونے سے بطور پیغام فیڈ ہوئی "......عمران نے کہا۔ " اوہ نہیں جناب ایسا تو مرے پاس کوئی ذریعہ ی نہ تھا کہ میں معلوم کر سکتا ۔۔۔۔۔ انسپکڑ جمشیر نے چونک کر جواب دیا۔ "وه سپیشل فون اب کہاں ہے" ...... عمران نے کہا۔ \* چیف کے پاس میں نے ربورٹ کے ساتھ اسے منسلک کرن تھا"..... انسیکڑ جمشید نے کہا۔ " تم نے قانون کے مطابق اس سلسلے میں مزید انکوائری کرنے ک عزض ہے اس کی میپ کی تھی "..... عمران نے کہا۔ " حی ہاں "...... انسپکٹر جمشیہ نے جواب دیا۔ " كما وه جمهار \_ آفس مي موجود ٢ " ...... عمران نے كہا-" بیں سر" ..... انسپکڑ جمشیہ نے جواب دیا۔ » تم اس فون کال پراہے آن کر دو تاکہ میں بھی سن سکوں ہ

آواز سنائی دی۔

مس کی موجود گی میں ہمیں علم ہو تا رہتا ہے کہ کون کون سے ایجنٹ عاں کیا کیا کام کر رہے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ W ا اوه الهر بھی یہ ایکر پمین ایجنٹ یا کیشیا کے مفاد میں تو کام ۱۱۱ نبیں کرتے ہوں گے۔ اس کے خلاف بی کام کرتے ہوں گے مہر یم سلطان نے کہا۔ " رونین کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے ایجنٹ ہر ملک میں ہوتے

بیں۔ پاکسیسا کے ایجنٹ بھی الیے ہی روٹین کے کام ایکریمیا میں مُرتے رہے ہیں۔ البتہ جب کوئی خاص بات سلمنے آتی ہے تو اس کا سرباب كرالياجاتا ب ... عمران في المصح بوف كما تو سرسلطان ے اشبات میں سر ہلا دیا۔ اب تم کہاں جارہ ہو۔ حمارے ڈیڈی کو کیے بقین آئے گا س بات پر \* ...... سرسلطان نے کہا۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ڈیڈی کو بنا کر اس جیفرے و نر کو گرفتار کروالوں گااور بچروہ خود بی اس بات کو قبول کر لے ﴾ كه اس نے راج كو كال كيا تھا ..... عمران نے كما۔

" ليكن كيروه حمهاري والى بات كاكيا مو كاكد اس كى جَاب نيا أوى 🕕 نسے چمک ہو گا کیونکہ جہارے ذیڈی تو جہاری طرح اے ایک مح کُ مجمی واعیل وینے کے لئے تیار نہ ہوں گئے ۔۔۔۔۔ سر سلطان نے ہ تشویش تجربے کیجے میں کہا۔

۔ ڈیڈی کو خور کش سے روکنے کے لئے یہ چھوٹی سی قربانی دی جا

" ہاں۔ بے حد شکریہ۔ گڈ بائی است عمران نے کہا اور رسیو " یہ واقعی مقامی جیفرے کارٹر کی آواز ہے۔اب ڈیڈی کو یقین دلایاجا سکتا ہے"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا

" کون ہے یہ شخص جس کی تم آواز بھی پہچانتے ہو"۔ سر سلطان نے حمرت تھرے کیجے میں کہا۔ " لوگای ہوٹل کا جنرل مینجر ہے۔ اسے عام طور پر کارٹر کیا جا۔

ہے۔ ویسے اس کا بورا نام جیفرے کارٹر ہے اور یہ شخص یا کیشیا ہیں موجود ایکریمین ایجنٹوں کے در میان را بطج کا کام کرتا ہے۔اس ک سامنے کے دو دانتوں کے درمیان قدرتی طور پر کافی خلا ہے جس کر وحد سے اس کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک سٹی جسیلی آواز سنائی دیتی ے مران نے جواب دیتے ہوئے کیا۔ " اوہ۔ جب حبس معلوم ہے کہ یہ ایکر نہین ایجنٹوں کا آدمی نے

اس کی گرفتاری کے بعد کیا ایکریمین ایجنٹ یتیم ہو جائیں گ اور کام نہیں کر سکس گے جبکہ ایسا نہیں ہے۔اس کی جگہ کوئی دوس آدمی لے لے گا اور اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہوں گے ۔

تو تم نے اے کر فتار کیوں نہیں کیا"..... سر سلطان نے چو نک ک

حدت بجرے کیج میں کہا۔

W Ш

" كرنل صاحب آپ نے جو كام مرے ذمه لكايا تحا اس

م الك ابم بين رفت بوئى ہے اس ئے میں نے كال كيا ہے".

کرنل فریدی جسیے ہی آفس میں داخل ہوا فون کی گھٹٹی نج اٹھی۔ 5 لرنل فریدی نے کرسی پر بیٹھ کر رسیور اٹھالیا۔ <sup>م</sup>یں <sup>م</sup>سسکر تل فریدی نے کہا۔ " سر۔ ولنگٹن سے بیٹریارک کی کال ہے"...... دوسری طرف سے مؤد مانه آواز سنائی دی۔ " کراؤیات "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " بهلومه بيشريارك بول ربابون " ...... بحند لمحول بعد الك بحاري

" کرنل فریدی فرام دس اینڈ" ...... کرنل فریدی نے جواب دیا۔ '

وسری طرف سے کہا گیا۔

ی مردانهٔ آواز سنانی دی ۔

سانس لیتے ہوئے کہا۔ \* سٹارگ کا اب کیا سلسلہ ہے۔ مصر اور سو ڈان دونوں ملکوں M

" ہاں بتاؤ۔ کیا معلوم ہوا ہے " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " سٹارگ کے چیف کا نام جیفرے کارٹر ہے اور کسی زمانے میں ایکریسین سنزل انٹیلی جنس بیورو میں بھی کام کرتا رہا ہے۔اس کے بعد اس نے ائ خدمات اسرائیلی حکومت کے سرد کر دیں اور بے شمار اسرائیلی مختظیموں میں اس نے کام کیا ہے۔ اب سنارگ کا ود چیف ہے اور اس کے آفس کے بارے میں اتنا معلوم ہوا ہے وو مارون ریاست کے دارالحکومت نوادا کے کمرشل ایریا میں ہے۔ اس نے بظاہر ہربل ادویات کی امیورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار اختیار ک ہوا ہے۔اس کی کمنی کا نام کارٹر ہربل میڈیس کارپوریشن ہے۔ بیڑیارک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر بھی اس کمرشل ایریا میں ی ہو گا"...... کر تل فریدی نے کہا۔ " نہیں جناب اس بارے میں مکمل تھان بین کر لی گئ ہے۔ وہاں صرف بزنش آفس ہے اور ولیے اس کی کوئی کارروائی بھی ایسی سلمنے نہیں آئی جس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات مل سکتیں "...... بیٹریارک نے جواب دیا۔ " تو کیر کیبے معلوم ہوا کہ وہ سٹارگ کا چیف ہے اور اس کے جو كوائف تم نے بتائے ہيں وہ كيے سلمے آئے ہيں "..... كرنل ' جناب-اس کی ایک فون کال سرویژن کے ذریعے میپ ہوئی

ب-اس میں سارگ کا نام لیا گیا تھا۔ کسی رابرٹ سے بات چیت ی گی اور کال کے دوران رابرت اسے چیف کبتا رہا اور اس میں پئینگ کی بات ہوتی ری ہے لیکن کوئی واضح بات سامنے نہیں تنی : .... بيزيارك نے جواب ديتے ہوئے كما۔ " کیا وہ میپ حمہارے پاس موجود ہے" ..... کرنل فریدی نے " يس سر-موجود ہے"..... ووسري طرف سے كما كيا۔ " فون پر سناؤ"..... کرنل فریدی نے کہا۔ " کیں سر" .... بیٹریارک نے جواب دیا اور نچر تھوڑی ویر بعد نیپ اے سنا دی گئی۔ ا مصک ہے۔ حمارا شکریہ۔مزید کام کرتے رہو۔ حمیس حمارا حعاوضہ ملتارہے گات .... کرنل فریدی نے کہا۔ ۔ بیں سر۔ تھینک یو سر "..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو کر نل قریری نے رسیور رکھا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور کیپٹن حمید **اته** به داخل بهواب میا ہوا۔ آپ کھ الحجے ہوئے و کھائی دے رہے ہیں "۔ کیپٹن لعمیرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ وی سٹارگ کا سلسلہ ہے " ...... کرنل فریدی نے طویل 🤍

وہ اسرائیل میں بے شمار بارکام کر چکا ہے اس سے اس کے ص صیے لوگوں سے بھی راسطے ہیں جن کے راسطے اسرائیلی حکام سے بیں۔اسے فنسطین گرویوں سے بھی اس کے تعلقات ہیں جن کا سید یا

آپ اسرائیل میں موجو دہے" کرنل فریدی نے جواب دیا۔ " یہ تو آپ کی تو ہین ہے کہ آپ اس کی منت کریں کہ وہ معلوم کر سے آپ کو بتائے۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ میں اسرائیل جا کر معلوم کرتا ہوں"..... کمیٹن حمید نے کہا تو کرنل فریدی ہے اختیار ہے

ں پر ہے۔ "اسرائیلی لڑ کیاں ہوتی تو خوبصورت ہیں لیکن خیر یہودی کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتیں "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا

اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس کے نیچے موجود بٹن پریس کرلا کے اے ڈائریکٹ کیا اور پچر رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نئم ریس کرنے شروع کر دیے۔

"آپ عمران سے بات کر رہے ہیں" ...... کیپٹن حمید نے کہا۔ ۞ " ہاں" ...... کرنل فریدی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی س ان کاسیت اپ آپ نے فتم کرا دیا ہے اور جس انداز میں یہ فتم ہوا ہے مجھے بقین ہے کہ اب کئی سالوں تک انہیں دوبارہ دہشتہ گردی کرنے کی جرآت نہیں ہوگی" کیپٹن خمید نے کرسی یہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ "شارگ کی پشت پر اسرائیلی حکومت ہے کمپٹن خمید اور عکومتیں ان چھوٹی مجھوٹی کارروائیوں کے لئے اپنی بڑی شظیمیں نہیں۔ عکومتیں ان کے پیش نظر بڑے یرائیکٹس ہوتے ہیں۔ بنایا کر تیں۔ ان کے پیش نظر بڑے یرائیکٹس ہوتے ہیں۔ ۔

کارروائیاں تو اس لئے کی جا رہی ہیں ماکہ سٹارگ کا نام ایک مجو م دہشت گرد تنظیم کے طور پر پوری دنیا میں چھیل جائے ماکہ جب کسی بڑے پراہیکٹ پریہ تنظیم کام کرے تو بین الاقوامی سٹح : اسرائیل یا ایکر بمیا کو کسی چچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے جب تک ان کے اصل کرداروں، سرخوں اور ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ نہیں :و گا اس وقت تک یہ سجھنا کہ سٹارگ ختم ہو گئی ہے کموترکی طرز

ہے بات کرتے ہوئے کہا۔ "آپ نے ایکر پمیا جا کر کو شش تو کی تھی۔ کیا کوئی نتیجہ نہیں نگلا:...... کمپنن حمید نے کہا۔

آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے است کرنل فریدی نے تفصیل

" صرف اتنامعلوم ہو سکا ہے کہ اس کی پشت پر اسرائیل عکو مت ہے۔ اسرائیل میں ہمارے رابطی اس قدر معنبوط نہیں ہیں کہ جم وہاں سے اصل حقائق معلوم کر سکیں اس نے میں نے علی عمران

تجہارے بلنے جاتے ہیں '''''' عمران نے جواب دیا تو کرنل <sup>©</sup> قریدی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔وہ تجھ گیا تھا کہ عمران کامقصد یاہ لقا ہے اس کی شادی تھی۔ '' میں آنج ہی خہارے ڈیڈی ہے بات کر کے خمباری خود کشی کا ⊘ بند بست کر تاہوں'''''' کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب

ریا۔ ۱۰ ارے سارے سبزی مشکل سے تو میں نے ڈیڈی کو آپ سے بت کرنے سے رو کا ہے۔ آپ میرا سارا کیا کرایا تباہ کرانا چاہتے آپ ...... عمران نے انتہائی یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔

ی ...... عمران نے انتہائی یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ کیا مطلب۔ سرعبدالر حمن جو سے بات کر ناچاہتے تھے اور تم نے انہیں روک دیا ہے۔ کیا مطلب سے کرنل فریدی نے حمرت

" حقیر فقیر پر تقصیر پی مدان بنده نادان علی عمران ایم ایس ی ... دی ایس می (آگسن) بزبان خو د بلکه بدبان خو د بول ربا بول " رسیور انصته می عمران کی مخصوص شکفته می آواز سنائی دی ... سکرنل فریدی بول ربا بول " ... کرنل فریدی نے مسکرات

ہوئے کہا۔ " یہ ہے ہی فقیر۔ درست تعارف کرایا ہے اس نے "..... کیپٹن حمید نے اونچی آواز میں بزبراتے ہوئے کہا۔ "اوہ۔ کرنل صاحب آپ۔ویے میں نے کیتان صاحب کی بات

اوہ - رس صاب بو وہ سے میں کے بیدان صاحب بی بات معلوم ہو جائے کہ فقر کتنا بڑا مقام ہو تا ہے "۔ عمران نے جو اب ویتے ہوئے کہا تو کر نل فریدی ہے افتیار مسکرا دیا جبکہ کیپٹن حمید کاچرہ عمران کا فقرہ من کر عصے ہے بگڑ ساگیا۔

" ففعول باتیں مت کیا کرد۔ سنارگ ہیڈ کو ارٹر کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے "..... کر نل فریدی نے جان بوجھ کر غصیلے لیے میں کہا تاکہ کیپٹن حمید کا بگرا ہوا چرہ نار مل ہو کئے۔
" ارب - ارب - آپ اے ففعول بات کمہ رہے ہیں۔ آپ تو

ے ہیں روں دیا ہے۔ یہ عسر Scanned By Wagar Azeem pakistanipoi

م نہیں۔ وہ کال واقعی پا کیشیائی جیفرے کارٹر کی ہے۔ یں نے س سے جو ہو چھ گچ کی تھی اس کے مطابق اس نے بنایا تھا کہ یہ کام س سے مارون سے کسی رابرٹ نے دیا تھا اور رابرٹ سٹارگ کا ماسٹرس ہے۔وہ ایکریمین ہے اور اس کا پرانا دوست ہے۔اب یہ اتفاق ہی ہو سَبِناً ہے کہ اصل چیف کا نام بھی جیفرے کارٹر ہی ہو۔ لیکن اتنی بزی معقیم کے چیف اس طرح عام أدمیوں سے بات نہیں کیا کرتے میکن سراب ڈیڈی کو علم ہو گیا کہ اصل آدمی و بی ہے تو وہ لازماً وہاں پہنج جہ ئیں گے " . . . . عمران نے کہا۔ " اور تھے جیفرے کارٹر کے بارے میں جو رپورٹ دی گئی ت س میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جیفرے کارٹرنے بات رابرٹ سے S ن ب- اس کا مطلب ہے کہ ربورٹ درست ہے نیکن تم نے 🔾 بینہ کوارٹر کے بارے میں کیا گیا ہے" ۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب 🕤

میں نے اسرائیلی حکام ہے رابطہ رکھنے والے ایک خاص آدمی ہے کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہے کہ ہمیڈ کوارٹر واقعی مارون کے ساحلی ہے تبر کا گٹ میں ہے اور وہیں ایکر نیمین نیوی کا سنڑ ہے جس کے بارے میں آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ البتہ ایکر نیمین نیوی کو بھی معلوم

سی ہے کہ اس سنڑ کے نیچ اسرائیلی ہیڈ کوارٹر ہے جبکہ اس کا ۔ رستہ انہوں نے کا گٹ کے جنوبی بہاڑی علاقے میں جہاں معد نیات ۔ صاف کرنے والی فیکٹریاں ہیں ان میں سے کسی ایک فیکٹری میں ۔ n ہونے والی تنام بات چیت دوہرا دی تو کرنل فریدی ہے انعتیار انھیں ہوا۔

ہرا۔

" اوہ اوہ مجھے تو ابھی ایک نماص مخبر نے جیفرے کارٹر ک

بارے میں اطلاع دی ہے کہ وہ سٹارگ کا پنیف ہے۔ سرعبدالرحمن کو وہاں پاکیٹیا میں بیٹے بیٹے کسے معلوم ہو گیا" ..... کرنل فریدن نے امتیائی حدیت بجرے لیج میں کہا۔

ن امتیائی حدیت بجرے لیج میں کہا۔

" ای لیے تو آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ ان سے بات نہ کرنے۔

" ای لیے تو آپ کو روک رہا ہوں کہ آپ ان سے بات نہ کرنے۔

ورت مرا سارا بلان تباہ ہو جائے گا اور ڈیڈی جیفرے کارٹر کے خطانہ کام کرنے مارون مجھنے جائیں گے اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جوان بیٹوں کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے بوڑھے باپ ایسی مشقت اٹھاتے پھریں "...... عمران نے روث ہوئے کیج میں جواب دیا۔

" حہارہ بلان۔ کیا مطلب کیا بلان بنایا ہے تم نے کہ عبدالر حمن کو روکنے کے نئے "......کرنل فریدی نے بوچھا تو عمران نے جواب میں ساری کارروائی دوہرا دی۔ " نیکن یہ کسیے ہو سکتا ہے۔ وہ کال پاکٹیا کے اس ایکریسیا ایجنٹوں کے رابطے والے جیفرے کارٹر کی کسیے ہو سکتی ہے۔ وہ تا

بقیناً شارگ کے چیف کی ہی ہو گی"......کرنل فریدی نے جواب دیا۔ دیا۔

ر کھا ہوا ہے" ..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عاتمہ کر ویں گے ۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ · لیکن الیبی صورت میں اس ہیڈ کوارٹر میں کیا ہو تا ہو گا '۔ کر نس \* نہیں ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے اور ا نیں علم نہ ہو۔ وہاں بقیناً ان کے اشتراک سے کام ہو رہا ہو گا اس لللا " يوري دييا مين مخرون سے را بطبے كى مشيزى نصب ہو گى او نے ہمیں خود کام کر ناہو گااور میں اس کے چیف پراس کئے ہاچھ ڈالناللا یوبتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کی مشیزی کے بارے میں پوری تفصیل ایکریسن نیوی کے اس انفارسٹن ٹاور میں انہوں نے بھی ساتھ ہ ا پناآلہ نصب کیا ہوا ہو گاجس کاعلم ایکریسین نیوی کو بھی مذہو گا او معلوم کر سکوں۔اگر تو یہ عام می رابطہ مشیزی ہے تو بچر ہیڈ کوارٹر 🔾 نبود کرنے سے کچھ نہیں ہو گا کیونکہ ایسی مشیزی وہ اسرائیل میں بھی O کیا ہو سکتا ہے اس عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ · ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل اس جیفرے کارٹر سے نعب کر کے کام آگے بڑھا سکتے ہیں۔ الین عورت میں بچر کھیے K مرائیل حکومت کے کسی اہم پراجیک کو تباہ کرنے کی دھمکی دے 5 معلوم کی جاسکتی ہے .... کرنل فریدی نے کہا۔ ۔ نر اس کو رو کنا ہو گا۔ دوسری صورت میں اگر بیہ کوئی خاص مشیزی " تو آپ اس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں "..... عمران -ت تو مچراس کی تباہی کے ساتھ ہی یہ تنظیم بھی اپی موت آپ مر " باں۔ تاکہ اس سے تفصیلی معلومات حاصل کر کے ہیڈ کوارز بائے گی اسکر عل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ے خلاف کام کیا جاسکے " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ ان کی بات درست ب الیکن اب ڈیڈی کی وجد سے سرسلطان " مصك إير جي آپ كى مرضى " .... عمران في جواب ديا -و مجمی اس کا علم ہو گیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ بوڑھے لوگ کر نل فریدی بے اختیار چو نک پڑا۔ کیا مطلب۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اس کے نطاف کم

وہشت گرد تنظیم کے لئے استعمال کیا جارہا ہے تو وہ خود ہی اس آ

حت ہی وہی ہوتے ہیں اس لئے اب وہ میرے سرپر سوار ہیں کہ اس مِية كوارثر كا اس بي جلط خاتمه مونا چائے كه وه ياكيشيا كو كوئى برا کروں "..... کرنل فریدی نے حمرت بھرے کیج میں کہا۔ تعمان بہنچا مکیں لین اب جبکہ آپ اس سلسلہ میں کام کرنے پر منس ۔ یہ بات نہیں ہے۔ مرا خیال ہے کہ اگر ہم ایکریسا نے وہیں تو تچرمرا وہاں جانے کا کوئی جواز نہیں رہتا ہے۔ عمران 🔾 حکام تک ید اطلاع بہنیا ویں کہ ان کے نیوی انفار میشن سنز و

کے کما تو کرنل فریدی ہے اختیار مسکرا دیا۔ تم سر سنطان کو میرے بارے میں بیا دوروہ مجھے دار ہیں خود M

ہی خاموش ہو جائیں گے "۔ یہ کرنل فریدی نے مسکراتے ہو۔

· تو پھر آ جاؤتم بھی۔ دونوں مل کر کام کر لیں گے "...... کرنل <sub>111</sub>

اقدیمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ · يعني آپ ہر صورت ميں وہاں جانا چاہتے ہيں حالانکہ تھے معلوم

جو' ہے کہ ماہ لقا ان دنوں تیزی ہے شاپنگ میں مصروف ہے۔ ایسا م بو کہ بے چاری آنکھوں میں خواب لئے بیٹی رہ جائے "۔عمران

نے کہا تو کر نل فریدی ہے اختیار ہنس بڑا۔ ً ایسی کوئی بات نہیں۔خالہ بیگم انتیں جہاں ان دنوں شدید

بیمار ہیں اور ماہ لقا ان کی تیمارواری میں مصروف ہے"...... کرنل

فہ بیری نے جواب دیا۔ ۔ " اچھا تو یہ بات ہے۔ تھے اطلاع ملی تھی کہ وہ ان ونوں رماک 🔾

مے میڈیکل سٹوروں پر شاپنگ کر رہی ہے۔ میں سمجھا کہ مستقبل 🔾 ئ منصوبہ بندی پیشکی ہو رہی ہے"...... عمران نے کہا تو کرنل

فریدی ہے اختیار تھلکھلا کر ہنس بڑا۔ ہے فکر رہو۔ ایسی نوبت ہی نہ آئے گی۔ بہرحال تم نے مجھے

حلاع ضرور دین ہے تاکہ الیہا نہ ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے ہے تمراجائیں۔ تب تک اللہ حافظ "...... کرنل فریدی نے کہا اور رسیور

· شکر ہے آپ نے جان حجوا کی ورنہ مجھے تو اتنی طویل کال پر یہ تعدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامک کونسل والے بل دیکھ کر فون بی

" اور اس جھوٹے سے چیک کا کیا ہو گا۔ آغا سلیمان یاشا تو تھے فلیت میں ہی نہ تھینے دے گا ، عمران نے روتے ہوئے لیج میں

ا اس کی مالیت بنا ووراس سے دو گنا چیک میں جمجوا ووں گا۔ کرنل فریدی نے جواب دیا۔ ی تو بچرامان بی کا کیا ہو گا 💎 عمران نے مزید روتے ہوئے 🖆

میں کہا تو کرنل فریدی ہے اختیار چونک پڑا کیونکہ عمران کی یہ بات واقعی اس کی سبجھ میں نہ آئی تھی۔

" تہاری امال بی کااس سے کیا تعلق۔ میں مجھا نہیں '۔ کرنر " اماں بی کا کہنا ہے کہ بغیر کوئی کام کئے اگر رقم ٹی جائے تو وہ

صرف معذور اور مستحق افراه کے کئے حلال ب لیکن باتی لو کوں کے لئے حرام ہوتی ہے اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ حرام کھانے والوں مے چروں پر حرام ساف نظر آ جا آ ہے اور اماں لی کی نگاہیں تو ویلیا

بھی ایکس ریز جسی ہیں۔انہیں تو این کو نھی میں بیٹھے جیٹھے سے پھرے پر حرام نظرانے لگ جائے گا 💎 عمران نے کہا تو کرنیا فریدی ب انعتیار کھنکھلا کر بنس پڑا۔وہ اب عمران کی بات کا مصل

سجھ گیا تھا کہ عمران بغیر کام کئے اس کی جھیجی ہوئی رقم کو حرام کہ

ω

Ш

کٹوا دیں گے "...... کیپٹن حمد نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ " تم تیاری کرو۔ ہم کل بی ایکر پمیا رواند ہو جائیں گے "۔ کرنل

\* تم حیاری کرو۔ ہم کل ہی ایلر کیمیا دوانہ ہوجائیں ہے "۔ کر تل فریدی نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا تو کیپٹن تمید نے اعبات میں سر ہلا دیا۔

سٹارگ کا چیف جیفرے کارٹر لینے سپیشل آفس میں کرسی پر بیٹھا E ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ میز بر تین مختلف رنگوں کے O

بیت میں سے سے سے میں سروے سے بیٹی میں مست رسوں ہے گی فون موجود تھے کہ اچانک سرخ رنگ کے فون کی مضوم سمنٹن نئے ہے انکی تو جیزے کارٹرنے چونک کر سرخ رنگ کے فون کی طرف ا

دیکھا۔اس فون کا تعلق سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر سے تھا۔ میں سرچیف بول رہا ہوں "...... جیئرے کارٹرنے رسیور اٹھا کر

مرد لیج میں کہا۔ \* ماسٹر رابرٹ بول رہا ہوں چیف\*...... دوسری طرف سے ماہرٹ کی آواز سنائی دی۔

' ہاں۔ کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے۔ کوئی خاص بات '۔ معیزے کارٹرنے کہا۔

بیں چیف۔ میں نے کرنل فریدی کا فون خصوصی مشیزی ہے <sup>M</sup>

مانیٹر کیا ہوا تھا۔ وہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی گئ ہے کہ " کیں چیف ساب ہمارے لئے کیا حکم ہے"..... رابرت نے کرنل فریدی کو آپ کے بارے میں کسی بیٹریارک نے تفصیر بنائی ہے اور پھر کرنل فریدی کی بات یا کیشیا کے علی عمران ہے ہوئی · تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرو۔ جسیے ہی یہ لوگ مارون میں ہے جو بے حد تقصیلی ہے اور چیف اس علی عمران کو ہیڈ کوارٹرے یغل ہوں گے ان کا خاتمہ کر دیاجائے گاسالبتہ احتیاطاً تم ہیڈ کوارٹر بارے میں یوری تفصیل کاعلم ہے اور اب وہ دونوں آپ کے خلاف و س وقت تک سیلڈ کر دوجب تک ان کاخاتمہ نہیں ہو جاتا اور تم اور ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام شروع کرنے والے ہیں "...... رابرت نے مجم اطلاع دی ہے کہ یہ دونوں میمیں کن راستوں سے مارون م واخل ہوئی ہیں اور کہاں موجود ہیں۔ پر میں ان سے خود ی " کیا ان دونوں کالوں کی تفصیل مل سکتی ہے"...... جیفرے شن لوں گا" ..... جیفرے کارٹرنے کہا۔ م چیف آپ ان کے خلاف فاک گروپ کو ہائر کر لیں ۔ وہ لوگ 🗧 میں چے ہے۔ آپ کہیں تو ٹیپ آپ کو جھجوا دی جائے اور اگر آپ " نہیں دوقدم بھی آگے مد برجے دیں گے ۔۔۔۔۔ رابرٹ نے کہا۔ کہیں تو فون پر سنوا دی جائے \* ...... رابرٹ نے جواب دیتے ہو۔ ا اوه نہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے ۔ میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ عام المحصوں كے بس كاروگ نہيں ہيں۔ بہرحال تم بے فكر رہو۔ كام " فون پر ہی سنوا دو تا کہ میں ان لو گوں کے خلاف فوری کام ً . مرف اطلاع دی ہے " ..... چف نے سکوں "...... جن نے کما اور یع تحوزی دیر بعد دوسری طرف سے الممینان تجرے کیجے میں کہا۔ باری باری دونوں کالوں کی گفتگو سنوا دی گئی۔ " کیں چیف"...... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے رسیور "آپ نے تفصیل سن لی چیف" ..... دابرث نے کہا۔ ر کھ دیا اور بھر اس نے سفید رنگ کے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی " ہاں۔ تم نے واقعی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ اس کفتگو ہے ہے ہمریس کرنے شروع کر دیتے۔ محسوس ہوتا ہے کہ عمران اور یا کیشیا سیکرٹ سروس مارون پہنچ کر م را کسی کلب "...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ كاكت كارخ كرے كى جبكه كرنل فريدى نوادا ميں كام كرے كائد \* مباں سروائزر رحمینڈ موجود ہو گا اس سے بات کراؤ۔ میں چیف نے کہا۔ جیفرے کارٹر بول رہا ہوں"..... جیفرے کارٹرنے کہا۔

135 مسئلہ در پیش ہے اور فوری نوعیت کا ہے"...... جیفرے کارٹر نے

' اوے۔ میں آ رہا ہوں ''..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیفرے کارٹرنے رسیور رکھا اور میں ایک سائیڈ پر بڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد

ویگرے کئی تمبر پریس کر دیئے ۔ " یس چیف "...... ووسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی

Q

" ہمزی آ رہا ہے اے میرے سپیشل آفس میں مجوا وینا" کیا جیزے کارٹرنے کہا۔

" یس چیف" ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جینرے کارٹرنے رسیور رکھ دیا۔ بھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ایکر بی اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے جوڑے

تھے اور چہرہ خاصا بڑا تھا اور چہرے پر خاصی سنجید گی طاری تھی۔ \* آؤہمزی ۔ بیٹھو \* ...... جیفرے کارٹر نے کہا تو ہمزی سرہلا تا ہوا میز کی دوسری طرف موجو د کرسی پر بیٹیر گیا۔ جیفرے کارٹرنے کرسی

، آوھے شراب سے تجر دیئے اور بو تل بند کر کے واپس میز پر رکھ دی۔ "اوے مبولڈ کریں " ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بہلوم رچینڈ بول رہا ہوں سروائزر" ...... چند کموں بعد اید

مردانہ آواز سنائی دی۔ " رمینڈ سپیشل فون پر بات کرو"...... جیفرے کارٹرنے کہا ؛

" ریجند میسل مون پر بات کرد است. بیورے دار سے آبا ہا اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سفیا رنگ کے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو جیفرے کارٹر نے ہاتھ بڑھا نہ

رسبور اٹھا لیا۔

" یں ۔ جینرے کارٹر بول رہا ہوں"...... جینرے کارٹرنے کہا۔ " رمچنڈ بول رہا ہوں بہتاب۔ حکم فرمائیں"...... دوسری طرف ہے رمچنڈ نے اس باراتشائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔

" رجیناً بہزی سے رابطہ کرو۔ جہاں بھی وہ موجو دہو، اور اسے
کوکہ وہ بھے سے فوری رابطہ کرے "...... جیفرے کارٹرنے کہا۔
" اوہ اچھا جتاب" ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو جیفرے کارڈ
نے رسیور رکھ دیا۔ تعوثی دیر بعد ساتھ پڑے ہوئے نیلے رنگ ک فون کی تعمیٰ نج اٹھی تو جیفرے کارٹرنے ہاتھ بڑھاکر رسیور اٹھالیا۔

" یں جیفرے بول رہا ہوں"...... جیفرے کارٹرنے کہا۔ " ہنری بول رہا ہوں۔ر چینڑنے آپ کا پیغام دیا ہے۔ کیا کو فا خاص بات ہو گئ ہے"...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آدا ...ک

" تم مرے آفس میں آجاؤ پر تفصیل سے بات ہو گی۔انتہائی انھ

وہ کیے "...... ہمزی نے چونک کر حرت بحرے لیج میں کھا۔ " یه ہمارے لئے معمولی بات ہے۔ ہمارے یاس الیی خصوصی ریز موجود ہیں جنہیں پورے کا گٹ پر پھیلا دیا جائے گا اور یہ لوگ میں میک اپ میں بھی ہوں گے اور جس رائت سے بھی کا گٹ میں داخل ہوں گے جلی ہو جائیں گے اور کھر ان کے اصل جرے خصوصی کمیوٹرائزڈ مشیزی میں فیڈ کر دینے جائیں گے۔اس کے بعد و جہاں بھی جائس گے اورجو کھے کریں گے اس کی لمحہ لمحہ کی ربورٹ محم ملتی رہے گی " ...... جیفرے کارٹر نے کہا۔ م ٹھسکی ہے۔ بچر بھی مجھے اسرائیل اطلاع دینا ہو گی"..... ہمزی " یہ لو کر لو کال "..... جیفرے کارٹر نے سفید رنگ کا فون اٹھا گر ہمزی کے سلمنے رکھتے ہوئے کہا۔ ہمزی نے س<sub>م</sub>الماتے ہوئے رسیور ِ مُعایااور نمر بریس کرنے شروع کر دیئے ۔ الاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر وینا "..... جیفرے کارٹر نے کہا تو بمزى نے اخبات میں سرملاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر كا بٹن بھی بريس مر دیا۔ دوسری طرف نے چند لمح فون کی تمنٹی بینے کی آواز سنائی مجيوش ثاب كلب " ..... ايك نسواني آواز سنائي دي -و ذبل این سے بات کراؤ میں سکس ون بول رہا ہوں "مری ے انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔

" یہ لو جہاری پندیدہ شراب ہے " ..... جیفرے کارٹرنے کیا۔ " شکریه "...... ہمزی نے کہا اور گلاس اٹھا کر حیسکیاں لیسے نگا۔ " تم كرنل فريدى، ماكيشيا كے على عمران اور ياكيشيا سيرت سروس سے تو واقف ہو گئے"..... جیفرے کارٹرنے حبیکی لیتے ہوں کہا تو ہمزی ہے اختیار چو نک بڑا۔ " ہاں۔ کیوں "...... ہمزی نے چونک کر کہا۔ " یہ دونوں سٹارگ کے خلاف کام کرنے مارون چینج رہے ہیں او حمس سنارگ کے ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں بھی تفصیل کا علم ت اور مرے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بھی "..... جیفرے کارٹر نے " اوه - يه تو واقعي ابم نوعيت كا مسئله ب- تحفيه اسرائيل بات کر نابڑے گی"...... ہمزی نے کہا۔ " کیوں۔ ایکریمیامیں تمہارا یوراسیٹ اپ موجود ہے " مہیزے کارٹرنے چونک کر کیا۔ " موجود تو ہے لیکن کرنل فریدی اور عمران دونوں عام ایجنٹ نہیں ہیں اس لئے خصوصی سیٹ اب کرنا ہوگا " ...... ہمزی نے کما۔ " محمک ہے۔ بہرحال اتنا انتظام میں نے کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ دونوں کا گٹ میں داخل ہوں گے تھے منہ صرف ان کے بارے س اطلاع مل جائے گی بلکہ ان کی ہر لمحہ کی ریورٹ بھی ساتھ ساتھ ملتی رہے گی "..... جیفرے کارٹرنے کہا۔ " فون سنرِ نوٹ کرو" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک فون منربہا دیا گیا۔ ہنری نے کریڈل دبایا اور پھر ٹو تا آنے پراس نے دوبارہ منر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ ميس " ...... رابطه قائم بوتے ہی الک مردانہ آواز سنائی دی۔ " مارون سے ہمزی بول رہا ہوں۔جانس سے بات کراؤ"۔ہمائیا " ہولڈ کرو" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلیو .. جانسن بول ربا بهون"...... چنند کمون بعد ایک بھاری تا آواز سنائی دی ۔ \* ہنری بول رہا ہوں۔ سٹارگ چیف جیفرے کارٹر کے آف ہے ' ...... ہمزی نے کہا۔ " اوه ۔ کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے "...... دوس: طرف سے چونک کریو جھا گیا۔ " ہاں" ...... ہمزی نے کہا اور بچراس نے وہ ساری بات تفصیح ہے بتا وی جو جیفرے کارٹرنے اسے بتائی تھی۔ وری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹاپ سیرٹ مسئلہ مم طور پر اوین ہو گیا ہے۔ ویری بیٹ ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہم ان کا خاتمہ آسانی ہے کر سکتے ہیں " ...... ہمزی نے کہا۔ · نہیں ۔ مجھے اس پر خصوصی میٹنگ کال کرنا ہو گی \*- جا<sup>س</sup>

" ليكن وه كسى بھى كمح مبال پہنچ سكتے ہيں " ...... بمزى نے كبار " ایک گھنٹے بعد میں جیفرے کارٹر کے خصوصی نمبر پر کال کروںیا گا۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اوں ۔۔ ان دونوں عفریتوں کا خاتمہ بھی ضروری ہے"...... دوسری طرف ہے کما گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ،و گیا تو ہمزی نے رسیور رکھ دیا۔ بھر ایک گھنٹے تک وہ رونوں ان کے نماتے کے سلسلے میں ہی باتیں کرتے رہے سیہاں تک کہ جانس کا فون آ گیا۔ " يس - بمنري بول رہا ہوں "...... بمنري نے كيا-" سنو بمزی سفیصلہ ہو گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان K رونوں کا مدفن مارون کو ہی بننا ہو گا۔ دو سپیشل گروپ ولنگٹن سے S تھیج جا رہے ہیں۔ایک گروپ کا انجارج آسکر ہے۔ یہ گروپ کر نل فریدی کو کور کرے گاجبکہ دوسرے گروپ کی انجارج ڈیری ہے۔ یہ گروپ عمران اور یا کمیشیا <sup>س</sup>یکرٹ سروس کے خلاف کام کرے گا"۔| " نھیک ہے۔ چیف جیفرے کارٹر کے بارے میں کیا حکم

ہے "....... بمزی نے کہا۔

" چیف جیفرے کارٹر اس وقت تک تمہارے کنگ ہاؤس میں

" پرفی جیفرے کارٹر اس وقت تک تمہارے کنگ ہاؤس میں

منافر گراؤنڈ رہے گا جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس کی

حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ڈیری کا گٹ میں کام کرے گی اس
کا رابطہ ماسٹر رابرٹ سے رہے گا جبکہ آسکر نواوا میں کام کرے گا اور

Ш

ہوائی جہاز کی آرام وہ تشستوں میں عمران اور اس کے ساتھی ائک لحاظ ہے دھنے ہوئے بیٹھے تھے۔ عمران کے ساتھ صفدر بیٹھا ہوا تع جبكه عقى نشست ير تنوير اور كميڻن شكل اكثفے موجود تھے اور سائيڈ سيٹ پر جوليا اور صالحہ دونوں اکٹھی ہیٹھی ہوئی تھیں۔ عمران مب معمول نشست سے سر نکائے بلکے بلکے خرائے لینے میں مصروف تحاجبكه صفدر بائق میں رسالہ بكڑے اسے بڑھے میں مصروف تھا كہ ا الله الله عقى نشست يرموجو و تنوير نے سرآ گے كر كے صفدر كا نام ليا و مفدر نے چونک کر رسالہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا اور پھر 🄱 ا مرین موز کر ده عقبی طرف موجو د تنویر کی طرف متوجه بهو گیا۔ وصفدر ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دارسکی ایر بورث پر اب ہو جائیں گے اور پر وہاں سے آگے جائیں گے "...... تنویر نے 🕰 حتی لیج میں کہا تو صفدر کے چرے پر یکفت انتہائی حیرت کے

اس کارابط جیفرے کارٹر ہے براہ راست رے گا" ...... دوسری طرف ہے کما گیااور رابطہ ختم ہو گیا۔ "آپ وڈ لینڈ کے کنگ ہاؤس آ جائیں اور بے فکر رہیں۔ وڈلینڈ میں ہمزی کا راج ہے :..... ہمزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں "..... جیفرے کارٹرنے جواب د. تو ہمزی اٹھا اور جیفرے کارٹر سے ہاتھ ملا کر مڑا اور تیز تدم اٹھا۔ آفس سے ماہر علا گاتو جیفرے کارٹرنے سرخ رنگ کے فون ک طرف ہائ بڑھایا آگہ وہ رابرٹ کو مزید ہدایات دے سکے۔

و فیصلہ کیا ہے۔ کس نے فیصلہ کیا ہے اور کیوں نے حرت بحرے لیجے میں کہا۔

. كيبين شكيل، مين، جوليا اور صالحه نے متفقة فيصد كيا ہے . تنویر نے جواب دیا اور مجر سر چھے کر کے این نشست سے لگا دید

جیے وہ صفدر کو یہ متفقہ فیصلہ سنا کرائی ڈیوٹی پوری کر جکاہو-« لين كيون " ..... صفدر في اور زياده حرت جرك ليج تير

و من بتاتا ہوں مہیں۔ عمران صاحب نے مشن کی جو تفصیر بتائی ہے اس کے مطابق کرنل فریدی اپنی قیم کے ساتھ مارون ک دارا کھومت نوادا میں سٹارگ کے چیف جیفرے کارٹر کو ٹرک

کرے گااور بھراس کے ذریعے وہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے ہیڈ کوارٹر کو حباہ کرے گا جبکہ عمران صاحب جم راست ہیڈ کو ارٹر پر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے بتایا ع

کہ ہیڈ کوارٹر پر ایکریمین نیوی کا کنٹرول و قبضہ ہے اس کئے اگر ج عمران صاحب کے ملان کے مطابق سیدھے نوادا جا کر اترے اور پ وہاں سے بذریعہ بس یاریلوے ساحلی شبر کا گٹ جہنچ تو ہمیں طونے

وقت لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے اس ووران کرنل فریدی کارروائی بھی مکمل کر چکاہواس لئے میری تجویز پرسب نے فیصلہ '

ہے کہ ہم بجائے نوادا جانے کے دارسکی ایٹر بورٹ ڈراپ ہو جاتا

ہے اور پھر وہاں سے لانچوں کے ذریعے براہ راست کا گٹ پہنچیں **عم**ے الله طرح بم جلدی اور آسانی سے کا گٹ پہنے جائیں گے - کیپٹن میں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ولین میم کے لیڈر تو عمران صاحب ہیں۔ پر تم سب نے یہ

معر کیے کرلیا"..... صفدرنے کیا۔ و یہ فیصلہ مس جولیا نے کیا ہے اور وی ڈی چیف ہیں۔ اگر

ی کویہ فیصلہ منظور نہیں تو وہ عمران کے ساتھ نوادا حلا جائے ۔۔ میں بار تنویرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ · یہ فیصلہ کس وقت ہوا ہے"..... صفدر نے عمران کی طرف

مع ہوئے کہا جو اس طرح اطمینان سے آنکھیں بند کے خرائے لینے ا ابھی تھوڑی درجملے "..... تنویر نے جواب دیا۔

' لیکن ہمیں عمران صاحب سے یو چینا تو جاہئے وریہ عمران

حب نے اگر چیف کو شکایت کر دی تو بچر تم جانتے ہو کہ کیا ہو

• کچھ نہیں ہو گا اور اگر چیف این ڈٹی چیف کے فیصلے کو نہیں ما تو بچر ہم سب ڈئ چیف کے ساتھ بی ہر قسم کی سزا بھکتنے کے ہے تیار ہیں "...... تنویر نے جواب دیا۔

واس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کارروائی تہاری وجہ سے ہوئی کیپٹن شکیل نے حمیس ای تجویز بتائی ہوگ جب تم نے عمران

ے خلاف فیصلے میں تبدیل کرالیا ہے \* .... صفدر نے مسکرات میں دیااور ایک بار پر خرانے لینے شروع کر دیے ۔ وليے عمران صاحب كيپڻن شكيل كى تجويزے تو درست آپ للا " مہاری مرضی ۔ تم جو مجھ۔ ہم نے مہیں اپنے فیصلے سے آگھ کیا خیال ہے " سے صفدر نے مسکراتے ہوئے کیا۔ کر دیا ہے۔اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہونا جاہتے ہو تو وارسکی تیا 🕝 بعنی تم بھی اقتدار حاصل کرنے کے خواہش مند ہو اور ان کے ذراب ہو جانا اور اگر نہیں تو بے شک عمران کے ساتھ نوادا جا ک ا عن شامل ہو گئے ہو۔ الیی صورت میں صرف فہارے حق میں اترنا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے "...... تنویر نے جواب ویٹ کے خربی کی جاسکتی ہے "..... عمران نے جواب دیا اور ایک بار تم خرائے لینے شروع کر دیہے اور بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات و میں تو ببرحال لیڈر کے ساتھ ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ عمرات بوتی پائلی نے وارسکی ایر ورٹ پر جہازے لینڈ کرنے کے بارے صاحب کو بھی یہ تجویز پسند آجائے میں صفدرنے کہا۔ م اعلانات کرنے شروع کر دیہے اور سب نمے بیلٹس باند صنا شروع وہ تو اب نوادا تک ای طرح موتارے گا اس لئے اس سے بہ . دیں۔ عمران بھی سیدھا ہو کر ہٹھ گیا اور اس نے بھی بیلٹ کنا ی حماقت ہے " ..... تنویر نے جواب دیا۔ " تو ممہارا خیال ہے کہ عمران صاحب واقعی مو رہے \* عمران صاحب۔ اب بھی وقت ہے حکم فرمائیں "...... صفدر صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ " نه بھی سو رہا ہو گا تب بھی اس سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑ<sup>ت</sup> عمر كسيا حكم بهائي مين نه تين مين نه تيره مين اس الح حنویر بوری طرح مغاوت بر مکا ہوا تھا۔ ے حکم کی کیا حیثیت ہے"..... عمران نے طویل سانس کیتے \* عمران صاحب بغاوت کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں \*-نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ · تو آپ بھی ہمارے ساتھ وار سکی میں <sub>می</sub> ڈراپ ہوں گے ''۔ " بغاوت كامياب مو جائے تو اقتدار مل جا يا ہے اور اگر ناكام ا جائے تو باغی کے لیے پھانسی کا پھندہ بھی تیار ہو تا ہے اس لئے انٹا · سوری ۔ میں اپنے فیصلے تبدیل نہیں کیا کر تا'...... عمران نے کرواور نتیجہ اللہ تعالٰی پر چھوڑ دو '......عمران نے آنگھیں بند کے آ آل بار بڑے خشک کیج میں جواب دیا تو صفدر کے چرے پر یکفت

تائید نہیں کر رہا جبکہ تنویر نے اپنی عادت کے مطابق جولیا کو اب اختیارات استعمال کرنے پر رضامند کر لیا ہے اس لیے اب دونوں

" تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں "..... صفد رنے چند کھے ضامو<sup>ٹ</sup> یا

" ٹھمک ہے "..... تنویر نے کہا اور تیزی ہے آگے بڑھنے لگا۔ ". ایک منٹ تنویر"..... صفدر نے کہا تو تنویر رک گیا جبکہ

عمران ایک طرف رکھی ہوئی کری پر اس طرح بیٹھے گیا جیسے اس کا<sup>UL</sup>

ن سے کوئی تعلق یہ ہو۔

" مس جولیا۔ عمران ٹیم لیڈر ہے اور آپ جانتی ہیں کہ چیف ٹیم

سیْر کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والوں کے ساتھ کیا 🔾

تجرے کیجے میں کہا۔

مطروں سے صفدر کی طرف دیکھنے لگی۔

سلوک کرتے ہیں۔ کیپٹن شکیل کی تجویز درست ہے لیکن اس پر بیٹی 🔾

" الند خميس جرا ... أخ ي كارولي بهي كهية بين كه صح كا بحوا کر عمران سے بات تو کی جاسکتی ہے۔ آپ خود کمیے فیصلہ کر سکتی ہا

شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اور تم تو ابھی گھرے ب س "..... صفدر نے جوالیا سے مخاطب ہو کر کما تو جوالیا حرت بجری > نہس نکلے اس لئے تم بھولا کہلانے کے قطعاً حقدار نہیں رے ۔

عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز وار سَ

ا میر یورٹ پر لینڈ کر گیا اور یائلٹ نے بتایا کہ جہازیہاں ایک تھنے

تک رکے گا اس لیے سب مسافر ایئرپورٹ پر ایک گھنٹہ گزارہے

" حلو ا کیب گھنٹہ مل گیا ہے ہے اس ایئر پورٹ پر اس معاملے 'و

تفصیل سے وسکس کر لیں گے ..... صفدر نے اطمینان تجرے نے

میں کہالیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی ا

بعد وہ سب دوسرے مسافروں کے ساتھ جہازے اتر کر ایر توا

ڈراپ ہونا ہے "..... جولیانے تنویرے مخاطب ہو کر کہا۔

کے ٹرانزٹ لاؤنج میں بہنچ گئے ۔ " تنویر تم جا کر ایر بورث حکام سے بات کرو۔ ہم نے م

طرف سے ضد سامنے آجائے گی۔

مغدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ · كيپڻن شكيل اور صالحه تم دونوں نے كياسوچا ہے"...... صفد M

\* جو میں نے کہا ہے وی کرو \* ..... جو لیا نے سرو کیج میں تنویر

" مس جواليا۔ آخر آپ كو كيا ہو گيا ہے "...... صفدر نے حريت

" کچھ نہیں۔ جو کام یا کیشیا کے حق میں جاتا ہو وہ میں کرنے کا <sup>ال</sup>

عتیار رکھی ہوں۔ تم نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو ٹھیک ہے وریہ <sup>•</sup>

مران کے ساتھ جلیے جاؤ"..... جو لیا نے انتہائی سرد کیجے میں کہا تو <sup>C</sup>

ے کہا تو تنویر سربلاتا ہوا مزااور تیز تیزقدم اٹھا تا کاؤنٹر کی طرف برصا

نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہاجو خاموش کھڑے تھے۔

کہ امیما ممکن ہی نہیں ہے " ...... عمران نے جواب دیا۔ " آخر کیوں"...... جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے انداز میں پیر یختے ہوئے کہا۔ \* کیونکه وار سکی کا یه قانون ہے کہ عہاں ٹرانزٹ مسافر ڈراپW نہیں ہو سکتے "...... عمران نے بڑے اطمینان تجرے کیج میں کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار اچھل پڑے ۔ اس کمجے 🗅 تنوير واپس آگياساس كاچېره لايكابوا تھا۔

" يہاں كے قانون كے مطابق ثرانزث مسافريهاں ڈراپ نہيں ہو سکتے اس لئے انہوں نے ہمیں ڈراپ ہونے کی اجازت دینے سے انکار ر دیا ہے۔ میں نے بہت کو شش کی لیکن وہ بضد ہیں "۔ تنویر نے <sub>0</sub> . '' تو ہمیں لاز ماً نواوا جانا پڑے گا'۔۔۔۔۔ جو لیانے ہونٹ چباتے ۔ ہوئے کہا۔ " ہاں۔ اب کوئی اور صورت ہی نہیں رہ گئی''…… شویر نے <sup>©</sup> ا . حمبیں اس قانون کا کیسے علم ہوا۔ کیا تم نے پہلے کبھی وار سکی 🎙 می ڈراپ ہونے کی کوشش کی تھی "...... جولیانے عمران سے کہا جو ایک بار کپر کرسی پر بنٹیر حیاتھا۔ " تم باتوں میں مصروف تھے اور اپنے فیصلے پر بے حد پرجوش تھے

اس لئے تم نے یائلے کے اعلان کی تقصیل پر دھیان نہیں دیا۔ اس

» ہم کیا کریں۔ادھر مس جولیا ہیں ڈیٹی چیف ادحر عمران صاحب بس میم لیڈر ۔... کیپٹن شکیل نے الجھے ہوئے لیج میں کہا۔ " میں خود بات کرتی ہوئی عمران ہے" .... جو لیا نے ان ک

بجکیاہت ویکھتے ہوئے کہا اور اس طرف کو بڑھ کی جدعر عمران اطمینان سے کری پر بیٹھا کو نے میں موجو دئی دی کی سکرین پر ہونے والے ناچ کو اس طرح عور سے دیکھ رہاتھا جسے اس نے اتنا طویل سفراس ناچ کو دیکھنے کے لئے ہی طے کیا ہو۔ "عمران" ..... جولیانے قریب جاکر جھنکے دار کیج میں کہا۔

" بیں میڈم"..... عمران اس طرح تھنکے سے ایھ کر کھڑا ہو گیا جیے بچ اسانی کی اچانک آمد پر بو کھلائے ہوئے انداز میں ایف کر کھڑے ہوتے ہیں۔

" بکواس مت کرو۔ تم نے ہمارے ساتھ کا گٹ جانا ہے یہاں ے ڈراپ ہو کر ... جولیائے تحکمانہ سیج میں کما۔ " موری میڈم۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے" .... عمران نے منہ

بناتے ہوئے جواب دیا۔ " کیوں ممکن نہیں ہے۔ کیپٹن شکیل کی تجویز درست ہے اور تجے پند آنی ہے اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے "...... جوالیا نے منہ

بناتے ہوئے کہا۔اس کا لجبہ ابھی تک تحکمانہ ہی تھا۔ " کیپٹن شکیل کی تجویز ورست ہو سکتی ہے لیکن میں کہد رہا ہوں

ب اختیار الحمل الله الله الله الله المحل عند المحل المحمل نے ساتھ ہی بتایا تھا کہ وارسکی کے قانون کے مطابق کوئی ٹر نزٹ مسافر عباں ڈراپ نہیں ہو سکتا۔البتہ میں نے سن لیا تھا ۔ عمران یمیا مطلب کیا عمران کے کہنے پر وارسکی والے اپنا قانون بدل W نے بڑے معصوم سے کیجے میں کہا۔ وی گے "... جولیائے حرت بجرے لیج میں کہا۔ " نيكن يه كميا قانون ہے۔ بين الاقوامي قانون كے مطابق تو به يمس جوليا - قانون چاہے کچھ بھی ہو ليكن عمران صاحب ببرطال مسافر کو یہ حق حاصل ہے "..... جوالیا شاید اب خفت مٹانے ک کُونُ منہ کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ اس بات کا تھے لیتین ہے۔۔ کئے یہ باتیں کر رہی تھی۔ " اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے برطال ندید قانون بنایا ب عران مران می البابو سنة بسيد جوليان عران س اور نہ ہی بین الاقوامی قانون میرا بنا ہوا ہے "...... عمران نے جواب ۱ اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں " اوے ۔ اب کیا کیا جائے۔ بیٹو"..... جولیا نے ایک طویل لمدگی تو ایسا ہو سکتا ہے اور انتہائی آسانی سے ہو سکتا ہے "۔ عمران سانس لیتے ہوئے کما اور وہ سب کر سیوں پر ہیٹھ گئے ۔جو لیا اور تنویر نے جواب دیا۔ دونوں کے چبرے لگئے ہوئے تھے جبکہ صفدر مسکرا رہا تھا۔ کمیپٹن عنہیں۔الیما ممکن ہی نہیں ہے است جو لیانے کہا۔ شکیل کی آنگھیں بتا ری تھیں کہ اے اس قانون کی وجہ ہے الحمن \* مس جولیا۔ آپ وعدہ کر لیں۔ بچر دیکھیں نتاشہ \*...... صفدر سے نجات مل کئ ہے جبکہ سالحہ خاموش تھی۔ نے چیلنج والے انداز میں کہا۔ " عمران صاحب۔ ویے کیپٹن شکیل کی تجویز پر اگر عملدرآمد ہو " نھیک ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں عمران کی اجازت کے جا یا تو بہتر تھا"..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی "..... جولیانے ہونے <sup>-</sup> صفدر خاموش رہو۔اب جبکہ ایسا ممکن <sub>می</sub> نہیں رہا تو بھراس ٹاکپ پر بات کرنے کا کیا فائدہ "..... جو لیا نے جھلائے ہوئے لیج " تنویراس وعدے پراین گواہی دے "...... عمران نے کہا۔

" مجھے تقین ہے کہ اگر عمران صاحب چاہیں تو ایسا ہو ساتا

Scanned By WagarAzeem pakistanipoin<sup>.</sup>

سیس کواہی دیتا ہوں کہ جو لیانے مرے سلمنے وعدہ کیا ہے "۔

یں خہیں گولی بھی مار سکتی ہوں'...... جوالیا نے غصیلے کیج میں " يه كون سا مشكل كام ب-اصل مشكل كام تو وه تها تم اللك وعدہ لینے والا " ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ی اس نے اکیلالا طرف موجو د ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ "يس مر" ..... ويثرف قريب آكر سر جمكات بوك كما-" ٹرانزٹ مینجر کو یہاں بلاؤ۔ اے کہہ دو کہ لارڈ برسکی کا بھائی بللہ رہاہے ہے۔ عمران نے بڑے تحکمانہ کیج میں کہا۔ " لارڈ برسکی۔ اوہ۔ ایس سرے ایس سر میں ویٹر نے اشانی بو کھلائے ہوئے کیج میں کہااور بچروہ اس طرح دوڑ تا ہواا کیب طرف کو بڑھ گیا جیے اس کے بیروں میں مشینیں فٹ ہو گئ ہوں۔ " یہ لارڈ برسکی کون ہے "...... اس بار صالحہ نے حمرت تجرے " وارسکی کا چیف سیکرٹری "...... عمران نے بڑے معصوم ہے لیجے میں کہا۔ " تم مه تم اے کسے جانتے ہو "..... جولیانے حمرت بجرے کیلا " اب کیا کہوں۔ ہماری زبان کے ایک شاعرنے الیے ہی موقع پر کما تھا کہ باغ تو سارا جانتا ہے اگر نہیں جانتا تو پھول ہی نہیں جانتاہ ساری و نیا تو مجھے جانتی ہے اگر نہیں جانتی تو بس مس جولیا ہی نہیں

" نہیں۔ یہ کہو کہ جوالیااس وعدے کی پابند رہے گی"..... عمران " میں کیے یہ بات کر سکتا ہوں "..... تنویر نے بجرک کر کہا۔ " کیوں۔ کیا تمہیں جو لیا پر اعتماد نہیں ہے " ..... عمران نے کہ - ا " کیوں نہیں ہے۔ سو فیصد اعتماد ہے "..... تنویر نے کہا۔ \* تنویر۔ تم الیسا کهہ دو۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ عمران کیا ً سكتا ہے" .... جوليانے تنوير سے مخاطب ہوكر كما تو تنوير نے بات \* ویری گڈ۔اس کا مطلب ہے کہ رقیب روسیاہ۔اوہ سوری۔ م مطلب ہے کہ رقیب روسفید کا پتہ تو کٹا اور اب میں صفدر کے پنجم ہاتھ دھو کر پڑجاؤں گاکہ وہ جلد از جلد خطبہ نکاح یاو کر لے ورنہ ت تنویر کی وجہ سے میں بھی خاموش تھا"...... عمران نے کہا تو جو لیا او تنویر دونوں ہے اختیار اچھل پڑے ۔ " كيا كيا مطلب يه كيا بكواس كردب مو" ..... تنوير -انتهائی عصیلے کہجے میں کہا۔ " اب جونیا مری اجازت کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ م مطلب ہے تنویر کے حق میں۔اب صرف مرے حق میں ہی فیصلہ ہو گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " بكواس مت كروراب تم يهان ڈراپ ہونے كى بات كروور ،

جانتی "......عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس بڑے ۔ " میں واقعی حمہیں نہیں جانتی "..... جولیا نے اس بار مسکرات " حلو تنویر تو جانتا ہے۔ ولیے بھی بھائیوں کے ذریعے ہی جان پہچان ہوتی ہے " ..... عمران نے بڑے معصوم سے کیج میں کیا تو ا کی بار پھرسب بے اختیار ہنس بڑے ۔اس کھے ایک اوحمر عمر آدی جس نے موٹ پہنا ہوا تھا ویٹر کے ساتھ چلتا ہوا تیز تیز قدم اٹھا تا ان کے قریب بھنج گیا۔ " میں ٹرانزٹ مینج ہوں۔ مرا نام آرتھر ہے۔آپ نے لارڈ صاحب كاحواله ديا ہے" ..... اس ادھيوعمرآدي نے قريب آكر مؤدبانہ ليكن حرت بحرے لیج میں کہا۔ مسٹر آرتھر۔ ہم لارڈ برسکی کے مہمان ہیں اور عبان ڈراپ ہون چلہتے ہیں۔اگر آپ الیما کر سکتے ہوں تو ٹھیک۔ ورنہ میری بات لار ذ برسکی سے کرا دیں۔ وہ خود بی آپ کو احکامات دے دیں گے مہ " سر۔ ملکی قانون کے تحت تو الیما ممکن نہیں ہے لیکن لارڈ صاحب کو اختیارات حاصل ہیں۔آپ میرے آفس میں آ جائیں وہاں سے بات کر لیں لارڈ صاحب ہے "..... ٹرانزٹ مینجرنے کہا۔ " ویٹر فون کے آؤ اور آپ میشی مسٹر آر تھر۔ ہمارا معاملہ ذرا ا پیریورٹ پر موجو دہیں۔ مرا خیال تھا کہ یہاں لارڈ صاحب کی طرف 🕝 مختلف ہے۔ اگر ہم آپ کے آفس تک علج گئے تو پھر عبال ڈراپ ے ہمارا ڈھول باجوں سے استقبال ہو گالیکن آپ کے ٹرانزٹ مینجر m

یونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا "..... عمران نے کہا۔ \* اوہ اجھا جناب \*...... آرتھر نے کہا۔ ای کمجے ویٹر نے ایک W موبائل فون لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے فون ہیں ، الوااوراس پر نسر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔ · چےف سیکرٹری آفس ''''' رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی **نيع**ز سنائی دي ۔ ' لارڈ صاحب سے بات کراؤ۔ میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا اوں سے کہا۔ مرنس آف دهمید کیا مطلب است دوسری طرف سے حرت اوے کچے س کہا گیا۔ مطلب بھی آپ کو لارڈ صاحب ہی بتائیں گے۔ مرے پاس سعب بتانے کا وقت نہیں ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے · میں سر۔ ہولڈ کریں سر"..... دوسری طرف سے مؤدبانہ کھے نه ميلو سالار دُ برسکي بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد امکیب بھاري 🕌 معمبری آواز سنائی دی ۔ · پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں جتاب لارڈ صاحب ہم وار سلی 🕝

لارڈ برسکی کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکر

' لین سر۔ حکم سر۔ میں آر تحربول رہا ہوں سر۔ ٹرانزٹ مینجر ایئر صاحب یمباں کے کسی قانون کا حوالہ دے کر بضد ہیں کہ ہم سر نٹ سر ' ..... آرتھر نے فون لیتے ہی سر سر کی گردان شروع کر اللہ ڈراپ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ کیا رو **نط** مو کھے انداز میں یماں سے طلے جائیں اور پچر ساری دنیا کو بتائیں کہ " يس سر- محمك ب سر- حكم كي تعميل مو كي سريس دوسري لار ڈیرسکی اب لارڈ نہیں رہے۔ان سے پاس ڈھول بجانے والوں م ف سے بات سننے کے بعد آرتھ نے مؤد بانہ کیج میں کمااور پیر فون وینے کے لئے رقم بھی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو بتانے کی شیع ک کرے اس نے اسے مزیر رکھ ویا۔ طرورت ی مذیرے ۔ صرف لیڈی آنٹی کو یمباں سے فون می <sup>ک</sup>یا ط · آپ اینے کاغذات کھیے دیں سر۔ میں ابھی آرڈر کرا ریبا سکتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ٹیر نہ لارڈ رہے گا باقی اور ع ﴿ ٱرتحرنے اٹھتے ہوئے انتہائی مؤدیانہ کیجے میں کہا تو تنویر برسکی "...... عمران کی زبان روان ہو گئی تھی اور ساتھ ہیٹھے ہو۔ ۔ ٹرانزٹ مینجر آرتھر کی آنگھیں حمرت کی شوت سے بھٹ کر کانوں ہے ۔ باقد میں پکڑے ہوئے بیگ میں سے ایک نفافہ نکال کر ارتھر کی من بڑھا ویا۔آر تھرنے لفافہ لے کر سلام کیا اور تنزی ہے آگے بڑھ جا کلی تھیں۔ وہ شاید تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ کوئی آدمی لارڈ ہرس جسے انتہائی سنجیدہ اور عصیلی طبیعت کے آدمی کے ساتھ اس انت بس اتنا ساکام تھاجس کے لئے تم نے خواہ مخواہ اتنا بڑا وعدہ کر میں بات بھی کر سکتا ہے۔ لے کہ بے چارے تنویر کو درمیان سے نکال دیا<sup>ہ ۔ . ع</sup>مران نے کہا۔ " بكواس مت كياكرو- كياتم نے محجے وسلے بتايا تھامہاں آنے ئے ' کسیبا وعدہ "…… جوابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بارے میں "...... لار ڈبر سکی نے عصیلے لیکن بے تکلفا نہ کیجے میں کہ · اربے ۔ اربے ۔ کیا مطلب۔ اتنی دیر میں وعدہ بھی بھول گیا · ریزی آننی کو میں نے بنا دیا تھا۔آپ میں اگر جراک شوہراء کا بس ۔ بیہ کیسے ہو سکتا ہے۔اب حمہیں سپرحال وعدہ یورا کرنا ہو کوئی رمق باتی رہ کئی ہے تو ہے شک ان سے یو چھ لیں '۔عمران ۔ .... عمران نے یو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور صالحہ تم بتاؤ میں نے کوئی وعدہ کیا " ٹرانزٹ مینجر کہاں ہے۔اے رسیور دو"...... دوسری طرف ع جولیا نے مسکراتے ہوئے ان تینوں سے مخاطب ہو کر

ہوئے فون پیس آر تمر کی طرف بڑھا دیا۔

کمی دور دراز جزیرے پر نہ لے جا چکا ہو تا اب تک میں عمران نے 🔐 کماتو سب بے اختیار ہنس بڑے ۔ " کاش تم میں واقعی ہمت ہوتی "...... جو لیانے آہستہ سے کہا اور م کے ساتھ ی وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئ مور تنویر نے بے اختیار ہو نٹ بھینج لئے ۔ م عمران صاحب آپ واقعی خوش قسمت ہیں 🛚 ..... صالحہ نے 🦯 مسکراتے ہوئے کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ یہ لقب صفدر کے لئے رہنے دو کیونکہ اس کے K ساتھ کوئی رقیب روسیاہ یا رو سفید نہیں ہے"...... عمران نے کہا تو 🗧 سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑے ۔

عباں بے پناہ شور ہے اس کئے میں تو کچھ سن ہی نہیں پا: صفدر نے مسکر اتے ہوئے جو اب دیا تو کیپٹن شکیل اور ساہ دونوں نے بھی ہنتے ہوئے اس کی تائید میں سربلادیئے۔ اس سے ارے - ارب اتنا بھی شور نہیں ہے - اگر تم جو لیا رُنا باقاعدہ گواہی دی ہے - کیوں شویر ۔۔۔۔۔ عمران نے شویر ح مناطب ہوکر کہا۔

" ہاں۔ میں نے گوای دی ہے اور جولیا نے میرے سامنے دھ کیا ہے"...... تنویر نے دوٹوک کیج میں کہا۔ " را یہ اور کہت میں مال گرنگ جاری اور است خلاف

واور اسے کہتے ہیں صاف گوئی کہ چاہ بات اپنے نطاف کا کیوں مذ جاری ہو آدی کو رکی یوانا چاہئے ۔ ویری گلڈ تنویر سی خا حسیہ سے اور صاف کو رقیب ہے کسے ہائق دھو سکتا ہوں۔اس عا

سیے نے اور صاف کو رقیب سے سیے ہاتھ دھو سکتا ہوں۔ اس بھ میں سچاآدی چاہے رقیب ہی کیوں نہ ہو بہرحال غنیت ہے اس <del>سا</del> بے فکر رہو۔ تم میدان میں ہو اور رہو گے"…… عمران نے بسط ہوئے کہا۔

\* تحہیں بھے پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں میہ ا میں ہی رہوں گا۔ تم میں ہمت ہے تھجے نکالنے کی ۔۔۔۔۔۔ تنویر کے کمانہ

ارے ۔ارے ۔اگر بھے میں ہت ہوتی تو اب تک جو لیا دع بی رات کو اختر شماری کرتی نظر آتی۔ میں اے اموا کر کے دنیا کے

- a a m maldid taninair

M

تمیر ہو نٹ بھینج کر نعاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گلیا تھا کہ کرنل فریدی W تنیسی ڈرائیور کی وجہ سے بات نہیں کر ناجاہتا اور پیر دارالحکومت کی W لیف سرکوں سے گزرنے کے بعد نیکسی ایک متوسط درہے کی W ں شی کالونی میں داخل ہو گئے۔ کو تھی شر باسٹھ ۔اے بلاک ۔ کر تل فریدی نے کما تو نیسی ڈرائبرر نے صرف اثبات میں سر ہلانے پر ی اکتفا کیا اور

فوزی دیر بعد میکسی ایک متوسط نائب کی کونھی کے پھاٹک کے کرنل فریدی اور کمپٹن حمید نوادا ایئرپورٹ ہے باہر آئے ؛ مسمنے جاکر رک گئے۔ کو نھی پر ہاسٹھ اورا ہے بلاک کی پلیٹ موجود

تھی۔ کرنل فریدی کے اشارے پر کیپٹن حمید نے میز دیکھ کر عیسی الدنيور كو كرايد ادا كيا اور ده دونوں ميكسى سے ينچ اتر آئے تو ميكسى " رائل کالونی "..... کرنل فریدی نے ملیکس کا عقبی درد" استی نیور نے سلام کر کے نیکسی آگے بڑھائی اور نیم وہ اے موا کر

سیت پر بینچا گیا۔ کیپٹن حمید دوسری طرف سے تھوم کر اس کے پی کا بنن پریس کر دیا۔ چند کموں بعد تھونا بھانگ کھلا اور ایک کرنل فریدی اور کیپٹن حمید " ... کرنل فریدی نے کہا۔

ئے جناب میں آپ کا منتظر تھا۔ مرا نام راسن ہے ۔ نوجوان

كوئي يه كوئي بندوبت كرناچائ تھا"...... كيپن حميد نے كها۔ 🌊 ايك طرف; ك گيا تو كرنل فريدي پيلے اندر داخل ہوا ..اس كے ' خاموش رہو۔ بزنس وی کامیاب ہوتا ہے جس میں الکیلے فیل**ے** مکیپن حمید تھا اور آخر میں اس نوجوان نے اندر آکر پھانگ بند کئے جا سکیں '...... کرنل فریدی نے خشک کیج میں کہا تو کینج

سد ہے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھنے لگے ۔ وہ دونوں اپنے اصل چہ: ۔

کھولتے ہوئے ڈرائیور سے کہااور اس کے ساتھ ہی وہ ٹیکسی کی عنب کوئی لے گیا۔ کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر ستون پر موجود کال

ساتھ ی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو میکسی ڈرائیور نے نیکسی آگے ؛ میستانی نوجوان باہرا گیا۔ " ہم دونوں اکیلے یہاں کیا کریں گے۔ آپ کو اس سلسلے میں اود۔ ایس سر۔ نسیئے سر 💎 دجوان نے جواب دیا اور تہری

سوری سرسدہ خود بی یہاں کال کر لیتے ہیں۔ان کا نسر بھارے W یاس نبیں ہے اور مری طرف سے معذرت خواباء سے میں کہا س 'بیا تو کر نل فریدی بولنے والی کے نیج ہے ہی جھے گیا کہ وہ سی اُکھ کس اوے سے کریل فریدی نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ " اس كا مطلب ب كرات بهماري يهان آمد ك بارك مي عام ج چکا ہے اور وہ انڈر کراؤنڈ ہو گیا ہے یا ہیڈ کوارٹر حلا گیا ہے ۔ رنل فریدی نے کہا۔ : اِگر الیها ہو تا تو ایئر پورٹ پر ہی ہمارا استقبال تر تواہت کی او : وں سے کیا جا جکا ہو آ۔ ہم اصل چروں میں میں اور اصل ناموں ف سابق آئے ہیں اسلین عمیدے جواب دیتے ہوے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمارے بارے میں علم مد ہو بلکہ عمران و اس کے ساتھیوں کے بارے میں علم ہو اور وہ ان کی ٹاک میں وں میں کرنش فری**دی** نے کہا۔ بال-اليها بهي بوسكات-ابأب كاكيايروكرام ف ركر بم بعل بیٹے رہ گئے تو عمران وہاں جا کر کام ململ کر کے گا اور رم نیان الول بجاتے والیس حلیے جائیں گے " کیپٹن حمید نے مند بنانے ب قرربو۔ تم نے میکسی میں بھی سوال کیا تھا کہ میں نیم وق لے کر کیوں نہیں آیا۔ لیسی ڈرائیور کی وجہ سے میں نے

نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جند کموں بعد وہ ایک سننگ روم کے انداز میں بجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے -مرے بارے میں کیا حکم ت جناب سے راسن نے کہا۔ · تم يہيں رہو گے۔ جا كر ہمارے كئے چائے بنا لاؤ 👚 كر تن فریدی نے کہا تو را من اشبات میں سر ہلاتا ہوا واپس حلا گیا تو کر نس فرمدی نے رسیور اٹھا یا اور اٹکوائری کے نسپریس کر دیئے۔ " الكواترى بليز" ... دوسرى طرف سے الك نسواني آواز سان ا کارٹر ہربل میڈیسن کاریوریشن کے جنال مینج جیفرے کارنے و بنہ ویں از ایکر نل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے منہ وے اید سی کرئل فریدی نے شکریہ اوا کیا اور اس کے سابھ ہی اس -کریڈل دبا دیااور پھرٹون آنے پرانکوائری آپریئر کے بتائے ہوئے ش یریس کرنے شرون کر دیئے۔ یں 🌙 رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل مینج صاحب ہے بات کرائیں۔ میں لارڈ اسکاٹ بول 🔻 ہوں ۔ مسکر عل فریدی نے اس بار بدئے ہوئے لیجے میں کہا۔ وہ تو ہزنس ٹور پر کار من کئے ہوئے میں جناب۔ دو ہفتوں بعہ ان کی والیس ہے اس دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ وہاں کا فون منہ وے ویں۔ان سے بڑے بزلس کی بات کرتھا

حہارے اس موال کا جواب نہیں دیا تھا لیکن ٹیم کو میں پہلے ہی کا گئے بھجوا چکاہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ تو تھے اطلاع مل جائے گی اور وہاں کے حالات کے بارے میں بھی علمہ: جائے گا ۔۔۔۔۔کر مل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سی کین اب کیا ہم مہاں دو ہفتوں تک صرف اس کی واپی ا انتظار کرتے رہیں گئیں۔ کیپن جمید نے کمائین اس سے عبطے ۔ کرنل فریدی کوئی بواب ویتا پاس پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نا انجر توکرنل فریدی اور کیپٹن جمید دونوں بے انعتیار چونک پڑے ۔ " میں سیس کرنل فریدی نے رسیور اٹھا کر بدلے ہوئے ش

میں کہا۔

کر تل فریدی۔ میرا نام آسکر ہے اور میرا تعلق ایکر بمیا کی شید

ہنتہ ہے ہے۔ ہمیں یہ ناسک دیا گیا ہے کہ ہم آپ کا اور آپ ۔

اسسٹنٹ کمیٹن حمید کا نقاتمہ کر دیں اس لئے ایئر پورٹ ہے گے ،

رائل کالونی کی اس کو محمی تک آپ ہماری نظروں میں رہے ہیں نواس وقت بھی کو محمی کے گر وہمارے آدمی موجود ہیں۔ ہم ایک نام میں کو میرا نافوں ہے اوا لئے ہیں۔ آپ نے فون کر کے ؛

میں کو ہمی کو میرا نافوں ہے اوا بھتے ہیں۔ آپ نے فون کر کے ؛

معلوم کر ایا ہے کہ جیزے کا رشمہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ ا

آپ یہاں آئے ہیں۔ وہ واقعی عباں موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ ا

فون اس نے کیا ہے کہ آج ہے چاریال قبل پرالسکی کلب میں ،

کے شدید زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ نے تھے ہسپتال بہنچایا اور سا طاج کرایا۔ میں اس کے لئے آپ کا احسان مند تھا اس نئے میں نے لیگ کوئی کارردائی نہیں کی اور آپ کو فون کر کے کہد رہاہوں کہ آپ اگر لیک کاردائی نہیں کی اور آپ کو فون کر کے کہد رہاہوں کہ آپ اگر

وی کارادوی میں کی دوری کا رس کے بعد ہانگانی کا دوری کا دوری کا بیانگیں کا دوری کا بیانگیں کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کا بیانگیں کا دوری کا بیانگیں کا دوری کا بیانگی کی دوری کا بیانگی کی دوری کا بیانگی کا بیانگی

جاؤں گا۔ ویسے بھی آپ اب سہاں رہ کر کیا کریں گے۔ میں آپ کے اللہ احسان کا بدلہ اتار نا چاہتا ہوں '۔دو سری طرف سے بڑے دھیے اور \* لہ سری کیا۔

مرد لیج میں کہا گیا۔ "مجھے یاد آگیا ہے لیکن میری بات تم بھی من لو کہ میں نے تم پی کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ تم شدید زخمی تھے اور یہ میرا انسانی فرض ا تھاکہ حہاری مدد کروں طالائلہ تھے اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا

کہ تم کون ہو اس لئے احسان والی بات کو ذہن سے نکال دوسرہا ہی سوال کہ تم بچر پر حملہ نہ کر کے میرااحسان انارنا چاہتے ہو تو ہیے حہاری اپنی سوچ ہے۔ تم جو چاہو کرولیکن اگر تم کچھے صرف اتنا بتا۔ دو کہ جیفرے کارٹر کہاں چھپا ہوا ہے تو مجھو کہ حہارے ذہن کے مطابق جو احسان میں نے کیا تھا اس کا بدلہ اثر گیا۔اس کے بعد کم

میری طرف سے آزاد ہو گے۔ جو چاہ کرتے مچرو اسس کرنل فریدی نے اس باراپ اصل لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کچے واقعی نہیں معلوم سرف اتنا معلوم ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ

ہو دیکا ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " حمبارا بقیناً اس سے رابطہ ہو گا چاہے وہ فون کے ذریعے ہو کی

m

محک نہیں ہو سکتا جب تک فون کی تارے ساتھ اوپر کہیں ٹرامہ کو ن کی نہ کیا جائے ۔ . . کر نل فریدی نے جواب دیا۔ ۔ ٹرامیز سید بھی تو ہو سِکتا ہے کہ انہوں نے میاں فون کے اندر w کوئی آلد نگایا ہوا ہو ۔۔۔۔ کمیٹن حمید نے کافی تیار کرتے ہوئے کمار W فون سیٹ کو دیکھ کری معلوم کر لیہا ہے کہ یہ صاف ہے یا نہیں جبئه ٹرامیز کے ذریعے اگر کال چیک ہو تو نہ مخصوص سٹی کی اواز 🏱 سانی دیتی ہے اور نہ ہی فون سیٹ کو چھک کیا جا سکتا ہے ۔ کرنل 🍳 فربدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " اوہ ۔ تو اس بنا پر آپ کو ٹرامیز کا خیال آیا تھا کہ فون کے ساتھ ک فین چیک کرنے والے آلے کی مخصوص آواز سنائی یہ دی تھی۔ ببرحال اب کیا پروگرام ہے۔ کیا ہم واقعی ایئر پورٹ جائیں گے "۔ " اس آسکر کو معلوم ہے کہ جیفرے کارٹر کہاں ہے اس لئے اب ج س پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہو گیا ہے ۔... کرنل فریدی نے کافی کی ا حبسکی لیتے ہوئے کہا۔ " ليكن جب ہميں ہيڈ كوارٹر كے بارے ميں علم ہو چكا ہے تو مچر ب اس سے کیا معلوم کر ناچاہتے ہیں ۔ . . کیپٹن تمید نے تیز لیج ۔ میں کہا۔ میں کہا۔

" عمران کو ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ صحیح

تراسمين ك ذريع اس سے يا تو وہ فون شر بنا دو يا فركونسي با دو میں کر نل فریدی نے کہا۔ ' آئی ایم سوری سرمین بیر نہیں کر سکتا اور اب میں آپ کو عرف ا کیب گھنٹہ وے رہا ہوں۔ ایک گھنٹے تک آپ پر مائقہ نہیں ؤخ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی موت پر کھیے کوئی افسوس نہیں ہو گان وسری طرف سے کما گیا اور اس کے سابق ی رابط ختم ب گیا تو کرنل فریدی نے رسیور رکھ دیا۔ اس کمجے راس اندر واخب ہوا۔اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کاسامان تھا۔ ا ہم سے پہلے سہاں انکوائری کے لئے کوئی آیا تھا ایس کرنل فریدی نے راسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ ا سر۔ محکمہ شماریات کے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے کو تھی کو چکیک کیا اور بھر رجسٹر پر اندراجات کر کے جلے گئے تھے ۔۔۔ راس نے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے۔جاؤ"… … کرنل فریدی نے کہاتو راسن سرطا آ ہوا ۔'گ "آپ نے کیے اتدازہ نگالیا تھا"... کیپنن حمید نے حمرت مجرے نیجے میں کہا۔ " جس انداز میں آسکرنے بات کی ہے کہ میں نے کال کر ک چینگ کر لی ے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فون کو مانیز کرنے کے النے اس کے سابقہ کوئی تھام کارروائی کی گئی ہے اور الیمااس وقت

" آج تم ير انثرويو لينغ كا دوره يزا ہوا ہے۔ كچھ تم بھی سوپتے و يا مب کچے بھے سے بی معلوم کرنا ہے ..... کرنل فریدی نے کما اور س کے ساتھ ہی اس نے رسپور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ لاؤڈر کا بٹن چو نکہ پہلے ی پرلیبیڈ تھا اس لئے دوسری<sup>UL</sup> **عرف سے بجنے والی کھنٹی کی آواز واضح طور پ**له سنائی دے رہی تھی۔ \* فاک کلب "...... رابطه قائم ، وتے بی ایک مردانه آواز سنائی 🔹 دی۔ لجیہ بے حد سخت تھا۔ " فاک ہے بات کراؤ۔ میں کرنل فریدی بول رہا ہوں"۔ کرنل 🔾 فریدی نے سرو لیج میں کہا۔ "ہولڈ کریں" .... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہملو۔ فاک بول رہا ہوں"...... چند کموں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ " کرنل فریدی بول رہا ہوں"...... کرنل فریدی نے سرو کیج من کہا۔ '' میں آپ کو فون کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی'۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " کیا تفصیل ہے" ..... کر مل فریدی نے کہا۔ " ایئر بورٹ ہے کو تھی تک آپ کی نگرانی کی گئ ہے اور نگرانی " کرنے والا گروپ چار کاروں پر مشتمل تھا۔ بھرآپ کے ہنسر پر ایک<sup>C</sup> آدمی آسکر نے کال کی بونکہ آپ کے حکم پر ہم پہلے ہی تمام انتظامات

نہیں ہیں۔اسرائیل اپنا ہیڈ کوارٹر کبھی بھی اس انداز میں نہیں بنہ سکتا کہ ایکریمین نیوی جس وقت جاہے ان کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ 🗀 لے اور اولیے بھی اس انداز کا ہیڈ کوارٹر ایکریسن نیوی ہے خفیہ 🖫 ی نہیں سکتا۔ اس لیے اصل حقیقت جاننے کے لئے جیفے سے کارٹر و چکی کرناا تہائی ضروری ہے "..... کرنل فریدی نے کہا۔ \* لیکن آپ نے جب اپنی معلومات کے بارے میں مرے سائے فون پر عمران کو تفصیل بنائی تھی تو وہ یہی تفصیل تھی جس پر اب آپ اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں : کیپٹن حمید نے کہا۔ " اگر مجھے اعتماد ہو تا تو میں عمران کو کیوں کہنا کہ وہ اسرائیں ے اس بارے میں کنفر میشن کرے ۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب د ما تو کیپٹن حمید نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ " تو پھر اب کیا کرنا ہے۔ کیا ہم واقعی اس طرح خاموش بینے رہیں گے تاکہ آسکر ایک گھنٹہ گزرنے ہے بعد کو نھی کو مزائلوں ے اڑا دے "..... کیپٹن حمید نے کہا۔ " تو متهارا کیا خیال ہے کہ آسکر جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے۔اگر الیمی بات ہوتی تو تم سوچو کہ اسے ایک گھنٹہ دیننے کی کیا ضرورت تھی۔ کارروائی تو وی ہوتی ہے جو فوری ہوتی ہے ۔۔۔۔ کریل ۔ " تو پھراس نے عہاں آپ کو فون کیسے کر دیا اور آپ کی اصلیت ے وہ کیے واقف ہو گیا ..... کیٹن حمیر نے کہا۔ می راہداری میں داخل ہوئے اچانک راہداری کی چھت سے چٹک کی 🔐 بھی می آواز سنائی دی اور بچر اس سے پہلے که کرنل فریدی سنجملا ے یوں محبوس ہوا جیسے اس کے جسم میں اچانک آگ کا الاؤ سا

بَوك اٹھا ہو۔ ايك لمح كے ہزارويں جھے تك اس كے حواس قائم ہ کے لیکن بھر ہر چیز جیسے گھی اند صرے میں ڈویتی حلی گئے۔ الستہ

خری احساس کرنل فریدی کویہی ہوا تھا کہ اس کے جسم کو کسی 🧧 نے اٹھا کر بھریکتے ہوئے آتش فشاں کے دہانے میں بھینک دیا ہو اور 🍳

س كے جسم كى الك الك بذى الك مح مين جل كر خاكستر مو كى K

ویر تک باڑ کے چھے دیکے رہنے کے باوجود ان وهماکوں کا م ردعمل سلمنے ندآیا تو کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کو اشارہ کیا ادا دونوں باڑ کے پیھیے سے نکل کر عمارت کی سائیڈ گلی کی طرف ج

توراس نے اثبات میں سرملا دیا۔ کرنل فریدی کیپٹن حمید کے ساتھ اس کو تھی سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد دہ دونوں کو تھی نسر اٹھارد نا بلاک کی عقبی طرف موجو دقھے۔ کو تھی کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی اور بچر عقبی طرف عام ی گلی تھی جس میں کوڑا کر کٹ رکھنے واسا

چاتھا کہ کو ممی کی چاروں طرف سے نگرانی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود کرئل فریدی سہاں سے نگلنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے ایسا اس

صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیا

راسته بو- نیم تموزی دیر بعد کرنل فریدی اور کیپنن حمید منه :

میک اب میں راسن کی رہنمائی میں ایک خفیہ راستے کے ذریعے سے

واسن تم عمال تھرو کے مسلکرنل فریدی نے راس سے م

کو تھی ہے تقریباً دو کو ٹھیاں بھیے ایک اور کو ٹھی میں کہنے گئے ۔

بڑے بڑے ڈرم موجو دتھے۔ادحر کوئی آدمی موجو دینہ تھا۔ " آؤ۔ محاط رہنا۔ عبال چارے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں "

کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے اثبات میں سربلا دیا۔ ا لموں بعد وہ کو تھی کی عقبی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچ حکیتھے۔ گو ۲ کے اندر کوونے کی وجہ سے ملکے دھماکے ہوئے تھے لیکن جب

طے گئے ۔ یہ گلی راہداری کی صورت میں اوپر سے بند تھی۔ پھرووا

بنے گرویوں سے ہو گئے اور اس نے بنی بنی وارداتیں شروع کلل دین لیکن یو نیورٹ می میں ایک پروفییر کی وجہ ہے اس کارابطہ ایکریمیللا ی ایک سیرے ایجنس کے سربراہ ہائن سے ہو گیا اور ہائس فے سے باقاعدہ سرکاری طور پر تربیت دلائی اور عجر اس نے اے اس پیجنسی میں می بطور فیلڈ ایجنٹ سروس دلا دی اور پھر ڈیری نے وہاں متمائی تنزی سے ترقی کی اور اب وہ ایکریمیا کی انتمانی ناب سیرت ب اسے انتائی ناپ ایجنٹ مجھا جاتا تھا۔ چونکہ وہ کڑیہوون تھی س لیے اسرائیل کے ہے بھی کام کرتی رہتی تھی۔ وائٹ فلاور میں 🗵 س کابورا سیکشن تھااور وہ سیکشن انھارج تھی۔ وہ بیک وقت انتانی بیمن بھی تھی اور تیز طرار بھی۔اس کی طبیعت میں سفاکی کوٹ کوٹ نر مجری ہونی تھی آور وہ انسانوں کو مکھیوں سے بھی کم حیثیت ویق

تھی لیکن اس کے سابھ سابھ عام حالات میں وہ انتہائی خوش مزاج. 🥝

والمناق اور اعلى ترين ذوق كي مالك تمي ساس كي محفل من بيضي والا

لو مخی کے ایک کرے میں آرام کری پر ایک نو ہو ان خوبھورت ایکر میں لڑی نیم دراز تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی جینئر چنیٹ اور سیاہ چیزے کی جیکٹ تھی۔ اس کے براؤن رنگ کے ہاں اس کے کاندھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ تیکھے نقوش کی حامل یے لڑز ذیری تھی۔ ایکر میں ایجنسی واسٹ فلاور کی ناپ ایجنٹ۔ جس کے اپنی کارکردگی ہے ایکر میں ایجنسیوں میں کافی شہرت حاصل کر رکن

کا گئے کی ایک رہائشی کالونی کی خاصی بڑی او، جدید قسم ر

ا پنی کار کر دگی ہے ابکریمین ایجنسیوں میں کافی شہرت حاصل کر آئی۔ ہم آدمی کبھی یہ تصور بی مذکر سکتاتھا کہ ذری اس قدر سفاک اور ساتھی۔ یہ کزیبروری تھی۔ ایکریمین دارالکومت ونگلن میں اس ک تھی۔ یہ کزیبروری تھی۔ اس کے والدین اسرائیل سے ایکریمیا آ سینل ہو گئے تھے نیکن ان کے رابطے اسرائیل سے ختم نہیں ہوا ۔ تھے۔ ذریری کے مزاج میں مختی اور سفائی قدرتی طور پر موجود تھی۔ یہ نیٹ بھی ڈیری جب کام کرنے پر آئی تھی تو پھر اس کا مقابلہ کوئی بھی وجہ تھی کہ کا بڑاور یو نیورسٹی میں تعلیم کے دوران یہ چھوٹے چھو۔ یہ زسکتا تھا۔ یبی وجہ تھی کہ اسرائیل حکام نے عمران اور اس کی میم

وجب کی خدمی دریو پور می رہی تھی اور نجر اس کے رائیسے کے مقابلے کے بے ڈری کا انتخاب کیا تھا کیو نکہ انہیں یقین تھا کہ گرود بنا کر باقاعدہ واردائیس کرتی رہتی تھی اور نجر اس کے رائیسے کے مقابلے کے بے ڈری کا انتخاب کیا تھا کہ ویکہ انہیں یقین تھا کہ

ڈری نے فائل بند کر کے اسے ایک طرف تبائی پر رکھتے وری می عمران کی صحح مقابل ثابت ہو سکتی ہے۔ وری نے مجمد بوئے کما اور اس کے ساتھ ی اس نے مزیر رکھی ہوئی شراب کی عمران کا نام سن رکھاتھا اور اس کے کوائف سے بھی واقف تھی سیّنہ و تل اٹھا کر اس میں سے تھوڑی می شراب ایک جام میں ڈالی اور پھر اس کا لیمی عمران سے ٹکراؤ تو ایک طرف ملاقات تک نہ ہوئی تھی ممکیاں لینے میں مصروف ہو گئی۔ بھراس نے جسے بی جام مزیر رکھا اس لئے جب اے بتا ما گیا کہ اس بار جو مشن اے ویا جا رہا ہے " یں پڑے ہوئے فون کی تھنٹی نج انھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسپور عمران اور اس کی تیم کے خاتمے کا ہے تو اس نے بغیر کسی جھجک ۔ ید مشن قبول کر ایا تھا اور واسے بھی وہ اسرائیل کی طرف سے سے ً فریری بول ری ہوں ۔۔۔۔۔ فریری کا کچہ بے حد شکفتہ تھا۔ بھیہ والے مشن کو مقدس مشن مجھتی تھی اور اس مشن کی تکمسل ک متر نم اور آواز میں انتہائی دلکش سالوچ تھا۔ لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اے " ماسٹر رابرٹ بول رہا ہوں میڈم ".... دوسری طرف سے ایک بنایا گیا تھا کہ عمران اور اس کی ٹیم کا گٹ بہنچے گی اور سنارگ ۔ منانه آواز سنائی دی تو زیری بے اختیار چونک بری کیونکه اسے بتابا میڈ کوارٹر میں اور یورے کا گٹ پر ایسی ریز پھیلا دی گئ ہیں ۔ ا تما کہ رابرٹ سنارگ کے ہیڈ کوارٹر میں کام کر تا ہے اور اس کے عمران اور اس کے ساتھی جس میک اپ میں ہمی کا گٹ کے سند نیٹ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کا گئ میں بھی راستے ہے داخل ہوں گے وہ جبک کرنے جائیں گے اور نچر ما **جنی** کرے اور ماسٹر رابرٹ کو بنا دیا گیا تھا کہ عمران اور اس کی ٹیم ی ایک ایک لمحہ کی نگرانی اس انداز میں ہوتی رہے گی کہ اس بح ملس تنے مقابطے کےلئے اسرائیلی حکومت نے ڈیری اور اس کے سیکشن کو ونہیں کسی صورت بھی نہ ہوسکے گا-اس کے ذری مطمئن تھی ' معتصوصی طور پر ہائر کیا ہوا ہے اور اسے بتا ریا گیا تھا کہ وہ عمران اور جب بھی اے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کاگٹ میں موجو د رَّ : ے کے ساتھیوں کے بارے میں اطلاعات ڈیری کو براہ راست دے ربورٹ ملی وہ آسانی ہے اپنا مشن مکمل کر کے گی لیکن ایس اور یہی باتیں ذیری کو بھی بتا وی کئی تھیں اس لئے ڈیری رابرٹ کی عمران سے یوری طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے عمران کی تعشینا کھوف سے کال کاسن کرچونک بری تھی۔ فائل اسرائیل سے منگوا کی تھی اور اس وقت وہ اس فائل کو پڑتے "اوہ ایس - کیا کوئی خاص رپورٹ ملی ہے" ...... ڈیری نے کہا۔ " یس میڈم سعران اور اس کے ساتھی جن کی تعداد عمران " يه توانهائي ولجب آدي بي اس بي توسي بيطي طلقات كرور

طور پر سیاح کے روپ میں ان سے ملوں گی اور پھر جیسے ہی موقع مطے گامیں ان کا خاتمہ کر دوں گی "...... ڈیری نے کما۔ " تو کیاآپ انہیں ڈھیل دیں گی میڈم"...... دوسری طرف ہے <sup>UU</sup> رابرٹ نے انتہائی حرت بھرے کیج میں کہا۔ " یہ عام ایجنٹ نہیں ہیں مسٹر رابرٹ کہ اتنی آسانی سے ہلاک ہو ، جائس ۔ اگر ہم نے او چھا وار کیا تو النا ہم چھٹس جائیں گے اس لیے 🔾 میں بطور سیاح ان ہے دوستی کر لوں گی۔ان کے ساتھ رہوں گی اور 🔾 ترموقع دیکھتے ہی ان کا خاتمہ کر دوں گ۔ بہرحال تم بے فکر رہو۔ ہا یہ ہیڈ کوارٹر کارخ کرنے ہے <del>بہل</del>ے ختم ہو جائیں گے "...... ڈیری نے <sub>ک</sub> " ہیڈ کوارٹر کی محجے فکر نہیں ہے میڈم کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہر لحاظ ے محفوظ ہے۔ یہ دس بار بھی پیدا ہو جائیں تو اس ہیڈ کوارٹر کے خلاف کھے نہیں کر سکتے "..... رابرٹ نے جواب دیا۔ " تو پر مظمئن رہو۔البتہ میں اب خود تم سے ملاقات کروں گی۔ تم نے خود مجھے کال نہیں کرنا " ...... ڈیری نے کہا۔ " يس ميذم" ..... دوسري طرف سے كما كماتو زيري نے اوك كمد کر رسپور رکھ دیا۔ چند کھے بیٹھی وہ سوحتی ری۔ پھراس نے رسپور

" رانف بول ربا ہوں"..... رابطہ قائم ہوتے ی ووسری طرف

اٹھایا اور منسر ریس کرنے شروع کر دیئے۔

ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔

سمیت جے ہے سپیشل لانچ کے ذریعے کا گٹ کے شمال مشرقی سامی پر پہنچے ہیں ۔ان میں چار مرد اور دوعور تیں ہیں ۔ایک عورت سو<sup>ر</sup> پ نواد ہے جبکہ دوسری عورت اور جاروں مرد ایشیائی ہیں اور یہ ساحی ے کا گٹ کے بوے ہوٹل نوکم گئے ہیں اور وہاں رہائش بند ہیں"..... رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " کما یہ ہمارے مطلوبہ افراد ہیں" ..... ڈیری نے یو تھا۔ \* يس ميذم ـ اس لين كه يه سب ايكريمين ميك اب مين بي لیکن ہم نے مخصوص ریز کی وجہ سے ان کے اصل چرے چمک کے ہیں اور پیران کے اصل چروں کو تمپیوٹر میں فیڈ کر دیا گیا ہے تا ۔ تمام کارروا ئیوں کی ہمیں اطلاع ملتی رہے "...... رابرٹ نے جواب " کمروں کے ہنر معلوم ہو سکتے ہیں "..... ڈیری نے پو چھا۔ " نو میڈم۔اس لئے کہ چیت کے نیچے یہ ریز کام نہیں کرتیں ، البتہ یہ ہوٹل سے باہر نکلیں گے تو ہم انہیں سکرین پر چکیک کر گے۔ گے "…… رابرٹ نے جواب دیا۔ \* اس کا تو مطلب ہے کہ جب یہ کار میں سفر کریں گے تو تم ج بھی انہیں چنک یہ کر سکو گے "...... ڈیری نے کہا۔ " نہیں میڈم۔چونکہ کار کی سائیڈیں اوین ہوتی ہیں اس لئے ؟ میں چیکنگ ہو جاتی ہے"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوکے ۔ ٹھیک ہے تم ان کی نگرانی جاری رکھو۔ ویسے میں اپ

" رانف بول رہا ہوں میڈم ".... دوسری طرف سے رانف ی نواز سنائی دی سه " ہاں۔ کیا ربورٹ ہے مسسد ڈیری نے کہا تو رانف نے جوللا کروں کے غمر بتا دیئے۔ " اب یه لوگ کهان ہیں۔ کیا ہال میں ہیں یا اپنے کروں میں "۔ زیری نے یو چھا۔ " ان میں سے اکیک کا نام مائیکل ہے اور باتی سب اس کے کمرے میں موجود ہیں "... ... رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اس مائيكل كاكمره نمبر كياب" ...... ذيرى نے بوجها تو رائف نے کمره ننسر بیآ دیا۔ " او کے ۔ ٹھیک ہے اب جب تک میں خود حمہیں کال نہ کروں تم نے بھے سے رابطہ نہیں کرنا لیکن تم نے بہرحال ہر کھے مشن کے <sup>C</sup> الے سیار رہنا ہے " ..... ذیری نے جواب دیا۔ یں میڑم میں دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیری نے رسوری رکھ کر ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر ڈرلیننگ روم کی طرف 

وری بول رہی ہوں راف است فیری نے کہا۔ " ين ميدم " ..... دوسرى طرف سے مؤدبان ليے مين كما كيا او دری نے رابرت سے ملنے والی ریورٹ دوہرا دی۔ " اوه - تعركيا حكم ب ميذم - كارروائي شروع كي جائے " - رالف

· نہیں۔ میں پہلے اسے چنک کروں گی۔ تم بس اتنا کرو کہ نو گم ہوٹل جاکر یہ معلوم کرو کہ ان کے کرہ نسر کیا ہیں اور بجر مجھے

ر یو رٹ دو '..... ڈیری نے تنز کیجے میں کہا۔ ~ چیکنگ ی کرنی ہے تو میڈم انہیں اغوا کیوں نہ کر لیاجائے <sup>-</sup>۔ رانف نے بے چین سے کچے س کہا۔

" جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں ان پر کیا ہاتھ نہیں ڈالنا جاہتی اس لئے میں پہلے بطور سیاح ان سے دوستی کروں گی۔ اس کے بعد جب موقع ہو گان پر ہاتھ ڈال ویا جائے گا اور سنو۔ حمہیں سری یا ان ک نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ میری طرف سے مشکوک بھی ہو سکتے ہیں۔ان کی نگرانی دوسرے انداز میں مسلسل

ہوتی رہے گی"..... ڈیری نے کہا۔ " یس میڈم"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈیری نے رسور ر کھ دیا۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد فون کی کھنٹی نج اٹھی تو ڈیری نے بائق بزها كررسيوراثهاليابه

" ڈیری بول رہی ہوں "..... ڈیری نے کما۔

" كيا مطلب كياتم نهيل جاؤ كي كون مسلب جوايان جو نك " کیا کروں گا وہاں جا کرسنہ کوئی جاند چرہ نظر آئے گانہ کوئی Ш فوبصورت حسینیہ بس نیوی کی یونیفارم میں گھومتے پھرتے مردی W مُرْآئیں گے"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " تو بمر ہیڈ کوارٹر کو تیاہ کیے کیا جائے گا۔ کیا مہاں بیٹے مِٹے"..... جولیانے ہونٹ چیاتے ہوئے کہا۔ " ہیڈ کوارٹر کا ایک راستہ کا گٹ کے جنوبی علاقے میں ہے جہاں معدنیات صاف کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ البتہ یہ معلوم نہیں ہے نہ کس فیکڑی میں راستہ ہے اور جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے بم اے تباہ کیے کر سکیں گے۔ اگر یہ باہر سے تباہ کرنے والا میڈ کوارٹر ہو تا تو اب تک کئی بار تیاہ ہو چکا ہو تا "...... عمران نے فواب دیتے ہوئے کہا۔ "اوه سيد بات ہے تو بھروہاں چلس "...... جولیانے کہا۔ " وليے اس علاقے كى ساحت كرنے كاموڈ ہے تو بے شك وہاں علے جائیں لیکن وہاں جا کر ڈھول پیٹ کر اعلان کرنا بڑے گا کہ میں بنایا جائے کہ کس فیکٹری میں سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کا راستہ ہا تا ہے "...... عمران نے کہا۔ " کیا ہوا ہے۔ کیوں مرچیں چبارہے ہو۔ کیا تم یماں کا گٹ میں ب كے لئے آئے ہو " ..... جو ليانے انتہائی جملائے ہوئے ليج س

کا گٹ کے سب سے بڑے ہوٹل نو گم کے ایک کمرے میں عمران اینے ساتھیوں سمیت موجو د تھا۔ وہ وارسکی میں ڈراپ ہو گئے تھے اور پھر وار سکی ہے امک سپیشل لانج کے ذریعے وہ کا گٹ کے ساحل پر پہنچ گئے ۔ راستے میں نہ ہی انہیں کہیں چمکیک کیا گیا اور نہ ہی کوئی ر کاوٹ ہیش آئی اور پھر ساحل ہے وہ ٹیکسیوں کے ذریعے نوئم ہوٹل پہنچ گئے ۔ گو ان سب کے لئے علیحدہ علیحدہ کمرے ریزدو کرائے گئے تھے لیکن وہ سب اس وقت عمران کے کمرے میں موجو دتھے۔ " عمران صاحب۔ اب ہمیں عاکر اس نیوی کے سنٹر کا عائزہ لینا ہوگا"..... صفدرنے کہا۔ \* کیپٹن شکیل کو ساتھ رکھنا۔ یہ نیوی میں کیپٹن رہا ہے اس لئے کھ نہ کھ تو اس کا لحاظ کر نیا جائے گا ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

کام کرتی رہے اور میں اکیلا ہے وشت و ہے کارواں بن کر رہ جاؤں۔ ہی گئے بہتر یہی ہے کہ میں ابھی سے کوئی اور کام سوچ کوں: WH ممران نے پہلے سے زیادہ سخیدہ لیج میں کہا۔

رین ہے ہے ریادہ ہیدہ میدی ہا۔ " تو ٹھیک ہے۔ تم عمال کرے میں بیٹھ رہو۔ ہم یہ مثن خود <sub>W</sub> مکما کہ لیس گڑ '' تند نہ زکیا۔

ی مکمل کر لیں گئے :...... تنویر نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ جو مرضی آئے کرتے رہو۔ اب میں کیا کہ سکتا

" تھیگ ہے۔جو مرتھی آنے کرنے رہو۔اب میں کیا کہہ سکتا جوں "…… عمران نے بڑے بچھے ہوئے لیج میں کہا۔

عران صاحب۔ اگریہ بات ہوتی تو ہم آپ کے کمرے میں اس کیوں اکٹھے ہوئے۔ مس جو ایا کے کمرے میں اکٹھے ہو کر بلاننگ نہ

کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "عمران صاحب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ○

سیم مران صاحب۔ میں ہی مرتبے سے سطوں کر رہا، وں مدہب ۔ اب ذہنی طور پر تھک عکی ہیں اس نے میرا خیال ہے کہ اب آپ کم C از کم ایک سال کی رفصت لے کر دنیا کی سر کو لکل جائیں۔ اس أ

از کم آیک سال کی رخصت کے گر دنیا کی شیر کو نکل جائیں۔ ان 1 طرح آپ کی صلاحیتیں دوبارہ تروتازہ ہو جائیں گی"...... صالحہ نے © کما۔

ہا۔ \* تم نے مرض کی تختیص تو تعقیج کی ہے لیکن بیماری بہت مہنگیں ہے۔ جسے کسی زمانے میں ہمارے ملک میں ٹی بی کو امیروں کی بیماری کہاجا تا تھا کیو نکہ ان دنوں ٹی بی کا علاج ہے حد طویل اور مہنگا ہو تا تھا اس لئے امیر لوگ ہی اس کا علاج کرانے کے قابل بوتے تھے۔ بہرحال تم نے جو علاج تجویز کیا ہے وہ بچھ جسے غریب ' یہ اس بات کا بدلہ اثار رہا ہے مس جو لیا کہ حماری وجہ ہے۔ اے وار سکی میں ڈراپ ہو کرمہاں لاخ کے ذریعے آنا چڑا ہے ' ہے تنویہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ہ صدیبات ہوئے ہوئے ''ویے عمران صاحب کاموڈ تو کچہ الیہا ہی لگتا ہے' ۔ ۔ صالحہ ۔ کارٹ

مسکراتے ہوئے کہا۔ " کیوں۔ کیا واقعی یہی بات ہے ۔.... جو لیا نے ہونٹ چہات مو رُکھا۔

" سنویر کی بات درست ہے۔ میں بیہ سوچنے پر بجور ہو گیا ہوں کہ اب مجھے کوئی اور دھندہ کر ناچاہتے اب سیکرٹ سروس میں کام کر: میرے گئے ممکن نہیں رہا" ..... عمران نے انتہائی سنجیدہ لیج میں کہ تو جو لیا ہے انتیار چونک پڑی جبکہ صفدر ہے انتیار مسکرا دیا۔البتہ صالحہ کے جرے پر حمرت کے تاثرات انجرائے تھے۔

" کیوں سے کیا اس لئے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا"....... جو یہ نے ایسے لیچ میں کہا جسے عمران کی بات سے اسے دلی رنج ہوا ہو۔ "ہاں سمیں چ کہہ رہا ہوں۔اس بارتم لوگوں نے جس طرح بج

" کیوں - تم کیوں اوا کرو گا۔ کیا ہم سب مرگئے ہیں"...... جوایا

" میول م میون اوا فرونی میل میانهم سب مرتبے ہیں"...... جولیہ نے کاٹ کھانے والے لیجے میں کہا۔

" ارے -ارے - لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب الیما کر و کہ مل کر دور قم میرے حوالے کر دو- میری ساری بیماری یہاں پینچے بیٹھے دور ہو جائے گی "...... عمران نے کہا تو صفد رہے افتیار ہش

۔۔ " تو آپ کی اصل میماری دولت ہے"..... صفدر نے ہنستے ہوئے با۔

ہا۔ " دولت بیماری نہیں ہوتی۔اب تم بناؤ کہ تم نے کبھی سٹیٹ بنیک کو بیمار دیکھا ہے"..... عمران نے کہا تو اس بار سب بے

انفتیار ہنس پڑے۔ " ہزرگ تو کہتے ہیں کہ دولت ہی سب بیماریوں اور برائیوں کی

جربہوتی ہے "......اس بار صالحہ نے کہا۔ " دولت بذات خود بری نہیں ہے۔ دولت کا استعمال اسے اتھا

اور برا بنا ریبا ہے۔ اگر دولت فلاحی کاموں پر استعمال کی جائے۔

دولت کو صرف المخاکیا جائے تو پرید دولت ذکت کا طوق بن جاتی سا جاتسہ عران نے بڑے فلسفیانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا سا اور پراس سے جہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نج انھی۔

ادر پراس سے جہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نج انھی۔

ادو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مبال پہنچنے سے جہلے ہی کمی .

کے ذمہ کوئی کام لگا دیا تھا "...... جو لیا نے چو نک کر کہا۔

ایس سے انسکل بول رہا ہوں "..... عمران نے جو لیا کی بات کا جو اب دینے کی بجائے رسیور اٹھا کر بدلے ہوئے لیج میں کہا اور ساتھ کہ جو اب دینے کی بجائے رسیور اٹھا کر بدلے ہوئے لیج میں کہا اور ساتھ کی اس نے الک خصوصی فئٹ ہوئے والا ہے۔ اس فئٹن کی مبیشل ہال میں ایک خصوصی فئٹش ہوئے والا ہے۔ اس فئٹش

می اس علاقے کے علاقائی رقص پیش کئے جائیں گے۔آپ سیاح میں اس لئے آپ کو اورآپ کے ساتھیوں کو خصوصی دعوت دے رہا بوں کہ آپ اس فنکشن کو ضرور النڈ کریں۔ہمیں آپ کی خدمت کر کے بے حد مسرت ہو گی"...... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز

" اوہ بے حد شکریہ بتناب ہم ضروریہ فنکشن اشنڈ کریں گئے"۔ قمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے شکریہ ادا کر کے رابطہ ختم بوگیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

ہیں و مران کے ر خورر ھادیا۔ \* ہم یہاں فنکشن اشٹڈ کرنے نہیں آئے اس لئے کوئی فنکشن اشٹہ س نہیں ہو گا۔ صرف کام ہو گا"...... جو لیانے پھٹکارتے ہوئے کہا۔ 🎝 علاقائی رقص بے حد پر کشش ہوتے ہیں " ...... عمران نے اس ک " میں نے تمہیں کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ میں نے تو ایع من کانے ہوئے کا۔ لئے وعدہ کیا ہے۔ علاقائی رقص کسی بھی علاقے کے ہوں ہے سے "أَوُّ صفدر۔ فضول وقت نسائع مت کرو "..... جولیا نے بھنائے یر کشش ہوتے ہیں " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جو کے لیج میں کمااور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ا مک جھنگے ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عب فكر ربو مفدر اس معاط مين جي سے زياده فقول خرج " تم سب اٹھو اور مرے کمرے میں حلو۔ ہم وہاں بیٹھ کر لانیا . اُبت ہو گا"...... عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس یزی۔ جند عمل طے کریں گے۔آؤ "..... جوایانے ای طرح بھنکارتے : و مسلمی بعد وہ سب کرے سے باہر بطبا گئے تو عمران نے بے اختیار لیجے میں کہا تو سب ہے پہلے تنویراٹھ کھڑا ہوا۔ ا میں طویل سانس لیا۔ پھر وہ اٹھ کر باقۃ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس "مس جولياآب"..... صفدرن كي كينا جابا نے باتھ روم میں داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور بانی کی ٹونٹی " اٹ از مائی آرڈر صفدر "...... جو لیانے پہلے سے زیادہ عصلے ورا کھول کر اس نے جیب ہے ایک چھوٹا سالیکن جدید ساخت کا میر تکالا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کر کے اس کا بٹن آن کر " اب مجبوری ہے عمران صاحب-آپ واقعی کپنے مقصد ہے کامیاب ہو گئے ہیں "..... صفدر نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ " مبلوم بملوم مائيل كالنك واوداسي عمران في بار بار كال کے اٹھتے ہی صالحہ اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے ۔ يت بوئ كما البته اس في بولت وقت الين بجرب كو بهت بوف " الله حمهارا بھلا کرے۔ اب میں اطمینان سے سہاں کے خوبصورت علاقائی رقص دیکھوں گا\*...... عمران نے مسّ ع شور کی وجہ سے الفاظ درست طور پرینہ تھیے جا سکیں ۔ مَ مَا سُيكُر النَّذُ لَك يوساوور"...... چند لمحون بعد نا سُيكر كي آواز سنائي " مرا مطلب یه نہیں ہے۔ محم معلوم ہے کہ"..... صفدر شایدای بات کی ونساحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تتم نے کوئی ربورٹ نہیں دی اب تک۔ اوور "..... عمران 

🕆 میں نے چنک کیا ہے باس آپ کی نگرانی نہیں ہو رہی -اہٹ 🕨 رکھ کراس نے پانی بند کیااور بچر بابھ روم سے باہرآ گیا۔امجی وہ آکر کری پرموجو د تھا۔اس نے کاؤنٹر گرل ہے آپ کے کمرے کا نسم ہو 👢 👚 مائیکل بول رہا ہوں ...... عمران نے بدلے ہوئے لیج میں W یا واپس اپنے اپنے کمروں میں طبے گئے ہیں۔ کاؤنٹر کرل نے فون 🌲 🥤 رابرٹ بول رہا ہوں مسٹر مائیکل 💴 دوسری طرف ہے 🍳 آپ کی منزل کے ویڑے بات کر کے اے بنایا کہ سب آپ 🚅 کیریمین کیج میں کہا گیالیکن عمران مجھ گیا کہ پولنے والا صفدر ہے۔ 🔾 کرے میں ہیں۔ بچروہ ایکریمین لڑکی مینجر گراہم کے آفس میں چل 🚺 🥤 فرمائیے مسٹر رابرٹ۔ میں کیا خدست کر سکتا ہوں "۔ عمران 🤘 میں معلوبات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ویٹراہے نہیں جانبا 💎 مسٹر مائیکل سآپ کو علاقائی رقص میں بے حد دلچی ہے۔ ہم 🕜 اوور " ..... نائيگر نے تفصيلي ربورٹ ديتے ہوئے كها- 📗 🕳 جمي يد فنكشن النذ كرنے كا فيصله كيا ہے ليكن آپ وعدہ كريں كه \* کما حلیہ ہے اس لڑکی کا۔اوور \* ...... عمران نے پو جہاتو دور کیا شکشن کے بعد آپ مقامی رقع کے سلسلے میں ہمیں ای ماہرانہ ٭ تم اب نیوی انفارمیشن سنژ کا جائزہ لو اور بھر ٹرانسمیٹر پر ن**غل** 👚 ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے مسٹر رابرٹ کہ آپ سکون " نھیک ہے۔ ہم علیحدہ بیٹی کریہ رقص دیکھیں گے اور آپ کے سکون میں کم از کم ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہو گی ۔۔ " پھر میں اپنا وعدہ ضرور یورا کروں گا'...... عمران نے کہا تو M

ا کی ایگر مین لڑکی آپ کے بارے میں یہاں کاؤنٹر سے معلو، ع<mark>ہا</mark> تری پر بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار بجر بج انھی اور عمران ا حاصل کرتی رہی ہے۔ میں اتفاق ہے اس وقت کاؤنٹر کے قریب ؛ 🌉 نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ یو چھا کہ کیا اس مائیکل کے ساتھی بھی اس کے کمرے میں موجود 🚅 کیا۔ اور ابھی تک وہیں موجو د ہے۔ میں نے ویٹر ہے اس لڑکی کے بال کھانے بڑے سخیدہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ طرف سے نائیگر نے تفصیل سے حلیہ بتا دیااور پھر عمران کے پونیٹ وائے سے ضرور نوازیں گے ..... صفدر نے کہاتو عمران بے اختیار یراس نے اماس کی تفصیل بھی بتا دی۔ ر بورٹ دینا۔ میں نے اس بارے میں تہیں جو تفصیل بتائی 🌓 سے تھے یہ رقص دیکھنے دیں "...... عمران نے جواب دیا۔ اس کو سامنے رکھ کر تم نے جائزہ لینا ہے۔ ادور "...... عمران " لیں باس۔ اوور "...... دوسری طرف ہے کہا گیا تو عمران 🖊 دوسری طرف ہے کہا گیاتو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوور اینڈ آل کمہ کر ٹرانسمیڑ آف کر دیا اور بھر ٹرانسمیڑ کو جیب سے

دوسری طرف ہے او کے کے الفاظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو عمر' نہ ۴۰ کوائری پلیز ...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی <sup>للا</sup> نے مسکراتے ہوئے رسور رکھ دیا۔صفدر کی بات ہے می وہ سمجھ ً۔ تھا کہ صفدر نے جو لیا اور دوسرے ساتھیوں کو اس بات پر قائل 🗝 " کا گٹ ہے ولنگٹن کا رابطہ نمبر بتا دیں "...... عمران نے کہا تو W لیا تھا کہ عمران بغیر کسی مقصد کے علاقائی رقص دیکھنے نہیں جا سٹر عاسری طرف سے رابطہ نس<sub>ے</sub> بیا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے ... اور اس باہرانہ تجزیے کا مطلب بھی یہی تھا کہ عمران بعد میں 'ر فنکشن کو اینذ کرنے کی اصل وجد اے بتائے گا جبکہ عمران، ٹائیگر نہ تریڈل دہایا اور پھر نون آنے پراس نے نسریریس کرنے شروع کر 🔾 ربورے سے ی مجھ گیا تھا کہ یہ ایکریسن لڑ کی جس نے ان ب بارے میں معلومات حاصل کی ہیں کسی خاص حکر میں ان سے \* را کسی کلب \* ... ... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی کم ملاقات كرنا جائت باس لئ اس في براه راست آف كى بجائے تم مندم راکس سے بات کراؤ۔ ین پرنس آف ڈھمپ بول رہا گراہم کو استعمال کیا تھا کہ گراہم انہیں فنکشن اٹنڈ کرنے کی دعوت یوں یا کمشیا ہے ۔ عمران نے کہا۔ دے اور یہ لڑکی وہاں ان سے رابطہ یا جو بھی کارروائی ہو کرے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران نے صفدر کو کہا تھا کہ وہ اس سیحہ م پرنس آف ڈھمپ۔ پا کیشیا ہے۔ یہ پا کیشیا کون سی جلّہ ہے اور بینچہ کریے فنکشن دیکھنے دیں اور صفدر نے جس انداز میں بھی جو ۔ یہ کسیما نام ہے "...... دوسری طرف سے انتہائی حربت تجرے کیج ویا تھا کہ کم از کم ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہو گی اس سے "ا کمریمیا کے بارے میں درست کماجا آ ہے کہ ایکریمیز کی جزل صفدر کی ذہات کا وہ قائل ہو گیا تھا کہ صفدراس کی اصل بات ، معنومات زیرہ ہوتی ہیں۔آپ بہرحال راکسی ہے بات کرائیں۔ میں 🎙 تبد تک چہنے گیا تھا کہ عمران فنکشن کے دوران کسی سے ملاقات ک انبیں کہ دوں گا اور وہ آپ کو زیادہ اتھے انداز میں یا کمیشیا کا تعارف چاہتا ہے اور وہ اس ملاقات میں مداخلت نہیں چاہتا۔ " یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے"..... عمران نے بربزاتے ہوے کا عمران نے قدرے ملح نجے میں جواب دیتے ہوئے 🔾 اور پھراس نے رسیور اٹھا یا اور فون پیس کے نیچے موجو د مخصوص بئن بریس کر سے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر انکوائری سے منسریرائیہ دو سری طرف ہے 📶 ٔ اچھا ہولڈ کریں۔ آئی ایم سوری سر'

م كيا- كيا كمد رب بو- كيا مطلب السيد راكس في جونك كر اور حرت تجرے لیجے میں کہا۔ " انجھا۔ یعنی اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بادجو د مطلب ہو ج<sub>ھ</sub> <sup>WI</sup> می ہو۔ کئی بار حمہیں کہا ہے کہ اگر تم اپنے گلے کی گراریاں عبدیل کرا لو تو حمهارا په عصيلي ملي جليها غزابت آميز لجد انتهائي مترنم هو 🏳 جائے گا اور تم مجھے جیسے کس پرنس کی پرنسز آسانی سے بن سکو Q ن ' ...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے راکسی بے اختیار ہنس K

تم جیسے پرنس کی پرنسز بن کر میں نے سڑکوں پر جو تیاں ہی 🔾 بخوانی ہیں۔ اس لئے مجھے تو معاف ہی رکو تسبید راکس نے ہنتے ہ " سوچ لو ۔ اس دور میں سڑ کوں پر جو تیاں چٹخانا سنیٹس کی نشانی ہے کیونکہ جو تیاں اور خاص طور پر نسوانی جو تیاں جس قدر مہنگی ہو نکی میں انہیں اب صرف پرنسز ہی چٹخا سکتی ہیں " ...... عمران کی زبان ۱۰ یو گئی تو رانگھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ " تم سناؤ۔ تم ابھی تک پرنس چار منگ ہی ہے ہوئے ہویا کسی پرنسزنے نگام ڈال دی ہے حمہیں " ..... راکس نے بنستے ہوئے کہا۔ " میں تو خو دیگام ڈالے تلاش میں بھر رہا ہوں لیکن کوئی لگام ہاتھ

" را کسی بول رہی ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک اور نسوانی آن سنائی دی لیکن لجد متر نم ہونے کی بجائے خاصا کر خت تھا۔ " برنس آف وهمپ بول رہاہوں یا کیشیا سے -اب بہلے یہ بناؤ ۔ کیا جہاری سیرٹری کی طرح جہیں بھی یا کیشیا کے بارے میں بہ: یڑے گا کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے "...... عمران کے کیج میں ملخی ؟ " اوہ۔ اوہ۔ ماریا نے یہ بات کی ہو گی۔ آنی ایم سوری پرنس۔ مقامی لڑک ہے اور کم بڑھی ہوئی ہے "..... دوسری طرف سے "۔ بار معذرت بجرے لیج میں کہا گیالیکن لیج میں کر خنگی کا عنصروت ی موجو د تھا۔ شاید اس کا لہجہ ہی ایسا تھا۔ "ا سے ببرحال الحق طرح مجھا دینا کیونکہ یا کیشیا کے بارے سے حمباری اس ملازمه کی لاعلی نے تھے خاصی ذمن تکلیف بہنجائی -عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔اے واقعی اس سیکرٹری کی :ت سن کر غصه آگیا تھا کیونکہ وہ باقی ساری باتیں تو برداشت کرسکتہ تھا لین اینے ملک کے بارے میں ایسی بات اس کے لئے ناق برداشت ہوا کرتی تھی۔ " تمجھا دوں گی اور کھے "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اور تم کب مجھے یاؤ گی"..... عمران نے اس بار مسکراتے

ے ..... راکمی نے کما تو عمران اس کے اس خوبصورت طزیر ایس معلوم تو ہے کہ ایکر يميا کی ايجنسيوں ميں ميں کيا

مشت ہے۔ زیری زاتی طور پر بھی مری دوست ہے اور یہ بھی بتا

۔ ایک خاتون کا صلیہ بنا رہا ہوں۔ یہ خاتون بے چاری کو شنگ میوں کد اگر ڈرری حہارے خلاف کام کر رہی ہے تو حمیس اس سے ہر

اس کے ہاتھ میں نگام دینے سے بہلے یہ معلوم کر اوں کہ وہ سز کول یہ اور کمی بھی کمحے کچھ بھی کر سکتی ہے " ...... راکسی نے جواب دیتے

بنادیا۔ یا دیا۔ یہ ملک اپ میں بھی تو ہو سکتی ہے ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے مین اس کے باوجود میں جمہیں دوبارہ الرف رہنے کا کہنے پر مجور ہوں۔ آگے کیا ہو گامیں کچھ نہیں کہہ سکتی "...... راکسی نے جواب

ذہین اور فعال ایجنٹ۔اس کا پوراسیکشن ہے اور ڈیری کے کارنامو 👢 🦳 ہاں۔ لیکن اس کے لئے تمہیں آدھے تھنٹے بعد دوبارہ فون کرنا 🦰

ہی نہیں ہے پاکیشیا کہاں ہے تو وہ بے چاری نگام کیا گڑنے گئی فہرست بے حد طویل ہے۔یہ کٹر مہودی ہے اور اسرائیل سے مجی گ"……عمران نے کہا۔ " اس کو اجھی پتہ نہیں حلا ورنہ وہ ایک کی بجائے دو لگائے 👢 کیا تم ڈیری کو ذاتی طور پرجانتی ہو کہ تم نے صرف حلیہ س کر

بکرنے کے بے تیار ہو جاتی۔ تم ببرحال بہآؤ کہ مسئلہ کیا ہے کہ نہ **کسی**ں کے بارے میں اتنی تغصیل بیآ دی ہے' ۔ ... عمران نے حدت W محجے معلوم ہے کہ تم نے باقی ساری عمر باتیں کرتے ہی گزار: پی مجے بے بیجے میں کہا۔

کری ہے کہ نگام اس کے ہاتھ میں آجائے میکن میں جاہتا ہوں کے تھوسے جو کنار ہنا پڑے گا۔وہ انتہائی عمیار اور شاطر ذہن کی مالکہ ہے

جو تیاں چٹخا نا پسند بھی کرے گی یا نہیں ..... عمران نے کما۔ "اوہ اٹھا۔ میں تجھے گئے۔ بتاؤ علیہ "…۔ دوسری طرف ہے '' 📗 " مطلب ہے کہ جو تیاں چٹخا۔ نے کے لئے آئیڈیل ہے '۔ عمران بار چونک کر اور سنجیدہ لیج میں کہا گیا تو عمران نے ٹائیکر کا بتایاں 🌓 مسکراتے ہوئے کہا تو راکسی بے اختیار ہنس بڑی۔

اگر میک اپ میں ہوتی تو تمہیں علیہ بتانے سے پہلے اس 🖊 دیا۔

انسل نقش نین ببرحال معلوم کرنے جاتے ..... عمران نے کہا۔ 📗 کیا تم معلوم کر سکتی ہو کہ ڈیری ان ونوں کہاں ہے - عمران " اوه - تو تھر یہ زیری ہے۔ وائٹ فلاور کی انتہائی خوفتاک، وی

19

" نہیں ۔ یہ بات مرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی"۔ راکسی ہوگا"..... راکسی نے کہا۔ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " ليكن بحر تمهاري اس ماريا سے واسطه يز جائے گا جي يا كيشيا ك " او کے ۔ اب اپنے بینیک اکاؤنٹ کی تفصیل بتا دو"...... عمران 🔐 بارے میں می علم نہیں ہے "..... عمران نے کہا۔ نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بنا دی گئ۔ " بے فکر رہو۔ میں اسے برنف کر دوں گی"...... دوسری طرف " ليكن يه توتم في بتايانس كه اس اكاؤن ميں رقم كتني جمع ب تاکہ کچے تو مجھے بھی حوصلہ ہو کے " ممان نے کہا تو دوسری " او کے ۔ میں آدھے گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا اور خمہارے ا فرف ہے را کسی ہے اختیار ہنس پڑی۔ ببنک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی ای وقت یوچھ لوں گا'...... عمرانہ " صرف ایک لاکھ ڈالر " .... راکسی نے بنستے ہوئے کہا۔ نے کہااور اس کے ساتھ ی اس نے رسیور رکھ دیا۔ ڈیری کا نام پہنی " اوکے ۔لیکن ابھی مرے پاس کافی رقم ہے۔اسے خرچ ہونے بار اس کے سامنے آیا تھا۔ وہے وائٹ فلادر کے بارے میں وہ کافی حد می ایک مفتے لگے گا بھر نظر کروں گا تہارے اکاؤنٹ کی طرف"۔ تک جانباتھا۔ راکسی کی دو ہاتیں محل نظرتھیں۔ایک تو یہ کہ ڈیری معمران نے کہا۔ کڑیہودی ہے اور دوسری ہیہ کہ اس کے اسرائیل سے را نظیے ہیں۔ان م ٹھیک ہے۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے"..... دوسری طرف سے دو باتوں کی وجہ سے وہ سوچ رہاتھا کہ اگر ڈیری کو اسرائیل نے ان منے ہوئے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کے خلاف ہائر کیا ہے اور ڈیری کو ان کے بارے میں معلوبات بھی فون ہیں کے نیچے پر بیسڈ بٹن کو دوبارہ پر اس کر کے کریڈل ویا ہا اور مل حکی ہیں تو بھر ڈیری جس کی یہ راکسی اس قدر تعریفیں کر ری تم یہ لع کے بعد دیگرے دو ہمربریس کر دیئے۔ انہیں ڈھیل کیوں دے ری ہے۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا اور بھر جب نصف گھنٹہ گزر گیا تو اس نے دوبارہ راکسی سے رابطہ کیا۔ م يس - روم سروس " ..... دوسرى طرف سے اليب مردان آواز " ڈیری اینے سیکشن سمیت ایکریمیا کی امکی دور دراز ریاست نواد ستانی دی ۔ كئي ہوئى ہے "..... راكس نے جواب ديتے ہوئے كمار " روم نمر الك سو آفظ مين مسرر رابرك سے بات كرائين "-" اس کے سیکش کے بارے میں تفصیل کا علم ہے تہمس " فمران نے کہا۔ " ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران نے یو چھا۔ 20

پحند لمحوں بعد صفدر کی آو~ " ہملو۔ رابرٹ بول رہا ہوں '۔ مائیکل بول رہا ہوں رابرت اگر تم فکشن پر جانے سے سے مجے سے مل لو تو حميس رقص كو تحجين ميں ب حد اسانى بو گ -عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ ویا۔ چند محق بعد دروازه کھلاادر صفدر اندر داخل ہوا۔ ماقی لوگ کماں ہیں ۔ عمران نے یو جھا۔ وه سب فنكشن ويكھيے بہن حكي ميں۔ ميں صرف عسل كرنے ك لئے رک گیا تھا۔ اب کمرے سے نکلنے می والا تھا کہ آپ کی کار گئی ۔.... صفدر نے کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ · تم نے کیا کہہ کر ان جنات کو قابو میں کیا ہے "...... عمران ف کما تو صفدر بے اختیار ہنس بڑا۔ \* عمران صاحب- اصل میں آپ اب جس انداز میں کام کرے لگ كئے بيں تام ساتھى اب اس اندازے اكتا كئے بيں '..... نے کہا تو عمران بے اختیار چونک بڑا۔

ئے کہا و طمران ہے احتیار ہوتک چا۔ - کیا مطلب میں محما نہیں۔ تم اپن بات کی وضاحت کرو'۔ عمران نے حریت بجرے کیج میں کہا۔

عمران صاحب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھالیکن اب آپ نے خوا ہی پوچھ لیا ہے تو بہتر ہے کہ اس موضوع پر کھل کر بات ہو جائے۔ آپ سے کام کرنے کا طریقہ کارچلے کی نسبت پیسر بدل گیا ہے۔ بست

ن ہم ہے کچھ نہ کچھ کام لیتے رہنے تھے اس نے ٹیم کے باقی ممبران لمی نہ کسی حد تک معروف رہنے تھے لیکن اب آپ تمام معلومات W ویروں سے عاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مثن آپ

سروں سے عاصل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مشن آپ سابقہ ہے ہیں گرچونکہ ہمیں مطوم سابقہ لیتے ہیں گرچونکہ ہمیں مطوم سابقہ لیتے ہیں گرچونکہ ہمیں مطوم کی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ہمارے اندر کوئی جذبہ اور چوش نہیں ہوتا ہے ہم صوف آپ سے مطلب پوچھنے تک ہی و

مودر رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ مبال بہنے ہیں۔ آپ نے مو لل چیج جانے کے باوجود مثن کے سلسلے میں ہم سے کوئی بات میں کی۔ قاہر ہے آپ کو کسی طرف سے مزید معلومات یا تفصیلات

کا انتظار ہو گالیکن آپ نے ہمیں اس بارے کچے بتانے کی ضرورت ہی نمبی سمجھی اور محجے معلوم تھا کہ آپ کے اس فشکٹن کے انتذ کرنے ○ کے پیچے بھی آپ کا کوئی مقصد ہو گالیکن آپ نے ہمیں اس بارے میں بھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ مختصر پے کہ آپ مولو پرواز کرنے کے

€ کی ہو بیکے ہیں اور یہی بات باقی ساتھیوں کی اکتابٹ کا باعث بن ی علی ہے ، ..... صفور نے اسمائی سخیدہ کیج میں کہا۔ ۔ ، ہونہ۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئی ایم موری۔ شاہد ہا

لاشعوری طور پر الیسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہر حال میں خیال رکھوں گاکہ آئندہ ان کو آکمآہٹ نہ ہو ۔۔۔۔۔۔ عمران نے سجیدہ لیج میں کہا۔ • اگر آپ ابھی سے اس کو شش کا آغاز کر دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔۔۔۔۔ صفدرنے کہا تو عمران بے اعتیار ایس پڑا۔

• فنکشن کے بارے میں ہوٹل مینجر گراہم نے کام کیا ہے اور انگر کے مطابق ہمارے بارے میں معلومات کاؤنٹر سے لے کر یہ اری مینجرے آفس میں گئ تھی۔اس کا مطلب ہے کہ ذیری سے کہنے پر بینج گراہم نے ہمیں فنکش النذ کرنے کی دعوت دی ہے۔اس سے ا ہم ہوتا ہے کہ ڈیری فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کرنا جاہتی۔ پہلے ہم سے کسی بھی حیثیت میں ملناچاہتی ہے۔شاید وہ ابھی کنفرم نبی ہے اس لئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مداخلت یہ کرنالیکن اب اوری کے بارے میں تفصیل معلوم ہونے پراس لئے میں نے حمہیں کل کیا ہے کہ تم لو گوں کو علیحدہ رہ کر فنکشن اشنڈ کرنا ہے اور پھر درمیان سے می الله كر حلي جانا ہے۔اس كے بعد تم في ملك اب ار کے اس ڈیری کے آدمیوں کو ٹریس کرنا ہے اور عجریہ مجی معلوم ارنا ہے کہ ڈیری کہاں رہائش بذیر ہے۔ویے ٹائیگر کو میں نے کہد : پاہے کہ وہ جا کرنیوی انفار میشن سنٹر کا جائزہ لے ۔اس کی رپورٹ ہے سے بعد ہم کارروائی کریں گے تاکہ مشن مکمل ہو سکے "۔ عمران - بے حد شکریہ عمران صاحب میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ ب بم تمام کارروائی خود کرلیں گے۔ویسے کیوں نداس ڈیری کو بی النواكر لياجائے "..... صفدرنے كما-" اور اس کے آدمیوں کا کیا کرو گے جن کے بارے میں ہم ابھی کچہ جانتے ہی نہیں "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صفدر

Ш

Ш

" وبیے خمیس کہنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ میں نے خمیس کا ی ای مقصد کے لئے کیا تھا"..... عمران نے بنتے ہوئے کہا تو صفدر بھی ہے اختیار مسکرا دیا۔ " مس نے ٹائیگر کو علیحدہ سباں بھیج دیاتھا تاکہ وہ ہماری نکرانی و چکی کرسکے کیونکہ اسرائیلی ایجنٹ بے حد تیزہوتے ہیں اس لئے تھے۔ خدشہ تھا کہ ہمیں مارک نہ کرایا جائے۔ واپے تو جوالیا اور دوسرے ساتھیوں نے وارسکی میں ڈراپ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لئے تجیجہ ٹائنگر کو دوبارہ ٹرانسمیڑ کال کر کے ساحل پر پہنچنے کی ہدایت دین پڑئی تھی ورنہ وہ ایئر بورٹ کہنے جاتا۔ تم لو گوں سے جانے کے بعد میں ب مخصوص ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر سے بات کی تو ٹائیگر نے بتایا کہ ہماری نگرانی نہیں کی جاری لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اہم بات بتائی ہے" ..... عمران نے کہا۔ " اہم بات۔ وہ کون سی"..... صفدر نے چونک کر بو چھا تو عمران نے اس عورت کے بارے میں بات بتا دی۔ " یہ عورت کون ہو سکتی ہے " ...... صفدر نے حمرت بجرے کیج " میں نے ٹائیگر سے اس کا طبیہ معلوم کر کے وانکٹن میں ایک مخر کو فون کیا تو اس نے بھے ہے اس عورت کا حلیہ سن کر بتایا کہ

اس کا نام ڈیری ہے"..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس

نے مزید تفصیل بتا دی۔

ے چربے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرآئے۔ " آئی ایم سوری عمران صاحب۔ شاید اس لئے آپ ہمیں کچہ بتاتے نہیں۔ بہرطال آئندہ ایسی کو تا ہی نہیں ہوگی" ... صفدر انصح ہوئے کہا تو عمران سے اختیار مسکرا دیا۔

سی رسی ہو ایک بات اپنے ساتھیوں کو مزید تھا دینا کہ فری کو بہرمال معلوم ہے کہ یہاں دو عورتوں اور چار مردوں ؟ گروپ آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے اس کے آدمیوں کو بھی یقیناً علم ہو

آپ کا مطلب ہے کہ ہم سب اکٹے نہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے ۔ صفدرنے کہااور تیزی سے مزکر کرے سے باہر جلا گیا۔

اب تو سب سے کام لینا ہی پڑے گا۔ تم نے بہت آرام کریے ہے تا اس عمران نے بزبزاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اٹھ کر ڈرلینگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ نباس تبدیل کر کے وہ فنکشن میں شامل ہو جہاں بقینا ڈیری اس کی منظر ہوگی اور راکسی نے جو کچھ ڈیری ک

بارے میں بتایا تھا اس سے عمران نے اب واقعی اس سے تفصیل ملاقات کا فیصد کر نیا تھا۔

1.0

Ш

لا اسكر لمج تد اور بحاري جم كاأولى تحاساس كے جرب پر بلكى ي أسكر ابت بهر وقت ترتى رائق تحل وہ معروف الكريسين المجنسي شلير كا كا بيف المجنث تحاس شلير من أن سے دسلے وہ بے شمار الكريسين

ہ بہنسیوں میں کام کرتا رہا تھالیکن شیر میں آنے کے بعد اس کُ شہرت خاصی اچھی ہو گئی تھی۔وہ انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ کا ادمی اُ تھا۔اس کا ماٹو تھا کہ لوگ جب شوگرے بلاک ہو سکتے میں تو انہیں ⊘ زہر دے کر بلاک کر ناظام ہے۔ولیے وہ اسرائیلی خزاد تھا اور بہود کے

نعلد کارائیلی حکومت اکثر اُس کی تعدات بار اُر یا کرتی تھی۔ اُس لا کے پاس اپنا پورا سیکش تھا۔ اس بار اسرائیلی حکام نے اس کی حدمات کرنل فریدی کے خلاف ہائر کی تھیں اور اُسکر کرنل فریدی کا م نام س کر فوراً ہی کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا کیونکہ اے بقین تھا کہ کرنل فریدی انتہائی بچھ دار آدمی ہے۔ اگر اے واقعی گھر بھی ایا گیاہے۔ 07

تو وہ بیائی اصیار کرنے میں ویر مذکرے گا اور اس طرح آسکر فی اسے اطلاع مل کئ کہ کرنل فریدی نے فاک گروپ سے ور معے شبرت اور ذیادہ بڑھ جائے گی کہ اس نے کرنل فریدی جیسے تض م<mark>ے</mark> رائل کالونی کی ایک کوشمی ہائر کی ہے تو اس نے اس کوشمی کی نگرانی پ یا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ ویسے وہ ذاتی طور پر کرنل فریدی ک**ا ف**ول پروف انداز میں انتظام کر لیا۔ چونکہ وہ جانیا تھا کہ کرنل مصرب نے کر میں میں انتظام کر لیا ہے۔ احسان مند تھا کیونکہ طویل عرصہ پہلے ایک باراس کے مخالفوں 🗕 فریدی انتہائی معروف ایجنٹ ب اس لئے اس نے اومی بھیج کر کو ٹھی 🎹 اہے ایک کلب میں گھرلیا تھا اور بچراس سے پہلے کہ وہ سنجلتا 🚅 کے اندر فون کی تاروں کو کو تھی کی چیت پر اس انداز میں ٹرامز کیا یر فائر کھول دیا گیا اور وہ شدید زخمی ہو گیا لیکن اس کے مخالفوں 🚣 قما کہ کرنل فریدی کو کسی طرح بھی یہ معلوم نہ ہوسکے کہ اس کے 🧧 خوف کی وجہ سے کسی نے اس کی مدونہ کی لیکن بھر جب اے ائید فون کو مائیر کیا جارہا ہے۔رائل کالونی کی ایک دوسری کو تھی مس 🔾 پرائیویٹ ہسپتال میں ہوش آیا تو اے معلوم ہوا کہ اے وہاں ہے 🕶 نے کرنل فریدی کے لیے خصوصی ٹریپ کا بھی انتظام کر رکھا 🐰 اٹھا کر یمباں لے آنے والا اور اس کا علاج کرانے والا کافرسآن ؛ 🗗 تھا کیونکہ اے اطلاع مل گئی تھی کہ جس کو تھی کا انتظام کرنل 🎅 معروف سکیرٹ ایجنٹ کرنل فریدی ہے تو وہ دل میں ول میں کرنی فزیدی نے کرایا ہے اس میں خفیہ راستہ بھی موجود ہے۔ اس نے 🥎 فریدی کو اپنا محن نسلیم کرنے لگ گیا۔ کرنل فریدی نے ملاۃت اپنے انتظامات بھی کر رکھے تھے کہ فاک گروپ اور کرنل فریدی کے ے دوران الیے کسی ناثر ہے اٹکار کر دیا اور صرف یہ کہا کہ اس ۔ ارمیان اس فون کے علاوہ بھی جو بات جیت ہو وہ بھی اس تک پہنچ جو کھے کیا ہے تض انسانی ہمدردی کی بناپر کیا ہے لیکن آسکر سمجھۃ نم عئے۔ اس نے نگرانی کرنے والوں کو خصوصی احکامات دے رکھے کہ اگر کرنل فریدی ہمت یہ کرنا تو وہ نقیناً موت کے گھاٹ اتر 😝 🙇 کہ جب وہ انہیں حکم دے تو وہ اس انداز میں نگرانی شروع کر ہوتا۔ گو اس کے بعد آج تک کرنل فریدی ہے اس کی گئی . ابن جس سے انہیں آسانی سے مارک کیا جاسکے۔ اسے بقین تھا کہ ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ہر بار آسکرنے اس احسان کا ذکر کیا تھا لئی 🕽 رنل فریدی اس کے ٹرمیب میں چھنس جائے گا اور جب کرنل 🎙 ہر مار کرنل فریدی نے اس بات کو ہنس کر ٹال ویا تھا اور ابان 💂 فریدی لینے اسسٹنٹ کیپٹن حمید کے ساتھ نوادا ایئریورٹ پرجہنجا تو کمیں میں اسے یقین تھا کہ وہ کرنل فریدی کا یہ احسان اتارنے ہیا 🗀 اطلاع بل گئے کیونکہ وہ دونوں اپنے اصل روپ میں تھے اور بچر 🔍 کامیاب ہو جائے گا اس لیے اس نے بغر کسی جھیاہٹ کے یہ کسی 🕒 سے بیا طلاع بھی مل گئی کہ ایپر کورٹ سے یہ دونوں ٹیکسی میں ہیٹیہ 🔘 ہاتھ میں لے لیا تھا اور بھروہ اپنے سکشن سمیت نوادا ہمنی گیا اور اِ 🗗 رسیدھے رائل کالونی کی امکیہ کو تھی میں ہنی گئے ہیں تو اس نے m

scanned By Wagari zeem pakistanipoint

کی نظریں سکرین پر جی ہوئی تھیں۔ کافی دیر بعد عشی ست نے فون کر کے کرنل فریدی ہے براہ راست بات کی اور اس کا احسب ے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید د کھائی دیئے تو وہ بے اختیار مسکرا W جنا کر اے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بسیائی اختیار کر ک 🕰 کچه ویر بعد وه دونون عقی دیوار پھاند کر اندر داخل ، و۔ یا اور 📖 وابس طلا جائے۔ اس کے ساتھ ی اس نے اے ایک تھنے یا فی در تک دیوارکے ساتھ اونجی باز کے پیچھے جھیے رہے۔ آسکر س مهلت بھی دے دی۔اے معلوم تھا کہ کرنل فریدی اس قدرآب وموش بیٹھا سکرین پر انہیں دیکھتا رہا۔ اس کو ٹھی میں اس کے جار ے واپس جانے والا نہیں ہے اور چونکہ اے خفیہ راستے کے بارے میں مجمی معلوم تھا اس نے اسے بھین تھا کہ اس ایک گھنے ہے۔ کسی موجو دتھے۔ وہ چاروں تبہ خانے میں تھے ۔ اسکرنے انہیں مختی ے منع کر رکھا تھا کہ جب تک وہ انہیں حکم نہ دے وہ تہہ خانے درمیان کرنل فریدی لامحالہ اس کے بارے میں معلومات حاس ے باہر نہیں آئیں گے اس لیے بظاہر اس وقت کو تھی پر خاموثی کرنے کی کو مشش کرے گا اور بھر وہ سب سے پہلے اس پر ہاتھ ذیت ی کوشش کرے گااور پراس کی اطلاع بھی اے مل گئ کہ اس نے بھی تھی۔ آسکرنے کرنل فریدی کی صلاحیتوں کو سلمنے رکھتے ہونے کو نمی کے اندر بلّہ بلّہ ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ کر نل نکرانی کرنے والے اس کے حکم پران کے سلصنے آگئے ہیں۔ کرنے ی جاہے سائیڈ راہداری ہے گزر کرائے یا کسی کمرے کی کھیڑی کا فریدی کو فاک گروپ کی طرف ہے اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس تمیٹہ کاٹ گراندر داخل ہو تا ہے، عقی بائپ کے ذریعے حیت پر پہنچ کے بعد جب کرنل فریدی اور کمپین حمید خفیہ راستے ہے کو نھی ہے م نیر سن حیوں کے ذریعے نیچے آتا ہے، وہ ہر طرح سے اسے نریب کر رو کو ٹھیوں کے فاصلے ہر واقع ایک اور کو ٹھی سے باہرائے تو آسکر ن سَمَّا تَمَا اس لِنَے وہ یوری طرح اطمینان تجرے انداز میں بیٹھا ہوا آنکھیں ای کامیاتی پر بے انعتیار حمک انھیں۔اے معلوم تھا ک تھ تھوڑی دیر تک باڑ کے چھپے جھپے رہنے کے بعد کر نل فریدی اور فاک کروپ نے کرنل فریدی کو اس کی کوئمی کے بارے میں بتا ہے سین حمید دونوں باز کے پیچے سے نگلے اور سائیڈ راہداری کی طرف ہے اس لئے لازیا کر نل فریدی اس کو تھی میں ہی آئے گا اور اس وتنے لگے تو آسکر کے پجرے پر موجو د مسکراہٹ زیادہ گہری ہوتی حلی اس کے لئے عہاں خصوصی ٹریپ کا انتظام کرر کھاتھا۔ وہ اس وتست فی سات یقین تھا کہ وہ دنیا کے انتہائی معروف ایجنٹ کرنل فریدی ایک کرے میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کے سامنے مزیر ایک مستقر فشکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گااور تچروی ہوا۔ کرنل فریدی شکل کی مشین موجو د تھی جس کی سکرین جار حصوں میں تقسیم تع مینن حمید جینے ہی بند راہداری میں داخل ہوئے اسکرنے اور ہر جھے پر کونھی کی ایک سمت کا ببرونی منظرد کھائی دے رہا تھ

مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو وہ دونو گرنے شروع کر دیئے ۔ سکرین پر مناظر تبدیل ہونے لگیے اور بھر w راہداری میں بز اُفوا کر گرتے نظر آئے۔اس نے ایک اور بٹن پرائے۔ میں منظر جیسے ہی سکرین پر ابھرااس نے ہاتھ چیچے کر نیا۔ سکرین پر 📖 ر اہدادی کی اندستر کر ویا اور راہدادی کی جہت سے سرزنگ کی روشنی لکل کر پر نے الب کو نقی کے ایک بزے تہد خانے کا منظر نظرا رہا تھا جس میں کر دیا اور راہداری میں چیت ہے۔ راہداری میں ایک لیجے کے لئے چھیلی اور کچر خائب ہو کی اور ا<sup>کس کے</sup> دیوار کے ساتھ راؤڈ والی کرسیاں موجود تھیں۔اس کے سامنے جار ساتھ ی آسکر نے ایک طویل سانس لیا۔ اے معلوم جما کے ۱۷ سام ہی کرسیاں بڑی ہوئی تھیں لیکن کمرہ خالی تحا۔ جند کموں بعد کم پ کر نل فریدی اور کمپٹن حمید دونوں نہ صرف ہے ہوش ہو بچکے تک 🔞 دروازہ کھلااور مچرجو ڈی اندر داخل ہوا۔اس کے چیچے اس کے تهن بلکہ بے حس وح کت بھی ہو گئے ہیں اور اب جب تک وہ نہ جان ساتھی تھے جنہوں نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت تک یہ دونوں کمی صورت این ایک انگلی کو جھی حرکت منہوں نے ان دونوں کو دو کرسیوں پر بٹھایا اور مجر جو ڈی نے نہیں دے سکتے۔اس نے سائیڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور انویا معروازے کے ساتھ دیوار پر موجود سونچ بورڈ پر بٹن بریس کئے تو اور اس کے دو ہنم پرلیں کر دیئے ۔ '' '' اور اس کے دو ہنر پرلین محمید دونوں کے جسموں کے گر دراڈز آگئے یہ ۔ یس باس ۔ ..... دوسری طرف ہے ایک مردانہ آواز سٹائی دئ ۔ 🕊 زوزان کی گرون ہے لے کر پورے جمنم اور نیچے ہیروں تک موجود ۔ جو ذی۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید راہداری میں پڑے ہو **۔ فی**۔ یوں محسوس ہو تا تھاجیے لکڑی ہے ہی ہوئی کر سیوں میں کسی ہیں تم اپنے ساتھیوں سمیت انہیں اٹھا کر لے جاؤ اور سپیٹیل ، ملنے ان دونوں کو جادو کے زورے داخل کر دیا ہو ۔ آسکرنے مشین میں کر سیوں پر حکز دو" ...... آسکر نے کہا۔ 💮 👣 کیب بٹن بریس کر دیا۔ " يس باس " ..... دوسري طرف سے كما كيا اور آسكر نے رسب 🖢 "جو دى" ..... آسكر نے كما۔ ر کھ دیا۔ البتہ اس کی نظریں بدستور سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ تھن " پس باس"... بودی نے چونک کر جواب دیا۔ در بعد اس سے سیکٹن کے تین ادمی جنہیں اس کا نسر نوجو ڈی سیا 🚽 نن دونوں کی گردنوں میں ریک مائی کے انجکشن نگا دو تاکہ رہاتھا رابداری میں داخل ہوئے اور دو افراد نے مل کر کر ٹل فریا 🕻 کرون ہے اوپران کے جسم حرکت میں آسکیں "......آسکرنے کہا۔ کو اٹھایا جبکہ تنیرے نے کیپٹن حمید کو اٹھا کر کاندھے یر ڈالا ع م یس باس "...... جو ڈی نے کہا اور ٹھراس نے دیوار میں موجو د واپس مر کئے تو آسکر نے مشین کے کئی بٹن کیے بعد دیگرے پڑتی کی الماری کھولی اور اس میں سے ایک سرنج نکالی جو زرد رنگ کے

.3

محلول سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی سوئی پر کیپ چڑھی ہوئی تحب ارف سے چونک کریو جھا گیا۔ اس نے الماری بند کی اور پھر سرنج اٹھائے وہ کرنل فریدی کی طرف ، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو بے بس کر دیا گیا ہے۔ اب بڑھ گیا۔ اس نے سوئی پر موجو د کیب اتاری اور پھر سوئی اس 🚣 W بغ انہیں ہلاک کرنا باقی رہ گیا ہے لیکن میں نے حمہیں اس لئے کرنل فریدی کی گردن کے نحلے آخری حصے میں آباد کر سرنج مے ل كيا ب كد كياتم انهي لازه باك كرانا جليج بوياس كى بجائے موجود محلول کی کچھ مقدار انجیکٹ کی اور بھر سوئی باہر نکال کہ = یہ یہ دونوں واپس طبے جائیں اور آئندہ بھر کہمی سازگ کے خلاف ساتھ ی دوسری کری پر بیٹے ہوئے کیپن حمید کی طرف بڑھ کیسلم نہ کرنے کا وعدہ کر لیں تو کیا انہیں زندہ واپس جانے دیا اس نے کرنل فریدی کی طرح اس کی گردن میں بھی کچھ مقدات علیے ...... آسکرنے کہا۔ رنگ کا محلول انجیکٹ کر دیااور بچرسوئی باہر نکال کر اس نے اس 🕨 کیوں۔ تم انہیں ہلاک کیوں نہیں کر ناچاہتے۔ کیا وجہ ہے ۔۔ کیب چرصائی اور واپس الماری کی طرف برے گیا۔ آسکر نے با معامری طرف سے جیؤے کارٹر نے انتہائی حرب بجرے لیج میں یزے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور اس پر تسزی سے منسر پریس کر ۔ شروع كر ديئے ۔ دوسري طرف تھنٹي بجنے كي آواز سنائي ديتي رہي۔ مِه مکرنل فریدی نے مجھ پراحسان کیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی نے رسپور اٹھالیا۔ ہے اس کی زندگی بخش کر اس کا احسان اتار دوں۔ لیکن یہ تم پر · سنف بول ربا ہوں <sup>\*</sup>...... ایک بھاری ہی آواز سنائی دی۔ م ب کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمیں ہائر کیا گیا ہے۔ اگر تم کہو تو <sup>۔</sup> اسکر بول رہا ہوں نوادا ہے۔ جیفرے کارٹر سے بات کر انہیں گولی مار کر ان کی لاشیں تہمارے حوالے کر سکتا ہوں۔ ہے تم کہو".....آسکرنے کما۔ " ہولڈ کریں "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ . كرنل فريدي اور عمران دونوں مسلمان بس اور كوئي بھي " ہملو۔ جیفرے کارٹر بول رہا ہوں "..... چند ممحوں بعد ایک معمان یہودیوں کا خرخواہ نہیں ہو سکتا۔اگریہ بے بس ہو گئے ہیں بھاری ہی آواز سنائی دی۔ یہ سٹارگ کا چیف جیفرے کارٹر تھا۔ ا نجر انہیں کوئی موقع مت دو۔ انہیں بلاتوقف گولی بار دو۔ یہ "أسكر بول رہاہوں"... "أسكر نے كہا-پدرایهودی دنیا پربهت بزااحسان ہو گااوریہ بھی بتا دوں کہ انہیں " يس - كياربورث ب كرنل فريدي كم بارك مين" - دوسرني **موقع** نه وينا ورنه بيه لوگ اليك لمح مين سمح مَيْن تبديل كر ليلة

ہیں "..... جیفرے کارٹرنے جواب دیتے ہوئے کما۔ مطلب ہے کہ تم ان کی موت چاہتے ہو۔ تھیک ہے۔الیہ ہوگا' ..... آسکرنے جواب دیا۔ " میں بی نہیں بوری دنیا کے یہودی ان کی موت چا جیفرے کارٹرنے کیا۔ " او کے ۔ ٹھیک ہے۔ ان کی لاشیں کہاں جھجواؤں" " مجھے اطلاع کر دینا۔مرے آدمی ان کی لاشیں تم سے وصو پ لیں گے " ..... جیفرے کارٹرنے کہا۔ ر کھ کر اس نے مشین آف کر دی اور مجرا تھ کر وہ وروازے کی حرف مجربہا تھا اور اس لحاظ سے ڈیری کا اس سے کافی قریبی تعلق رہا تھا۔ وہ موقع دیا تھالیکن تمہاری تقدیر میں نہ تھااس لئے تم بھاگنے کی جب مجھے تھااس لئے جب کاؤنٹر سے اے کراہم کے بارے میں معلوم النا بھے پر چڑھ دوڑے۔اب بھکتو "...... آسکر نے دروازے کی طرف یا تو وہ سیدھی گراہم کے آفس میں پہنچ گئ اور گراہم بھی اے سبان برصتے ہوئے بربرا کر کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا ہا وہ کرے سے : - مدیکھ کر بے حد حمران ہوا تھا لیکن جب ڈیری نے اسے بتایا کہ وہ گیا۔ اب اس کا رخ اس تہہ خانے کی طرف تھا جہاں کرنل فریر میٹ میں برے تو گراہم نے اسے ہر طرح کی مدد کرنے کا بقین اور کیپٹن حمید ہے حس و حرکت راڈز میں حکڑے ہوئے موت کے اوا یا۔ ڈیری کے لئے سب سے بڑا مسئدید تھا کہ وہ پہلے کہی عمران

ڈیری ہوٹل مینج گراہم کے آفس میں موجود تھی۔ گراہم کے " تھیک ہے۔ میں اطلاع کر دوں گا"...... آسکرنے کہا اور رسیلے ہے میں اے معلوم تھا کہ گراہم وننگن میں بڑے بڑے ہو نلوں کا تری کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ ایکریمین ایجنسی میں کام کرتی ، بجوری ہے کرنل فریدی۔ میں نے تو حمیس زندگی بجات کے براہم نے بیاں نوادا میں اپناہوٹل کھولاتھا اور وہ خودی اس کا ے نہ ملی تھی اور جو فائل اس نے عمران کے بارے میں بڑھی تھی اس میں اس کا کوئی فوٹو بھی موجو د نہیں تھا اور اے معلوم تھا کہ

Ш

وہاں سے کوئی فون اننڈ نہیں کر رہا۔ " تصلیب ہے۔ چھنے میں کال کرو"..... گراہم نے کہا تو چھنے کمے میں کال افتذ کر کی گئے۔ کال افتذ کرنے والا مائیکل تھا اور <sup>WI</sup> شراہم نے اسے مینجر کے طور پر فئکشن اننڈ کرنے کی دعوت دے دی اور مائیکل نے اسے قبول بھی کر لیا۔ " ایک آدمی کرے میں ہے باتی تو شاید باہر طلے گئے ہیں "۔ گراہم نے رسیور رکھتے ہوئے کہا۔ " نہیں وہ سب اس مائیکل کے کمرے میں موجود ہیں۔ میں نے 🔏 کاؤنٹر گرل کے ذریعے معلوم کر بیا تھا' .... ڈیری نے کہا۔ " اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ہال میں آ جائیں گے "۔ گراہم نے ہ کما تو ڈیری نے اشبات میں سربلا دیا۔ "اس كا مطلب ہے كه يه مائيكل بي عمران ہے چونكه وہ اس گروپ کالیڈر ہے اس لئے وہ لوگ اس کے پاس موجو دہیں '۔ کچھ ویر<sub>،</sub> بعد ڈیری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو گراہم بے اختیار چونک پڑا۔ میں کہ رہی ہیں آپ۔ عمران کا نام کس لے لیا ہے۔ کیا یہ وہی یا کیشیائی عمران ہے یا کوئی اور عمران "..... گراہم نے کہا تو ڈیری ب اختیار چونک بڑی اس کے جرے پر حرت کے تاثرات انجر آئے کیا تم یا کیشیائی علی عمران کو جانتے ہو۔ کیسے \*..... ڈیری نے○ استائی حمرت تجرے کیجے میں کہا۔

عمران کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہیں۔ عمران سمیت جار مرد نے اور دو عورتوں پر مشتل بیہ کروپ تھااس لیئے وہ ان چار مردوں م ے عمران کو علیحدہ ہے شاخت کرناجائتی تھی۔اس نے گراہم 🗕 ذریعے کاؤنٹر سے معلوبات کرالی تھیں اور ان معلوبات کے مدت گراہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ریزرو کمرے بتا کر اور ن کے کاغذات منگوا کر اسے و کھائے جو کاؤنٹر پر جمع کئے گئے تھے۔ چاروں کے نام مائیکل، مارشل، رابرٹ اور ماسٹر تھے اور ان ن تصویریں بھی کاغذات کے ساتھ موجود تھیں لیکن ظاہر یہ یہ تصویریں بھی میک اب میں تھیں اس لئے تصویریں دیکھنے ک بادجودید اندازہ نه نگا سکتی تھی کہ ان چاروں میں ہے کون عمر ب " کیا تم ان لو کوں کو ان کے کمروں سے نکال کر ہال میں بلوا سے ہو"..... اچانک ایک خیال کے تحت ڈیری نے گراہم سے کہا۔ " زبردستی تو الیما نہیں کیا جا سکتا میڈم۔البتہ ہمارے سپش ہال میں ایک خصوصی فنکشن علاقائی رقصوں کے سلسلے میں ہو۔ والا ب اگر آپ کہیں تو انہیں میں وہاں آنے کی خصوصی وعوت دے دوں '..... گراہم نے کہا۔ " ہاں۔ جلو الیماکر او" ..... ڈیری نے کہا تو گراہم نے روم نو ی آپریٹر کو باری باری عمران اور اس کے ساتھیوں کے کمروں میں ج ملانے کا حکم دیا لیکن فون آپریٹر نے بتایا کہ یانچ کمرے نالی ہیں۔

" الحمي طرح جانبا ہوں میڈم۔ وہ انتہائی شکفتہ مزاج کے آدز ہیں۔ میں چونکہ ونگلن کے بڑے بڑے ہو ٹلوں میں کام کر جکا ہو ۔ اس لئے اکثران سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ویسے پہلی بار میں خصوص طور پر ان سے جا کر ملاتھا کیونکہ وہاں ولٹگٹن میں میرا ایک دوست راجر ان کا مہترین دوست رہا ہے۔ وہ ان کی اس قدر تعریف کر تا تم کہ تھے ان سے ملاقات کا شوق ہو گیا اور بچر راجر نے تھے ان سے میں دیا تھا۔ کیا دہ عہاں موجو دہیں سے ہاں میرے ہو ٹل میں "...... گراہم نے جو اب دیسے ہوئے کیا۔

" اده۔ بچر تو تم اے قدوقامت سے پہچان لو گے۔ یہ کاغذات دیکھو۔ یہ مائیکل ہے۔ دیکھو کیاسپی عمران ہے "...... ڈیری نے کہا آ گراہم نے کاغذائھا کر اسے غورے دیکھا۔

" کیں میڈم۔ یہی عمران ہے۔ قدوقامت سے وی نگآ ہے۔ دیے اگر آپ ند بناتیں تو میں انہیں کسی صورت بھی ند پہچان سَدّ تھا".....گراہم نے کہا۔

" او کے۔ تو اب سنو۔ اس بار عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہار ایکریمیا کی ایک وفاع لیبارٹری تباہ کرنے کے مشن پر آیا ہے اور میں اس کے نملاف کام کر رہی ہوں اس لئے تم نے نہ اسے میرے بارب میں کوئی اطلاع دین ہے اور نہ اس سے ملاقات کرنی ہے "....... ڈیری نے قدرے بخت کیج میں کہا۔

" لیں میڈم۔ میں مجھتا ہوں میڈم۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ

آپ میرے ہوٹل میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں ٹی کیونیہ اس طرح میرا ہوٹل بدنام ہو جائے گا۔وہ لوگ سیاھوں کے روسیال

می ہیں "......گراہم نے کہا۔ " میں نے ان مے خلاف فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کرنی

" میں نے ان نے حلاف خوری طور پر کوی کارروائی ہمیں کری۔ بلکہ میں تو ابھی اس سے دوئتی کروں گی۔اس سے معلومات حاصل کروں گی۔ بحر ضرورت پڑی تو کارروائی ہو گی لئین وعدہ رہا کہ یماں "

روں میں پر معرورت پری کو 8رزوں ہو گئی ہیں دھرہ ہو سہبرا امیمانہیں ہوگا"..... ذیری نے کہا تو گراہم نے اس کاشکریہ ادا کیا۔ اوکے ۔ اب تم سب کچھ بھول جاؤاور کاغذات بھی والیں مججوا نیموں نیموں نیموں سے سب کچھ بھول جاؤاور کاغذات بھی والیں مججوا

دو۔ میں فکشن ہال میں جاری ہوں ` ....... فرری نے افتصۃ ہوئے کہا گا۔ تو گراہم بھی احتراباً امین کھرا ہوا۔ فیری نے اس سے مصافحہ کیا اور ٹیج کی اس کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے وہ اس کے آفس سے باہر آ گئی ہے اب اس کا رخ فنکشن بال کی طرف تھا۔ پھر وہ فنکشن بال میں داخل

ہوئی تو وہاں ابھی لو گوں کی زیادہ تعداد موجو دیہ تھی لیکن وہ یہ ویکھا

کر چونک پڑی کہ عمران کے گروپ میں شامل دو عورتیں اور دو مرھ ہال کے ایک کونے میں میز کے گرد موجود تھے۔ چونکہ دہ ان کیا تصویرین کاخذات پر دیکھ چکی تھی اس کئے دہ انہیں آسانی سے پہچاہی گئی تھی لیکن عمران غائب تھا اور اس کے گروپ کا ایک اور ساتھی

بھی جس کا نام کانفذات میں رابرٹ بتایا گیا تھا۔ ڈیری ایک طرف بیٹیے گئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اے اطمینان ہو گیا تھا کہ عمران لازاً یہاں آئے گالیکن ابھی وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے مل

22

كر كياكرے كى اور كيا بات كرے كى جباسے معلوم ہو كيا ہے كه

یه وی لوگ بین تو نچران کاخاتمه ہو جانا چلسے ۔ انہیں مزید ڈھیل

ہوئل سے باہر آئیں گے ان سب پر ہر طرف سے فائر کھول دیا جائے گا۔ اِس طرح اِس کا مشن بھی مکمل ہو جائے گا اور وہ اِس عمران ہے بھی مل لے گی۔ W

m

دینے کا کیا فائدہ دو بیٹھی کافی ویر تک یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ
اچانک وہ چونک پڑی دوروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہو رب
تھا۔
یہ وہ آدمی تھا جس کا نام رابرٹ تھا۔ وہ سیدھا اس میز کی طرف
گیا جہاں بہلے سے عمران کے ساتھی پیٹھے ہوئے تھے اور پجر اس نے
وہاں بیٹھے کر باتیں کر ناشروئ کر دیں اور پجر تھوڑی ویر بعد وہ آدمی
اور بہلے سے بیٹھے ہوئے عمران کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی انڈ
کھڑا ہوا اور نچر وہ ایک طرف علیمدہ میز پر جا کر بیٹھے گیا۔ ڈیرئ
ناموش بیٹھی شراب بیتی رہی کہ اچانک اس نے ایک کو ہال میں

"ہو نہر۔ تو یہ ہے علی عمران۔ دنیاکا شاطر ترین ایجنٹ" و زری نے اسے عور ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ بائیل نے چند کیے دروازے میں ہی رک کر ہال کا جائزہ لیا اور پھر وہ تیز تیز قدم انھاتا ذری ک قریب ایک خال میز کی طرف بڑھ گیا تو ذری ہے انعتیار مسکرا دی۔ دہ مجھ گئ تھی کہ یہ لوگ اکٹھ اس لئے نہیں بٹھے رہے کہ اس طرت انہیں بہچانا نہ جا کے۔ بائیکل نے بیٹھتے ہی دیٹر کو بلا کر ہائ کافی لانے کے لئے کہا تو فری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بائیکل ہے مل کر جلی جائے گی اور پھر جیسے ہی یہ لوگ اس

مرنل فریدی کی آنگھیں تھلس تو ایک کمجے کے لئے اس کے ذشن

س وہ منظر گھوم گیا جب وہ کمیٹن حمید کے ساتھ میک اپ س

رائل کالونی کی اس کو تھی میں عقبی دیوار بھاند کر اندر داخل ہوا تھ

" يەسىد كيامطلب سىدىس كهال ہوں"...... اچانك كيپڻن حميد ل کی بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی ۔ \* مرا خیال ہے کہ ہم آسکر کی قبیہ میں ہیں۔ ہمیں باقاعدہ ٹریپ<sup>W</sup> کیا گیا ہے "...... کرنل فریدی نے بڑے مطمئن سے لیج میں کہا تو W کیپٹن حمید نے چو نک کر کرنل فریدی کی طرف دیکھا۔ » مرا سم ب س ، و کت ہے۔ یہ سب کیا ہے " ...... کیپنن P "آسكر بم سے خواہ مخواہ خوفردہ ہو رہا ہے" ...... كرنل فريدى نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھراس سے وہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہال کا دروازہ کھلا اور کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اندر آنے 🔾 والے کو وہ اٹھی طرح بہجانیا تھا۔ یہ آسکری تحاساس کے پیچھے ایک وجوان تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن بکڑی ہوئی تھی۔ "آب نے تقیناً تھے بہجان لیا ہو گا کرنل فریدی "....... آسکر نے 😞 مسکراتے ہوئے کہااور سامنے موجو د کری پر بیٹھ گیا جبکہ مشین گن 🕇

بردار نوجوان اس کی سائیڈ میں کھوا ہو گیا۔

جہاں سے آسکر نے اسے کال کیا تھا لیکن راہداری میں داخل ہو۔ ہی راہداری کی جھت سے سرخ شعاع سی نکلی اور اس کے ساتھ ن اس کا ذہن اس طرح بند ہو گیا تھا جیسے کمیرے کاشٹر بند ہو تا ہے : اب اے ہوش آیا تھا۔اس نے گردن گھائی تواے فوراً ہی احسار ہو گیا کہ اس کا نجلا جسم مکمل طور پر بے حس بے لیکن اس -یا وجو د اس کے یورے جسم کے گرد فولادی راڈز موجو دتھے۔ ساتھ نی اس طرح کی کری پر کمیٹن حمید بھی موجود تھا۔اس کے جسم کے گئ بھی ایسے ہی فولادی راؤز تھے البتہ اس کا سراس طرح حرکت كرب تھاجیے وہ ہوش میں آنے کی کیفیت سے گزر رہا ہو۔

" باں۔ تم آسکر ہو۔ ایکر پمین ایجنسی میں کام کرتے ہو اور تم نے مجھے فون کر کے واپس جانے کا کہا تھا"...... کرنل فریدی نے یے اطمینان بھرے لیجے میں کہا۔ " ہاں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ مرے ہاتھوں ہلاک ہوں۔ میں نے آپ کو ایک گھنٹے کی مہلت بھی دی تھی لیکن آپ

مبت شکریہ کرنل فریدی الیکن آسکر نے آج تک ناکامی کا منہ نہیں دیکھا" ...... آسکر نے کہااور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور جوڈی ایک کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر<sup>W</sup> داخل ہوا۔مشین گن اس نے کاندھ سے شکائی ہوئی تھی۔ سا

وسی جوانہ سین من اس سے قابلہ سے مطاب ہوں ہیں۔ " یہ کیجئے باس : ۔ جو ڈی نے فون پیس آسکر کی طرف برساتے ۔ جو سے کہا تو آسکر نے اشاب میں سر ہلاتے ہوئے اس سے فون پیس Ω

لے لیا اور مچر اعظم کر وہ کرنل فریدی کے قریب آگیا۔ " یے ویکھیں۔ میں آپ کے سامنے شریریس کر رہا ہوں تاکہ آپ k چیک کر سکیں کہ میں وی ضریریس کر رہا ہوں :و میں نے بتائے ہے

میں ۔ آسکرنے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے نئسر پریس کرنے شروع کر دینے اور پھرآخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس ک

ہےا۔ اسٹف یول رہا ہوں ''…… رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز رید کہ

سان دی۔ نوادا سے آسکر بول رہا ہوں " جیفرے کارٹر سے بات کراؤ" آسکر نے دوبارہ کری پر جا کر بیٹے ہوئے کہا۔ کر ٹل Y

فریدی نے آنگھیں بند کر لیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ذہن ۔ کو ایک نقطے پرمر کوز کر دیا لیکن چند کھوں بعد اس نے آنگھیں تھول C دور اس سے لیس مسلم اور ہے ۔ نگل تھے آسکہ اس مسلم اور ہے۔

ویر - اس سے لیوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔آسکر اس دوران O فون کی طرف متوجہ رہاتھا اس سے شاید اے معلوم ہی نہ ہو سے تھ

' بس ایک اخری کام کرو کہ میرے سلمنے اس فون نسر پران سے رابطہ کرکے کنفرم کرا دو کہ وہ اس نسر پر موجود ہے۔ ف میں نرکیا

تو آسکر بے اختیار ہنس پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بنا دیا۔

یں اور کا دیتا ہوں سرآخری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں سرآئس نے کہااور پھر وہ ساتھ کھوے ہوئے آدمی سے مخاطب ہو گیا۔ سرجو ذی کارڈلیس فون سمبال لے آؤ ۔ ... اس نے ساتھ کو ۔ \_

ہوئے اوی ہے کہا۔ میں سرے اس اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے آر

تُ تُم آخر اس قدر کیوں خوفردہ تھے کہ ہمارے جم بے حل ہونے کے باوجود ہمیں راڈز میں حکو دیا گیا ہے " کرئل فریان

ہے لہا۔ ''میں نے یہ کام کسی خوف کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اس سے میں ہے کہ آپ کو مرتے وقت زیادہ تکلیف نہ ہو '' اسکر نے جو س ریاتو کرنل فریدی ہے افتیار بنس بڑا۔

ے حد شکریہ آسکر۔ خمیس واقعی بچنے سے بعد جمد ردی ہے راس جمد ردی میں صرف میں گہاجا سکتا ہے کہ اگر تم اس مشن ج چھوڑ کر والیں جھے جانے کا دعدہ کرد تو تجہاری زندگی گئے میں سے اس کرنل فریدی نے جواب دیا تو اسکر بے اختیار منس ہزنہ

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

ا پنا پر پھیے ہنایا اور بوٹ کی نوک کو تار میں چھنسا دیا۔ اب صرف الك معمولى سے جيكتے سے يدراؤز غائب موسكتے تھے \_ \* اب آپ کی آخری خواہش بھی یوری ہو گئ ہے کر نل فریدی 📖 اب کیا خیال ہے۔ میں اپنا مشن مکمل کر لوں"...... آسکر نے فون ہیں آف کر کے اے ایک طرف بڑی خالی کری پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب کرنل فریدی کی طرف متوجہ تھا جبکہ جو ذی جو کری کے ساتھ 🔾 کوزا تھا اس نے مشین گن کاندھے ہے اتار کرنہ صرف ہاتھ میں لے 🔾 لی تھی بلکہ وہ اے اس انداز میں جبک کرنے میں معروف ہو گیا تھا کا جسے اسے خطرہ ہو کہ عین آخری کمحات میں وہ جواب بنہ دے جائے <sub>5</sub> س لئے اسے بھی کرنل فریدی کی یو زیشن کے بارے میں معلوم نہ بو سکا تھا۔ البتہ وہ مشین گن ہاتھوں میں بکڑے اس طرح کھڑا تھا جیسے آسکر کا حکم ملتے ہی فائر کھول دے گا۔ "آخرى باركم ربابون آسكر كه من چهور كروايس طلي جاوسي نہیں چاہتا کہ تم مرے ہاتھوں مارے جاؤ "...... کرنل فریدی نے اس بارانتهائی سنجیدہ کہجے میں کہا۔ "جوڈی"... آسکرنے کہا۔ " يس باس " ..... جو دى نے چو نك كر مرتے ہوئے كما۔ " میں باہر جا رہا ہوں۔ تم میرے جانے کے بعد ان وونوں کو 🗅 بلاک کر دینا"......آسکرنے کہااور اٹھ کر کھواہو گیا۔ " لیں باس "..... جو ڈی نے انتہائی مستعدانہ لیج میں کہا۔

جیفرے کارٹر کو بتا رہاتھا کہ اس نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید و ہلاک کر دیا ہے اس لیے اب ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے وہ آدنی " تم ان لا شوں کی وہیں چھوڑ کر طلے جاؤ۔ مسرے آدمی وہاں ہے كب كر ليس مح " .... جيفرے كارٹركي أواز سنائي دي ليكن اس في کر نل فریدی کو اینے جسم میں حرکت کا حساس ہو نا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مر کو زکر کے نروس مسلم کو ذئن طور پر حکم دیا تھا اور اس پر عمل شروع ہو حیاتھا۔ کرنل فریدی بڑی تخت محنت كر كے اور انتہائي طويل ذئ منطق كے بعد اس بات إ قادر ہوا تھا کہ اس کا ذہن نہ صرف اس کے کنٹرول میں تھا بلکہ اس کے ذی احکامات پر اس کے جسم کے حساس مرکز عمل بھی کرتے تھے اور چونکہ کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ دہ اپنے جسم میں حرکت اس طرح بیدا کر لے گاس لئے وہ مظمئن تھا۔ البتہ اب مسئلہ تھ را ذر کا۔ لیکن کرنل فریدی پہلے ہی ان کا جائزہ لے چکا تھا اس لئے وہ مطمئن تھا کہ جس کمح وہ چاہان راڈز کو ہٹا سکتا ہے کیونکہ یہ راؤز تعداد میں جس قدر زیادہ تھے ان کا نسسم بھی اس قدر آسان تھا۔ان كا آپریٹنگ مسلم كرى كے ايك پائے كے ساتھ مسلك تارے تھا۔اگر اس تار کو توڑ دیا جائے تو یہ مسلم ختم ہو سکتا تھا اس نے جسے بی اس کے جسم نے حرکت کی اس نے غیر محسوس طریقے ہے

<sup>م</sup> میں یہی کر سکتا ہوں کرنل فریدی کہ میں حمہیں اور کیپنن حميد كو اپينے ہاتھوں ہلاك نه كروں ليكن مشن تو بہرحال مكمل ہو نا ي ب اس لئے اب ہمیشہ کے لئے گڈ بائی " ..... آسکر نے کہا اور تہنی ے مر کر برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جو ڈی بڑے مستعدانہ نہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ۔۔۔ اچانک کرنل فریدی ۔ او می اواز میں کہا تو جو ڈی اس طرح مڑا جسے وہ بید دیکھنا چاہتا ہو کہ اسکر نے ابیہا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ ہے کرنل فریدی نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے یہ فقرہ کہا ہے۔اسی کمح کرنل فریدی رَ ٹانگ حرکت میں آئی اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز غائب : ۹ گے۔ پر صبے جل لیتی ہے اس طرح کر ال فریدی کا جسم حرکت میں آیا اور یلک جھیکنے سے بھی کم عرصے میں جو ڈی چیختا ہوا ہوا میں اچماز اور دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے آسکر سے اس طرح جا نگرایہ جیے کیند اچھل کر دیوار سے نگراتی ہے اور اس کے ساتھ می ریت ریب کی اوازوں کے ساتھ ساتھ تہد خاند جو ڈی ادر اسکر دونوں ک چین سے کوئے اٹھا۔ کرنل فریدی نے برق رفتاری سے مد صرف جو ذی کو اقحال دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی مشمین گن بھی جھپٹ ر تمی اور پھر اس سے چہلے کہ وہ دونوں مکرا کر دوبارہ المصنے کرنی فریدی نے مشین کن سیرھی کی اور تھر کولیوں کی بارش نے ان دونوں کو ابھ کر کھڑے ہونے کی بھی مہلت نہ دی۔ چند محول تک

ا البینے کے بعد وہ دونوں ساکت ہو گئے آو کر مل فریدی تعربی ہے ا<sub>ن</sub> فی لاشوں کو پھلانگہا ہوا باہر آگیا۔ سرِصیاں اوپر جاتی د کھائی وے W ن تھیں۔ وہ دو دو سرحیاں التھی پھلانگیا ہوا اوپر پہنچ گیا اور نی<sub>ر</sub> لل ایک کمرے میں موجو و تین آدمی بھی فائر نگ کی زد میں آ کر بلاک ہو W لے اس کے بعد کرنل فریدی نے اس بوری کو تھی کو چیک کر سا مین ان کے علاوہ وہاں کوئی اور آدمی نہ تھا اور پیر کرنل فریدی و پس اس تہہ خانے میں آگیا۔ " آپ نے ذین منطوں سے کام لیا ہو گا۔ دیسے بظاہر تو آپ نے یدوگری کی ہے ".... کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ^ اسى لئے تو كہتا ہوں كه تم بھى ايسى مشقيں كيا كرو۔ ليكن آمیں سوائے کمپیں مارنے کے اور کسی کام میں دکھی نہیں ہے<sup>۔</sup>۔ ارنل فریدی نے سوچ بورڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہااور پھراس نے ا ایک بورڈ پر ایک بٹن پریس کیا تو کیپئن تمید کے جسم *کے کر*د وجود راڈز بھی غائب ہو گئے ۔ کرنل فریدی نے کمرے کی دیوار میں وجود الماري کھولی اور اس میں سے وہ سرنج اٹھا کی جس میں زرد اللہ کا مُعلول تقریباً آدھے ہے زیادہ تجرا ہوا تھا۔اس نے ایک نظر ل سرنج کو غورے دیکھا اور تھر مز کر وہ کیپٹن حمید کی طرف برحا۔ ل نے سوئی پرموجود کیپ ہٹائی اور سوئی کیپٹن حمید کے بازو میں لل کر اس نے سرنج میں موجود نتام محلول اس کے بازو میں انجیکٹ بناور پهرخالي سرنج وه ايك طرف پژي بهوئي باسك ميں پھينك

ربا اور مشین گن لئے وہ مزا اور اندر حلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پیٹل موجو دتھا۔ " ہم نے ایک آدمی کو زندہ پکرنا ہے" ...... کرئل فریدی نے W " ليكن يه خاصى گنجان آبادى ہے - ايساند موكد مرفے والوں كى چنیں س کر کوئی پولیس کو فون کر دے ۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے کہا۔ . كوشش تويبي بوگى كه ان كى چخي شه نكلين ...... كرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید اشبات میں سر بلاتا ہوا بیرونی بھائک ک طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ پھائک کے قریب پہنچا ی تھا کہ کال بیل بچنے کی آواز سنائی دی اور کرنل فریدی نے کیسپنن حمید کو اشارہ کیا اور خو د <sup>5</sup> وہ ایک چو کور ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ کیپٹن حمید نے بھائک کھول دیا اور خود وه اکی پا کی آثر میں ہو گیا۔ باہر واقعی اکی بڑی ویکن <sup>C</sup> موجود تھی جو پھائک کھلتے ہی تیزی سے اندر آئی اور آگے بڑھ کر أ سیدھی برآمدے کے قریب بڑے سے پورچ میں آگر رک گئے۔ کرنل<sup>©</sup> فریدی نے دیکھا کہ ویکن میں دوافراد تھے۔ ویکن رکتے ہی وہ دونوں t نیچ اترے ہی تھے کہ کرٹل فریدی نے ٹریگر دباویا۔ پیٹک جٹک کل آوازوں کے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے اترنے والا آدمی بغیر کوئی چنخ مارے اچھل کر ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ گولیوں نے اس کی کھوپڑی اڑا دی تھی اس لئے وہ چنخ ہی نہ سکا تھا۔ " کیا ہوا۔ کیا ہوا ہے "...... دوسری طرف سے اترنے والے آدی

کر کیپٹن حمد کی طرف مزگیا۔

"جیزے کارٹرے آدمی ہماری الشیں انحائے آرہے ہیں اس ۔

سی باہر جارہا ہوں۔ تم جب پوری طرح تحصیک ہو جاؤ تو احتیاؤ ۔

باہر آجانا "..... کر تل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے اخبات ہیں ،

ہلا دیا اور بھر کر تل فریدی مشین گن اٹھائے دروازے کی طرف ،

گیا اور باہر بآمدے میں آکر کھوا ہو گیا۔ اے معلوم تھا کہ آ۔

دالے لاز یا کوئی ویگن وفیوہ لے کر آئیں گے تاکہ دو لاشیں ، ،

مکیں کیونکہ کار میں دولا شیں نے لے جائی جا سکتی تھیں اور پھر تھن نے در بعد کیپٹن حمید بھی باہر آگیا۔

«زر بعد کیپٹن حمید بھی باہر آگیا۔

"تم وہاں پھائک کے پاس رکو۔ کال بیل ہونے پر تم ،

پھائک کھول دیتا ہے۔البتہ کوئی ہتھیار لے لو "..... کر تل فرید ۔

ے ہا۔ \* میں نے لے لیا ہے اس جو ڈی کی جیب میں سائیلنسر لگا مشت<sub>ہ</sub>ے پیٹل تھا''...... کیپنن حمید نے کہا۔

"اوه وه تحج دے دو۔اس مشین گن ہے دہ بہتر ہے۔ آب با دوسرے آدمیوں کی تلاشی لو۔ان کے پاس بھی نقیناً الیہ بی مشید پیشل ہوں گے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہااوراس کے ساتھ ہی آ۔ نے ہاتھ میں پکری ہوئی مشین گن کیپٹن حمید کی طرف بڑھا دی۔ "اے اندر رکھ دینا" ۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن جمید نے جیب سے سائیلنسر لگا مشین پیشل ٹکال کر کرنل فریدی کود۔

'تم جیفرے کارٹر کی طرف سے یماں سے دو لاشس لینے آئے تھے۔ بولو۔ کماں پہنچانی تھی تم نے لاشیں : .... کرنل فریدی نے W سی طرح غراتے ہوئے لیج میں کہا۔ UJ " تم - تم كون بو- يه سب كيا ب ... ذيوذ في كبا سين W ووسرے کمح اس کے حلق سے انہائی کر بناک چیخیں لگلنے لگیں۔ كرنل فريدى فے باتھ بڑھاكر اس كى كردن كے درميان انگونھا ركھ کر اسے مخصوص انداز میں وبا دیا تھا۔ جند کمحوں بعد اس کی حالت ہے 🔾 ھد بگڑ<sup>ہ</sup> گئے۔۔ " بولو سركبان بهنجاني تھي تم نے لاشيں ۔ بولو " ...... كرنل فريدي نے انگو تھے کا دیاؤ کم کرتے ہوئے ہی طرح عزاہت آمیز کیجے میں کہا۔ " وڈلینڈ ۔ وڈلینڈ میں "..... ڈیو ڈنے رک رک کر جواب دیتے جوئے کہا۔ کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ وڈ لینڈ نوادا کے شمال کی طرف ایک نواحی شبر*ټ۔* " وڈلینڈ میں کہاں "...... کرنل فریدی نے ہلکا ساوباؤ دے کر ٹیمر 🕏 دباؤ ختم کرتے ہوئے کہا۔ " كنگ باؤس – فېرى رو د پرجهان چىف موجو د ہے " . . . . ويو د نے 🍦 " تم يهان نوادا سے آئے ہو"..... کرنل فريدي نے باتھ واپس صیحیتے ہوئے کہا۔

" ہاں " ۔ اولود نے جواب دیا تو کرنل فریدی نے جیب سے m

نے چونک کر مڑتے ہوئے کہائین اس کمجے کرنل فریدی نے اچھل كراس كے سرير مشين بيشل كادسته يورى قوت سے ماراتو وہ آدني چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ی تھا کہ کرنل فریدی کی لات گھومی او كننى يرضرب كصاكروه انمصآ بهواأدمي امك بارتجر جيختا بهوانيج كرااو ساکت ہو گیا۔ اس دوران کیپٹن حمید بھی پھاٹک بند کر کے پور خ اے اٹھاکر اندر لے آؤا .... کرنل فریدی نے کہا تو کیپنن حمید نے اثنیات میں سرملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی راڈز والی کرسی پر را ڈز میں حکڑا ہوا موجو د تھا جبکہ کمیپٹن حمید کو کرنل فریدی نے باہر نکرانی کے بھے بھیج دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل فریدی نے اس ب ہوش آدمی کے جرے پر کیے بعد دیگرے دو تھر جرد دینے اور دوسرے ہی تھوزیروہ آدمی چیختا ہوا ہوش میں آگیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کو حشش کی لیکن ظاہر ہے راڈز میں حکمزِ ہونے کی وجہ ہے وہ صرف کشمسا کری رہ گیا تھا۔ " كيا- كيا مطلب-يه-يه-يه كياب "... اس آدمي ن انتهائي بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " کیا نام ہے مہارا"..... کرنل فریدی نے عزاتے ہوئے کیج

میں کہا۔ " ڈیو ڈ۔ میرا نام ڈیو ڈ ہے۔ تم ۔ تم کون ہو۔اور یہ کیا ہے۔ وہ لاشیں کہاں ہیں"..... ڈیو ڈ نے حمرت بجرے لیج میں کہا۔ "الك بى بات بيد زياده ذبين أدمى كو بى شاطر كها جا تا بي س سائیلنسر مگا مشین کیٹل نکالا اور دوسرے کمجے بتلک پیٹک کی آوازو\_ ے ساتھ ہی ذیو ڈے حلق سے ایک ہی چین نکل سکی اور وہ راڈ: ئے الم لل فریدی نے مسکرات ہوئے کہا۔ " پھر تو آپ اس سے بھی بڑے شاطر کہلوا سکتے ہیں " ...... کمپیٹن اندری تزییتے ہوئے ساکت ہو گیا تو کرنل فریدی نے مشین ہیں۔ جیب میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعہ ڃ " یہ تو کہنے والے پر مخصر ے کیونکہ وہ ای سطح کے مطابق می کیپٹن حمید کے ساتھ اسی دیگن میں سوار رائل کالونی سے نکل کر 🗧 می کو نبین اور کسی کو شاطر کہ سکتا ہے ۔۔۔ کر تل فریدی نے لینڈ کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بڑھا حلاجا رہا تھا۔ اسے نیسی تھا کہ اب وہ جیفرے کارٹر پر ہاتھ ڈال کر اس سے سارگ کے "آپ کا مطلب ہے کہ میں احمق ہوں اس لئے اسے شاطر کہہ رہا ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تمام تفصیل معلوم کر لے گا۔ ن السين كين حميد في بكرات بوف نج مين كما كيونكه وه " عمران اور اس کے ساتھی بھی نوادا پہنچ حکیے ہوں گے "۔ اچانک مرنق فریدی کی مات شمجھ گیا تھا۔ لیپٹن حمید نے یو چھا۔ وہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ڈرا ئیونگ میں نے تو اے شاطر نہیں کہا۔ ببرھال تم بے فکر رہو۔ اتنی سیٹ پر کرنل فریدی خو د تھا۔ " وہ کا گٹ میں ہوں گے۔۔مہاں نوادامیں ان سے آنے کا تو کو ی<mark>ے اسانی</mark> سے وہ مشن مکمل نہیں کر تھے گا۔ اسرائیل نے اگر اُسکر کو پروگرام نہیں تھا"...... کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ہمارےِ خلاف ہائر کیا ہے تو لامحالہ کا گٹ میں اس نے عمران تے لئے بھی کسی کو ہائر کیا ہو گا ...... کرنل فریدی نے جواب دیتے \* ہیڈ کوارٹر بہرحال کا گٹ میں ہی ہے اور وہ عمران بے حد شرمیا آومی ہے۔ اگر اس نے معلومات حاصل کر لیں تو بھروہ ہم ہے جھا ا دو- تو انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ہم یہاں آئیں گے اور کام کر لے گا"..... کمپیٹن حمید نے کہا۔ " تم شايد بهل باراس كى تعريف كررب بوورند يهل تو تم بمين إن كاكث ينتخ كا" ..... كينن ممير في كها-مہاں۔آسکر کی یہاں پہلے سے موجودگی اس بات کی دلیل ہے۔ اے احمق بی کہتے تھے ۔.... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہ۔۔ \* میں نے شاطر کہا ہے۔ ذہین نہیں کہا "...... کیپٹن حمید علی اللہ فریدی نے جواب دیا اور اس بار کیپٹن حمید نے اس انداز میں 🖠 دیا جیسے بات اس کی سبھے میں آگئی ہو۔ منہ بناتے ہوئے کہا۔

مترنم اور سریلی اوازیزی ۔ " باك كافي لے آؤراوہ سوري - كولذ كافي لے آؤراس قدر مة نم W اور سریلی اواز والی ویرس کے ہاتھ سے بات کافی بینے کے بعد تو مدا ول ہی جل کر راکھ ہو جائے گاور اگر دل ہی جل گیا تو پھر باقی کیارہ W جائے گا۔ راکھ کا ڈھرجو ہوا ہے اڑجا تا ہے اس نئے تم بس کو ں کافی ی لے آؤ .... عمران نے آنکھیں بند کئے کئے پوری روانی سے

بولتے ہوئے کہا۔ " مين ويرس نهين ،ون سب تويمان بيضني كي اجازت بانگ

" اده ساده – سس – سوری – ویری سوری – بب بینتیس – بن تو

تکھا تھا کہ ویٹرس آرڈر طلب کر رہی ہے۔ آئی ایم سوری۔ آب تو ے معلوم کر بیا تمان کے وہ اے دیکھتے ہی پہپان گیا تھا۔ رہ اپنے پرسسر میں اوریہ تو مری خوش قسمتی ہے کر پرنسسر جھے اجازت

اکیلی بینمی ہونی تھی ہمران تد تیزقدم انھاتا آگے برحا اور چھ ذیری ۔ والگ رہی ہے۔ والوسا کے کہتے ہیں خوش قسمتی میران نے تریب ایک نالی من بینج گیا۔اس نے کری پر بیٹیتی انگھیں 🕨 انگھیں تھوئتے ہی انتہائی بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا اور اس کے کر بس اس نے پیرے یہ ہے تاثرات ابجرائے تھے جسے وہ ہمتا ساتھ ہی وہ بو کھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کر کھزا ہو گیا۔ اس کے

· تعریف کا شکریہ ۔ مرا نام ڈیری ہے '' اس کے کانوں میں اس میں اسلام کا اور کرسی پر بیٹی گئے۔

عمران جیسے ہی فنکشن ہال میں واخل ہوا تو چند کھے دروازے ہے مبی ہموں '' …. وہی متر نم اور سریلی اواز سنائی دی تو عمران نے ب

رک کری وه بال 6 جامزه لیتا ربامه بال میں کم تعداد میں افراد 🕶 🚾 منتیار آنگھیں کھول دیں۔ تھے۔اس کے ساتھیٰ دو کرویوں کی صورت میں ایک کونے میں موج تجے اور نیجراس کی نظرین (یری مریز گئیں سچو نئد اس کا حلیہ وہ ، سے

تحک کیا ہو اور اب یہاں رام کرنے کے لئے آیا ہو۔ البتان کا جہرے پر انتہائی ہو تھاہت اور شرمندگی کے باثرات بیک وقت انکھوں سے اس نے جب ڈیری کو اپنے کر اپنی طرف آتے دیکھا تو ا

نے انگھیں مکمل طور پر بند کر لیں۔

أيامين يميان بنيط سكتي مون

· یو شٹ آپ۔ نانسنس۔ تم مرے والد کو کتا کہہ رہے ہو ورری ۔ اوه ۔ تو ایسی ہوتی ہے فری ۔ حریت ہے۔ کمال ہے۔ اسنس "..... ڈیری کا غصے کے مارے جبرہ ی بگڑ گیا تھا۔ س تو سمھا تھا۔ حبرت ہے۔ انتہائی حبرت ہے ۔ .... عمران کے " اوه – اوه – بالكل اليها بي چره تھا اس ڈيري مين كا اور آپ اگر كرى پر بيشيتے ہوئے اس طرح آنگھيں بھاڑتے ہوئے كما جيے وہ دنيا ویٰ ہیں تو نچراس میں غصے والی کون سی بات ہے اب تو میں سمجھ کا کوئی حمرت انگنز عجوبه دیکھ رہا ہو۔ میا ہوں کہ وہ مین ہی تھا لیکن کتا بنا دیا گیا۔ مم۔ میں تو آپ ہے مکس بات پر حرت ہے آپ کو۔ اور آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے ڈیری الیبی ہوتی ہے \* ...... ڈیری نے انتہائی حمیت ہُ ہ 🗕 🎝 ف اس کا قصور یوچھ رہا ہوں " ...... عمران نے بڑے معصوم ہے " وہ۔ دہ۔ میں اب کیا کہوں۔ وہ دراصل ایک ہفتہ پہلے جب ہے۔ 📗 تم انتہائی گھٹیا اور کمینے آدمی ہو۔ میں تم سے نمٹ لوں گی "۔ وننگن میں تھا تو مرا ایک دوست مجھے ایک واگ ہاوی میں ۔ 🗱 نئی نے ایک جھٹکے ہے اٹھتے ہوئے کہا۔اس کا چرہ غصے کی شدت گیا۔ وہاں ایک انتہائی خوبصورت۔ بڑا خوش شکل اور انتہائی تو ی 📥 اور بگر گیا تھا۔ ہیکل لیکن امہائی تابعدار قسم کا کتا موجو و تھا اور اس کا نام تھا فی کہ 📗 🕛 رے ۔ارے ۔اس قدر غصہ ارے ۔ بیٹھیں بیٹھیں۔ جلو میں۔ میں بیہ نام من کر بے عد حمران ہوا کہ کسی کتے کا نام کیے 🚉 🚅 مان لیا کہ کتے کا نام ڈیری میں ہو سکتا ہے اور وہ اصل کتا تھا ہو سکتا ہے۔ مین تو مرد کو کہتے ہیں۔ میں نے اس پر احتجاج کیا '۔ ؛ **سکن** آپ کا نام ڈیری ہے تو مجر مطلب نکلتا ہے کہ آپ ڈیری وہ مین نام غلط ہے لیکن مری کسی نے نہ سی اور محبوراً تھے اس ذاگ ہاؤ ۔ 📗 مسم مسم مسرا مطلب ہے کہ ڈیری مین کی بہن یا بیٹی۔اس میں ہے واک آؤٹ کر نا بڑا۔ لیکن اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ۔ **کل ق**در غصے کی کیا ضرورت ہے۔ چلیں آپ اپنا نام بدل لیں۔ بس که وه نام درست تھالیکن وه دراصل کتا بناہوا تھا اب آپ دیکھی**ہ کیا ت**و آپ خوش ہیں۔ بیٹھیں۔ میں آپ کو دودھ بلوا تا ہوں °۔ اس دنیا میں بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں جو انسان کو کتا بنا سے پھڑن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ویٹر ویٹر چیخا شروع کر ہیں لیکن آپ کے والد صاحب سے آخر کیا غلطی ہو گی تھی کہ انسی کتا بنا پرائیسہ عمران کی زبان اس قدر تیزی ہے رواں ہوئی کہ نیا 📑 اس سر میسہ قریب کھڑے ہوئے ویٹر نے تیزی ہے آگ سٹاپ ہی نہیں اُ رہا تھا۔

Ш

W

W

a

m

اکہ اس کے ہاتھ سے مشین بسل لکل حکا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ " دودھ کا پیالہ اور کیا گوشت لے آؤ۔ جلدی کر وہ کہس ایبہ نیا ہے ہی ہوا میں ساکت رہاتھا۔ کہ بھوک کی شدت سے زیری وومین انسانوں کو بی کا ٹنا شروع ا ۔ یہ سید سسین او کے ہو گیا۔ واہ ۔ لطف آ جائے گا جب یہ سین فی دے۔ جاؤ''۔۔۔۔۔ عمران نے انتہائی بو کھلائے ہوئے انداز سے إسكرين ير نظر آئے گا۔ اس قدر فطري اور خوبصورت اداكاري .. ہے ۔ ... عمران نے لیکت مسکراتے ہوئے کہا تو مال میں موجود ۰۰ " دودھ کا پہالہ اور کیا گوشت۔ مم۔ مم ۔ مگر جناب "... میں ویٹرز اور دوڑ کر آنے والے سب افراد کے بجروں پر یکھنت انتہائی عمران کے اس آر ڈریر اس ہے بھی زیادہ بو کھلا گیا تھا۔ \* میں حمہیں کولی مار دوں گی۔ نانسنس \* ...... ذیری نے مل**ی آت** کے ماثرات انجرآئے۔ ذیری بھی حمرت سے انچمل بڑی۔ بیشو۔ بیشو۔ تم جسی اداکارہ تو قسمت والے ڈائریکٹر کو ملتی انتہائی غصے سے چھیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جب معبدآؤ بیٹھو"..... عمران نے انتہائی مسرت آمیز کیج میں کیا اور اس سے مشین پیٹل نکال لیا۔ " ارے ۔ ارے ۔ بحاؤ۔ بحاؤ"...... عمران نے بحلی کی ہی تہ 🚅 ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں مکڑے ہوئے مشین پیٹل کو واپس ے ساتھ کھرے ہوئے ویٹر کو تھین کر اپنے سامنے کرتے ہوں جھیلی کی طرف برحادیا۔ چیخ کر کہنا شروع کر دیا تو ہال میں جیسے بھلڈڑ ہی چیج گئی۔ چار 🥫 🖟 بیہ۔ یہ اداکاری تھی۔ مگر وہ کیمرہ '..... ایک آدمی نے انتہائی دوڑتے ہوئے زیری کی طرف بڑھے۔ ہت بھرے کیجے میں یو تھا۔ " میڈم۔ میڈم۔ پلیز"..... ان میں سے ایک آدمی نے قد 🔔 ارے تم کس زمانے سے لکل کر آئے ہو مسٹر۔ وہ پرانا دور تو عصیلے لیج میں کہالیکن اس کے الفاظ مؤدیانہ ہی تھے۔ " یہ۔ یہ ناقابل معانی ہے۔ میں اس ہونل کو مزائلوں ہے المان کی بلندیوں پر سیطائت سے ریز کی مدوسے فلم بندی ہوتی ب دوں کی سید - بید "...... وُری کا غصہ اب اپنے یورے عروج پر پئنے 🌉 ویٹر، تم جاؤ اور ہاٹ کافی لے آؤ "...... عمران نے کہا تو وُری نے تھا لیکن ای کھے عمران نے یکخت ویٹر کو ایک طرف وحکیلا 🛂 اختیار ہونٹ جھنچ لئے اور بھروہ اس طرح کری پر بعثیر گئی جسے دوسرے کیح اس نے اس قدر تیزی سے ذیری کے باتھ میں موجہ 🍑 میں آیا ہوا معمول کری پر بیٹھیا ہے۔البتہ اس کے ہمرے پر مشین پیش جھیٹ لیا کہ چند کموں تک ڈیری کو بھی احساس ، بیات تثویش اور حیرت کے ملے بیلے تاثرات انجرآئے تھے۔ ہال میں

بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ۔ تر ک

سے بات تم نے کس پرائے میں کی ہے سیٹلائٹ سے رہنے ہو۔ تم حمیت انگیرآوی ہو۔ میں سوچ بھی نہ علی تھی کہ تم اِس اِسل

ے فلم بندی کی جاتی ہے "..... ذری نے ہوئے جہاتے ہوئے ہوئی فرامہ کر سکتے ہو"..... ذری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ W ۔ ارے لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں تو ساتھ ویٹرنے کافی سے برتن مزیر نگانا شروع کر دیئے۔

دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جسی خوبصورت حسینہ غصے میں کسی ٹیزیوں تم شراب نہیں بیتے جو یہ کافی منگوا کی ہے'' ...... ذری نے غور دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جسی خوبصورت حسینہ غصے میں کسی ٹیزیوں تم شراب نہیں بیتے جو یہ کافی منگوا کی ہے'' ......

اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم غیصے میں بھی اتنی ہی خوبصورت میں قمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جتن غیصر سر بعنہ سولان لیزان مجھ اینا مستقیل محفظ نفیان میں وہ مجہ میں ایک طبعی قسم کی گزیزے۔ شراب بی کر مجھے

جتنی غصے سے بغیر ہو اس نے اُب مجھے اپنا مستقبل محفوظ نفہ ہے ۔ وہ۔ وہ بھے میں ایک طبعی قسم کی گزیز ہے۔ شراب پی کر محجے ہے "…… عمران نے اس کی طرف سر جمکاتے ہوئے راز دار یہ کہ دت بوڑھی نظر آنے لگ جاتی ہے جبکہ کافی کی کر بوڑھی عورت

' مستقبل محوظ ۔ کیا مطلب۔ کیا حمارا ذہنی توازن در معن نے بڑے سخیدہ لیج میں کہاتو ڈیری ایک بار بجربنس پڑی۔ برسرٹ خری واقعہ ان نے اور الحر گئی تھیں۔

نہیں ہے "...... ڈیری واقعی اور زیادہ دلھے گئی تھی۔" "ارے اب کیا بیاؤں۔شادی ہے پہلے تو خواتین بڑی خوبھر یکن دیکھو گے "....... ڈیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب واقعی

نظر آتی ہیں لیکن شادی کے بعد انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ۔ ان کی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ شاید اسے سمجھ آگئ تھی کہ بمرغمہ جاری کے شکل میں تا گی رق میں کیشت میں معان این این اور یہ مجس سے موان کر فوائل میں مزدہ حکی تھی کہ

نچر غصے میں ان کی شکلیں اس قدر بگڑ جاتی ہیں کہ شوہر بے چار ، جران اپنی عادت ہے مجبور ہے۔وہ اس کی فائل میں پڑھ نگی تھی کہ وقت کو روتا رہ جاتا ہے جب اس نے ان کی خوبصورتی کی وجہ جہ نتہائی مسخرہ آدمی ہے اور انتہائی مزاحیہ باتیں کرنے کاعادی ہے۔ حدوم کے استق

شادی کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح اس کا مستقبل تباہ ہو کر رہ ہو ، جو جوان ہو وہ نوجوان نظر آنے لگتی ہے اور جو نوجوان ہو وہ با کے ایک تم مضع میں ہمی خوبصورت نظر آتی ہو اس لئے اب مجھ ہے اب یہ تو کافی فی کر ہی معلوم ہو گا۔ بہرطال میرا خیال ہے کہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد حمیس خصہ آتا ہے یا نہیں۔ خوبصور قب مجھے ابنا تعارف کرا دینا چاہئے "…… عمران نے کافی کی پیال کے بہرطال مچر بھی قائم ہی رہے گی اور ساتھ ہی مرا مستقبل بھی جھتے ہوئے کہاتو ڈیری بے اختیار چونک پڑی۔

ہر کی چہر کی جا ہاں دہب کی رو معلقہ کی چو سنگری کی مصلح کی ہائیں۔ عمران نے بڑے معصوم سے کیجے میں کہا تو زیری اس کی باتیں ہم سنٹ اوہ ہاں۔ واقعی اس سارے ڈرامے میں تعارف تو ہوا ہی Ш

ے آگر اس طرح ملنے سے بی واضح ہے کہ وہ اسے بہمچائتی ہے یا اس

" مرا نام ماليكل ب اور مين سياح بون- أج بي كاكك وسي ہوں۔ سنا ہے عمال کی لا کیاں بے حد خو بصورت ہوتی ہیں اور واتب

تم سے مل كر مجھے كہنے والے كى بات بريقين آگيا بي السيار مرن نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیری بھی بے اختیار ہنس پڑی۔

" اس تعریف کا شکریه به ولیے میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں بہ مرا تعلق ولنكن سے ب اور میں بھی سر و تفریح كے لئے يمال أنى

اواکاری پر ب اختیار ہنس بڑا کیونکہ وہ بھی جانیا تھا کہ ڈیری کا سے

نے کسی شے اس کے بارے میں معلوم کر ایا ہے۔

ہوئی ہوں ۔۔۔۔ ڈرری نے کافی کی حسکی لیتے ہوئے کہا۔ " اچھا۔ بہت خوب۔ بھر تو واقعی ہم مل کریمباں کی سیاحت کریں

گے۔ میں نے سنا ہے کہ عہاں بڑے خوبصورت وائد فلاور ہوت

ہیں .... عمران نے کما تو ڈیری بے اختیار چونک بڑی لیکن اس ب فوراً ہی ایسے آپ کو سنجال لیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر راکسی کی بتائی ہوئی بات کی تھی کہ زیری کا تعاق

ایکریمین ایجنسی وائٹ فلاور ہے ہے اور اب ڈیری کے اس انداز میں چونکنے پر وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ راکسی نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست

" اگر سیاحت کرنی ہے تو ٹھر سہاں بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ۔ او

" اچھا واقعی۔ ٹھیک ہے۔ آؤچلیں ".... عمران نے فوراً ہی اس

بائند کر دی اور بھر وہ دونوں ایٹ کھڑنے ہوئے۔عمران نے وینر کو

Ш

اکر بل ادا کیا اور بھر وہ دونوں اس فنکشن ہال سے نکل کر اور جنرل ل ہے گزر کر ہرونی دروازے کی طرف بڑھتے جلیے گئے ۔ تھوڑی زیر روہ دونوں ڈیری کی کار میں بیٹھے کا گٹ کی سڑک پرموجو دتھے۔

حمیس کس قسم کے مقامات دیکھنے کا ثوق ہے۔ وران یا لاد' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

وران ياآباد- كيامطلب يه كيي مقامات بوت بين - فررى نے جو ڈرائیونگ سیٹ پر تھی حیرت بھرے کیج میں کہا۔ ۔ بعض سیاحوں کو ویران اور غیر آباد مقامات سے عشق ہو تا ہے۔

و پرانے قلع، پرانی حویلیاں، پرانے کھنڈرات کو دیکھنا بسند کرتے وی اور بعض کو آباد مقامات جسے بڑے بڑے ہوئل، کلب، نمائش ر، سینما اور گارذن وغیرہ '' ..... عمران نے وضاحت کرتے ہوئے ما تو ڈیری ہے اختیار ہنس پڑی۔

" تم بہلے بناؤ حمس کیا بہند ہے" ..... ڈیری نے مسکراتے

' اگر تم جیسی حسب ساتھ ہو تو مچرویران جگہ بھی آباد ہو جاتی

دیا تو در ری ب اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر بعد کار الیہ و کھائی دیا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا تھا۔ اس کی جیب کا مخصو ملل رمائشی کالونی میں واخل ہوئی۔ ابھار بتا رہا تھا کہ اس کی جیب میں ریوالور موجو دہے۔ میں حمہیں ای رہائش گاہ د کھاتی ہوں۔ اس کے بعد بینچہ 🚶 " کرس۔ میں مسڑ مائیکل کے ساتھ سپیشل روم میں جا رہی<sub>ں</sub> کوئی باقاعدہ پروگرام بنائیں گے "..... ڈیری نے کہا۔ ہوں۔ تم وائٹ سکائی کی ایک بڑی ہو تل وہاں پہنچا دو "...... ڈیری " اگر تم اینے شوہر کے ساتھ رہتی ہو تو پھر تھے دور سے ہی رہ ش نے اس نوجوان سے کہا۔ گاه و کھا دو اور اگر اکیلی رہتی ہو تو پھر باقی پروگر ام کیا بنانا، رہائش ہے " میں میڈم " ..... اس نوجوان نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ ہے اچھا پروگرام تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ...... عمران نے جواب " آؤ مائیکل" ...... ڈیری نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا اور دیا تو ڈیری ہے اختیار ہنس بڑی۔ س کے ساتھ بی وہ مزکر عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ " میں مستقل شوہر یالنے کی عادی نہیں ہوں "...... ذیری ۔ " وائٹ سکائی بلو سکائی کے نیچ زیادہ نشہ دے گی اس لئے کیوں کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کو تھی کے گیٹ پر کار روک علان میں بیٹھ جائیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مخصوص انداز میں ہارن بجانا شروع کر دیا۔ " ارے نہیں۔ جو اطف کرے میں آتا ہے وہ لان میں نہیں آ " واه- مستقل غوبر- يه واقعي نئ تركيب ہے۔ غوبر تو بو تا ي سَناً۔ آؤ "..... ذیری نے الیے لیج میں کہا کہ عمران کا ہاتھ بے اختیار مستقل ہے یا مجر خوہر نہیں ہو تا۔ بہرحال این این ڈکشنری ہے۔ بنے سربر کہنچ کیا لیکن وہ اس لئے ڈیری کے پچھے جلتا ہوا آگے بڑھتا حلا اب کیا کہا جا سکتا ہے " عمران نے کہا تو ڈیری ایک بار بو لیا کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ ڈیری کا سے سباں لے آنے کا مقصد کیا مسکرا دی۔ اس کمح کو تھی کا بڑا پھاٹک کھل گیا اور ڈیری کار انہ - فرری ایک بند دروازے کے سامنے پہنے کر رک گی راس نے لے گئے۔ کو تھی متوسط ٹائپ تھی۔ ڈیری نے کارپورچ میں لے جا َ ووازے کا ہینڈل دیا کر اے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔عمران اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوالیکن ابھی اس نے ایک قدم ہی آگے "آؤ"..... ڈیری نے عمران سے مخاطب، ہو کر کہا اور کارسے نیج جمایا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے اتر آئی۔ عمران بھی مسکرا تا ہوا دروازہ کھول کرنیچے اتر آیا۔ اس کے م من اس كا دين اس طرح محوشة لكا جيسي كه شايد تنزر فيار بنكها پھائک بند کر کے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھانا پورچ کی طرف آ. **ل** اس تمز رفتاری سے نہ گھومتا ہو گا۔ عمران نے اپنے آپ کو

اور کرس واپس مڑا۔ " تو یہ تھی وائٹ سکائی " ...... عمران نے کرس سے مخاطب ہو کرلللا کہا تو کرس بے اختیار چونک بڑا۔ بھر اس کے لبوں پر طزیہالما منسکراہٹ دوڑ گئی۔ \* وائث سكائي كا مطلب تها كه سپيشل روم كا مخصوص مستم آن 🔾 کر دیا جائے اور میں نے آن کر دیا۔اس طرح تم بے بوش ہوگئے۔ ولیے یہ وہ رہائش گاہ نہیں ہے "...... کرس نے جواب دیا۔ ۔ پھر تو ذیری بھی بے ہوش ہو گئ ہو گی لیکن وہ مجھے سباں نظر نمیں آری ..... عمران نے کہا تو کرس بے اختیار ہس برا۔ " میں نے مہیں ٹار گٹ بنایا تھا اس لئے صرف تم ہی بے ہوش بوئے تھے۔ میڈم ابھی آرہی ہیں "..... کریں نے کہا اور اس کے مائقے ہی وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر ھ ایک ایک کر کے عمران کے سارے ساتھی ہوش میں آگئے۔ یہ تم لوگ کیے بہاں پیخ گئے مسکراتے " ہم دو گروپوں میں علیحدہ علیحدہ تہماری نگرانی کر رہے تھے کہ انک ایک چوک پر جیے ہی ہماری کار رکی کسی نے اندر کوئی چیز ینک دی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ذہن تاریک پڑگئے اور

اں اب ہمیں ہوش آیا ہے۔ یہ سارا کیا حکر ہے ۔ جوایانے

سنجالنے کی بے حد کو سشش کی لیکن بے سود اور تھراس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا علا گیا۔ پھر جس طرح گہرے سیاہ بادلوں میں بحلی کا کوندا ہراتا ہے اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کی اہریں ہی کو ندنے لکیں اور بھر چند کموں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ساتھ ی اے یوں محسوس ہوا جسے اس کے جمم میں ورو کی انتہائی تہ ہریں می دوڑ ری ہوں۔اس نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار انصے ی کو سشش کی لیکن دوسرے کمجے وہ یہ محسوس کر کے چونک پڑا کہ اس كا جسم مكمل طور پر بے حس و حركت بهو حكا تھا۔ وہ اس وقت ا کی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ کری پر کسی قسم کے راڈز وغیرہ نہیں تھے۔ وہ عام سی کر سی تھی۔اس کا سراور کر دن حرکت میں تھے اس لئے اس نے کرون تھمائی اور دوسرے کمحے وہ یہ دیکھ کر حمران رہ میا کہ اس کے سارے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی عام سی کرسیوں پرموجو و تھے اور وی نوجوان کرس سب سے آخر میں موجود صفدر کی کردن میں انجکشن لگارہا تھا۔ گرون میں انجکشن لگتے اور بے حس و حرکت جسم میں درد کی تیز ہر دں کا خیال آتے ہی عمران مجھ گیا کہ انہیں کرو کو نامی کس سے بے حس و حرکت کیا گیا ہے اور مجران کے سراور کر دن حرکت میں لانے کے لئے محدود مقدار میں اینٹی کرو کو انجکشن لگائے جارہے تھے کیونکہ اپنٹی کرو کو کی یہ خاصیت تھی کہ اس کی وجہ ہے درد کی تیز لبریں جسم میں کچھ دیر تک دوڑتی رہتی تھیں۔ای کمح اہے اپنے ساتھ والی کری پرموجو د تنویر کے کراہنے کی اُواز سنائی دی

سن بھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

"منہ ہی بند ہو جائے گا ہمیشر کے لئے اس لئے الفاظ کیے نگل اسلتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے جو کچھ تم نے کہنا ہے کہ ڈالو۔ پھر تو اس مے کان بھی بند ہو جائیں گے ۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا۔

"عمران صاحب اس فرری کو یقیناً ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں معلوم ہو گا ۔۔۔۔۔ ایا فرری کری پر پیٹے ہوئے صفدر نے کیا۔

معلوم ہو گا ۔۔۔۔۔ ایانک آخری کری پر پیٹے ہوئے صفدر نے کیا۔ کا معلوم ہو۔ اس کا مثن ہمارا ضاتمہ تھا۔ کیا گارٹر کی حفاظت نہیں تھا۔ ویے اس کے بوچھنے کی ضرورت کیا ہیڈ کو ارٹر کی حفاظت نہیں تھا۔ ویے اس سے بوچھنے کی ضرورت

نہیں کیونکہ کھے پہلے سے معلوم ہے "...... عمران نے جواب دیتے 5 ہوئے کہا۔ "عمران صاحب کھے بقین ہے کہ آپ کنفرم نہیں ہیں "۔ اس C بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابر کیپٹن شکیل نے کہا۔ "کیوں۔ تہمیں یہ خیال کیوں آیا ہے "...... عمران نے ی

مسکراتے ہوئے کہا۔ " اس لئے کہ اگر آپ کنفرم ہوتے تو لا محالہ اس ڈیری کے عکر میں افٹھنے کی بجائے آپ فوراً ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرتے "...... کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی

بات ہوتی کرے کا دروازہ کھلا اور ڈیری اُندر داخل ہوئی۔ اس کے یکھیے کرس تھا۔ ڈیری کے ہجرے پر طزیہ مسکر اہٹ تھی۔ وہ سامنے رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گئ اور کرس اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا " کیا دونوں گروپس ایک ہی چوک پر آئے تھے" ....... عمران نے اہا-' نہیں۔ ہم مہاں کو نھی کے سامنے پہنچ گئے تھے اور ہم کار روک

کر جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک کار میں دھواں سا بجر گیا اور بچر ہمیں ہوش نہ رہا ہے۔۔۔۔۔ اس بار کمیٹن شکیل نے جواب دیا۔ " یہ ڈری اور اس کا گروپ ہے۔ سرا خیال ہے کہ یہ لوگ سیطلائٹ سے ہمیں چنک کر رہے تھے اور اگر ابیا ہے تو مچر تقیناً سنارگ کے اس ہیڈ کوارٹر سے ہی ہماری چیکنگ کی جارہی ہوگی۔ فرری کا تعلق ایکر میں آجنسی وائٹ فلاور سے ہے۔ یہ کرمیہودی ہے

اس نے لامحالہ جمارے مقابلے کے لئے انہیں اسرائیل نے ہائر کیا ہو گا۔ لیکن میری مجھ میں نہیں آ رہا کہ اے بچھ سے ملاقات کرنے اور پچر ہمیں ہے ہوش کر کے عہاں لانے اور اب ہوش دلانے سے اس ؟ کیا مقصد ہے "...... عمران نے کہا تو اس کے سارے ساتھیوں ک پچروں پر حمرت کے تاثرات انجرآئے۔

کیا بات ہے۔ آج تم خود ہی ساری باتیں بناتے بطے جارت ہو۔ پہلے تو تم سے پوچہ پوچھ کر فقک جاتے تھے لیکن تم بناتے ہی کچھ نہتے '''''''جولیانے انتہائی حمرت بھرے لیجے میں کہا۔ '' جب آخری وقت آ جائے تو ہزرگ کہتے ہیں کچھ نہیں چھیانہ

چاہئے "۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "کیا بکواس ہے۔ خبردار اگر آئندہ یہ الفاظ منہ سے نکالے "۔ جو ب

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoin

معلومات مل گئیں "..... ذرری نے کہا۔ " ہوٹل کے کروں میں فون بھی ہوتے ہیں اور ان فونز ہلا

اطلاعات بھی مل جاتی ہیں اور معلومات حاصل بھی کی جا سکتی ہیں۔ یالما

الیی کون ی طلمی بات ہے جس پر تم اس قدر حران ہو رہی ہو۔ پھر تم اپنے اصل چرے میں ہو اور حمہارے بارے میں ولنگٹن میں O

بہت سے افراد بہت کچے جانتے ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے

" ہو نہد اس کا مطلب ہے کہ تہارے اس گروپ کے علاوہ اور مجی آدمی موجود ہیں لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تم سے ملنے

بوئل آنے والی ہوں "...... ڈیری نے کہا۔ " میری عادت ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی تفصیل نہیں

بنآمہ لیکن میرے ایک ساتھ نے تجھے بتایا کہ اس طرن میرے ماتھی بے خبر اور لاعلم رہ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔اس

ئے میں نے اب اپنا یہ اصول ختم کر دیا ہے اور مساوات ببرحال منی چلہئے اس لئے اگر میں سب کچھ اپنے ساتھیوں کو بتانے لگ گیا وں تو حمیں بھی بنا سکتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم کھیے

واب میں سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل بہاؤگی ۔۔ فران نے کہا۔

· کھے سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں بالبتہ اتنا بنا سکتی ہوں کہ مجھے بنایا گیا ہے کہ سارگ کے

· میں نے تو تہاری بہت تعریفیں سنی تھیں عمران عرف مائیکل۔ لین جس طرح تم ٹریپ میں آگئے اس سے مجھے سخت مایوی ہوئی ہے ۔ ... زری نے بڑے فاخرانہ لیج میں کما۔

\* میں نے بھی مہاری ہے حد تعریفیں سی تھیں کہ تم وائٹ فلاور کی بڑی معروف ایجنٹ ہو اور خنہاری سروس کسٹ کارناموں ے بحری ہوئی ہے لین مجھے تم سے ملنے کے بعد بڑی مایو ی ہوئی ہے کہ تم ایک چھوٹی ی بچی ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب

\*اس وقت تم جس عالت میں ہواس سے تم باہر نہیں فکل سے اور مرا ایک اشارہ حمیس موت کی سرحد میں واخل کر سکتا ہے اس کے باوجود تم مجھے چھوٹی ی بچی کہہ کرانی اناکی تسکین کر رہے ہو۔

برحال میں نے تم لو گوں کو اس لئے ہوش دلایا ہے کہ حمیس او حمہارے ساتھیوں کو معلوم ہو سکے کہ تم کس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تم نے ہوٹل میں وائٹ فلاور ؟ نام نیا تھا اور سیٹلائٹ سے فلم بندی کی بات کی تھی اور اب جس

طرح تم نے مرے بارے میں بات کی ہاس سے یہی پت جلتا ہ ك تم في مرب بارب مي تحقيقات كرائى ب حالانك تم لافي -اتر کر سدھے ہوئل میں بہنچ تھے اور پر دہاں سے باہر نہیں لگے او میں بھی فود اپن مرضی ہے تم سے ملی تھی۔ پھر حمسیں کسے :

واقعی یو ری تفصیل بتا دی ۔ " گذشو۔ اے کہتے ہیں تعاون۔ ببرحال اب میں تمہیں بتا دوں W کہ تھے اطلاع دی کئ کہ الیب خاتون ہوٹل کے کاؤنٹر پر ہمارے WL بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے اور پھر وہ مینجر کراہم کے W ا کمے میں کئی ہے۔اس کے اند مینجر کی طرف سے ہمیں خلاف توقع میکشن ائنڈ کرنے کی آفر کی گئی تو میں کسی حد تک معاملات کو سمجھ میا۔ بچر میں نے متہارا حلیہ معلوم کیا اور ولنگٹن میں ایک خاص مخبر کو فون کر کے جب اے مہارا طبیہ بتایا گیا تو س نے مجھے بتایا کہ م ایکریمین ایجنسی وائٹ فلاور کی بڑی معروف ایجنٹ ہو۔اس سے ساری بات میں سبھے گیا کہ ممہیں سٹارگ نے ہمارے خلاف بائر کیا ہ اور میں تمہارے ساتھ تمہاری رہائش گاہ پراس لئے آیا تھا کہ میں ویکھنا چاہتا تھا کہ تم تجھے وہاں لے جا کر اپنا کون سا مقصد یورا کر نا

" تھسک ہے۔ بہرحال اب تم سب کو ہلاک کر سے میں اپنا مشن مل کروں گی اور یہ مرے کارناموں میں ایک اچھا اضافہ ہو گا<sup>ہ</sup>۔ عباں حمارا تعلق طارگ کے کس آدمی سے ہے"..... عمران ع ماسٹر رابرے سے وہ بھی صرف فون پراسسد ڈیری نے کہا اور

ہیڈ کوارٹر میں ایسے انتظامات کئے گئے ہیں کہ یورے کا گٹ میں ریز ؟ جال بھیلایا گیا ہے جس کے در مع تم کاگٹ میں جس راستے ہے واخل ہو گے اور جس میک اب میں داخل ہو گے تہیں جیک کر ب جائے گا اور پھر مہارے اصل چرے كمپيوٹر ميں فيڈ كر ديتے جائير گے اور اس سے بعد تم کا گٹ میں جہاں بھی جاؤ گے حمہیں ساننے ساتھ چکی کیا جاگا رہے گا لیکن یہ ریز چھت کے نیچے کام نہر كرتيں۔ اس كے بعد مجھے بتايا گيا كه تم لانچ كے ذريعے كاگك مير داخل ہو گئے ہو اور سدھے ہو ال بہنچ ہو تو میں نے سوجا کہ پہلے أ ہے مل لوں اور بھراپنا مشن مکمل کروں ورند مسرے ساتھی تو ائے ہوٹل کو بی منزائلوں سے اڑا دینے پر بنسد تھے اور پھر جب میں تم ہے ملی اور تم نے وائٹ فلاور اور سیٹلائٹ سے ریز کاحوالہ دیا تو میں مجھ كئ كه تم نے بھى ہمارے بارے میں كسى خد كسى سے معلودت عاصل کر لی ہیں اس لیئے میں نے فوری طور پر حمہیں ساتھ آئے ہا ہے بتی ہو " ...... عمران نے جواب میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہا۔ اب یہ میری خوش سمتی اور حہاری بد سمتی تھی کہ تم بغیر کئی حیل و بھت سے حیار ہو گئے۔ میں نے کار میں بیٹھتے ہی خصوصی جہ پریں کر کے اپنے ساتھیوں کو کاشن دے دیا کہ وہ فہا۔ کھٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھیوں کو اغوا کر کے عہاں بہنچا دیں۔ بچر تم سپیٹل روم واخل ہوئے تو بے ہوش ہو گئے اور پھر تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے تہمارے ساتھی بھی کور کر لئے گئے تھے کیونکہ وہ ہماری نگر ن رب تھے اور نتیجہ یہ کہ اب تم سب مہاں موجو وہو "..... وُرِيُ دو کرس کی طرف مزی۔

" آٹھ "..... ڈیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

\* ليكن تم سلصن صرف اس كرس كولے آئى ہوجو حمهارى رہ ش گاہ پر بھی موجود تھا'۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو زین

بے اختیار چو نک بڑی۔اس کے جربے پر حمرت کے تاثرات انجر ک

" خہیں اس پر کیا اعتراض ہے۔ یہ میری مرضی ہے "..... زن

نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

\* مجھے کیااعتراض ہو سکتا ہے لیکن شاید حمہیں اپنے ساتھیوں ہے

زیادہ کرس پر اعتماد ہے۔ بہرحال اچھا آدمی ہے"...... عمران 🗕

مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کمح دروازہ کھلا اور کرس یانی کیا بری سی یو تل اٹھائے اندر داخل ہوا۔اس نے عمران کے قریب کی ا

بوتل کھولی اور بوتل کا دہانہ عمران کے منہ سے نگا دیا۔عمران ۔ جب دو گھونٹ تی گئے تو کرس نے بوتل ہٹائی اور عمران ک

> ساتھیوں کی طرف بڑھ گیااور بھر باری باری سب کو دو دو کھونے یانی بلانے نگا اور آخر میں موجود صفدر کو اس نے بوتل میں موجو باتی تنام یانی ملا دیا اور بھر خالی ہو تل اس نے ایک طرف ٹو کرنے

" اب تو تہاری آخری خواہش یوری ہو گئ ہے۔اب مرنے کے

لئے تیار ہو جاؤ "..... ڈیری نے رپوالور سیدھا کرتے ہوئے کہا۔

" ارے ۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ نہ ہم کمیں بھاگے جا رہے ہیں W ور ند تمہارے ریوالورے گولیاں غائب ہوجائیں گی مرف اتنا با

۔ وکد کیا تم نے ماسٹررابرٹ کو بنا دیا ہے کہ ہم سب گر فقار ہو چکے W

میں"......عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ مہاری بلاکت کے بعد میں اسے تفصیل بناؤں گی ۔۔

دی نے کہا اور اس کے ساتھ ی اس نے یکی سنے کر دیا دیا۔ ایک

ور دار وهماکه ہوا اور اس کے ساتھ بی کرہ ڈیری اور اس کے یکھیے اوے کرس کی جیخوں سے گونج اٹھا۔ ڈیری کے ہاتھ میں موجود

والور نکل کر ایک طرف جا گرا تھا۔ جبے بجلی کی می تنزی ہے صفدر

نے جھیٹ لیا اور ایک بار پھر رپوالور چلنے کا دھماکہ ہوا اور اس بار یں کے حلق سے انتہائی کر بناک چیج نکلی اور وہ فرش پر گر کر بری

" خبردار۔اگر تم نے حرکت کی تو ".....عمران نے غراتے ہوئے

ا تو ڈیری نے بے اختیار دونوں ہائ بلند کر دینے ۔اس کے ہمرے التمائي حرت كے تاثرات جييے بحم سے ہو گئے تھے ۔ اسے شايد ا أنكھوں پر يقين مذآ رہاتھا كه عمران اور اس كے ساتھى جو بے

في وحركت تص اچانك كس طرح حركت مي آگئے كيونكه جيسے ہي ل نے ٹریگر دبایا تھا عمران کا جسم حرکت میں آیا اور وہ کرسی سمیت

لے کر قدرے ترجما ہو کر فرش برگرا۔ اس طرح گولی اے نہ لگ لی اور پیراس سے دیملے کہ وہ دوبارہ ٹریگر دباتی کری ریوالور سے بُن دوسرے کمجے جس طرح بحلی جمعتی ہے اس طرح ڈیری نے یکھنت نکلنے والی گولی سے بھی زیادہ تنزر فناری سے ہوا میں اثرتی ہوئی زرن ملانگ نگائی اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کے ہاتھ سے ریوالور اور اس کے پیچیے کھڑے ہوئے کرس دونوں سے ٹکرائی اور ڈیری ٹ فیٹ میں کامیاب ہو گئ لیکن اس سے بہلے کہ وہ مزکر فائر کھولتی ہاتھ سے رپوالور نکل گیا جبکہ ڈیری کری سمیت پچھے کو الٹ گئ جب ا چیختی ہوئی اچھل کر پہلو کے بل نیچ فرش پر جا گری اور ریوالور کرس جو اس کے پیچھے کھڑا تھا عمران کی طرف سے چھینکی ہوئی کرتے ل کے ہاتھ سے نکل کر ایک بار پچر دور جا گرا۔ یہ کام جوایا نے کی ضرب کھا کر چیختا ہوا چکھے ہٹا ہی تھا کہ ڈیری کرسی سمیت الٹ انجام دیا تھا۔جولیانے انتہائی برق رفتاری سے ہائھ گھما کر اس پر اس سے ٹکرائی اور وہ بھی اچھل کرنیچے گرا۔ ادھر صفدر بحلی کہ تے ب لگادی تھی۔ نیچ گر کر ڈیری نے ایک بار پچر اٹھنے کی کو شش تری سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ریوالور جھیٹ لیاجو ڈیری ک یکن اس بار صالحه کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتی ہوئی ڈیری کی باتھ سے نکلاتھا اور پھر اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کرس یر فات کول دیا تھا۔ گولی کرس کے سینے میں گل اور دہ فرش پر کر کر بن **ک**ی پر پڑنے والی مجربور ضرب نے اسے ایک بار پھر نیچ کرنے اور طرن ترب نگا جبکہ ذیری جیسے ہی انمی، عمران نے جیب سے مشن وح کت ہونے پر مجور کر دیا تھا۔ تم نے اے زندہ کیوں رکھا ہے ۔۔۔۔۔ جولیا نے مڑ کر عمران پٹل نکال کر اس کی طرف رخ کر کے اے خروار کیا تو اس نے 🗕 اختیار دونوں ہاتھ بلند کر دیئے ۔ یہ سب کچھ اس قدر تنزر فیاری ہے اس کے ذریعے ابھی ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنا ہے۔ تم اے اٹھا ہوا تھا کہ جیسے کسی نے جادو کی چھری گھماکر سچوئیشن بدل دی ہو۔ مری پر ڈالو۔ ہم باہر کا جائزہ لے لیں "...... عمران نے کہا۔ عمران کے باقی ساتھی بھی اب اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ آپ يهيں ركيں عمران صاحب بم چيك كر ليتے ہيں "۔ صفدر " یہ ۔ یہ کیے ہو گیا۔ تم کیے ٹھیک ہوگئے "..... ایانک زران مُبارده ایک بار بچر ڈیری کارپوالور فرش سے اٹھا چکا تھا۔ نے رک رک کر اہ تائی حمرت بھرے لیجے میں کہا۔اس نے دونو یا خیال رکھنا۔ اس بار تو جولیا نے بروقت کارکر دگی دکھا کر کسی بابھ نیچ کرلئے تھے۔ مرنے سے بچالیا ہے "...... عمران نے مسکراتے ہوئے " جس کسی ہے ہمیں بے حس وحرکت کیا گیا تھا اس کا آیا توز سادہ پانی بھی ہے۔ تم نے ہماری آخری خواہش یوری کر ک بمیں خود بی موت سے بھالیا" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے ما مجھ دراصل خیال ہی شتھا کہ یہ اس طرح ایانک حرکت

نجے میں کہا تو صالحہ بے اختیار اچھل بری اور جوالیا بھی چونک بری كرے كى اللہ صفدر نے قدرے شرمندہ سے ليج ميں كباء ع عمران کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ - كيا مطلب كياتم صالحه كو ذيرى كى جكه دينا جلبعة بو- ليكن 11 و صالحہ ہے ہوچھ لیا کرو کہ خواتین اچانک کس طرح حرکت ہے کیوں"...... جو لیانے ڈیری کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے اا آ سکتی ہیں "...... عمران کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ صالحہ بھی شہا بیل سے باندھتے ہوئے انتہائی حمرت بجرے لیجے میں کہا۔ یری ۔ مجرجولیانے فرش پر بے ہوش بری ہوئی ڈیری کو اٹھا کر کرتے ہے و صفدرے ہونے والے معاہدے سے پہلے تو شاید نہ بتا تا لیکن ڈالا جبکہ سوائے صالحہ، جوالیا اور عمران کے باقی ساتھی باہر علج کے اب کیا کروں۔ صفدر نے یہ کہہ کر تھجے چھنسا دیا ہے کہ جب تک جبکہ عمران نے اپنا مشین پیٹل تنویر کو دے دیا تھا۔ تہیں حالات کا علم نہ ہو تم کوئی کام کر ہی نہیں سکتی اس لئے بتا ہ "اب اے باندصیں کس ہے" ..... جولیانے ادم ادمر دیسے ویتا ہوں کہ ڈیری ہماری لاشیں لے کریا تو ہیڈ کوارٹر جائے گی یا بھر وہ ماسٹر رابرٹ مہاں لاشیں چکیک کرنے آئے گا۔ اس طرح \* أكر صفدر خطب نكاح ياد كر ليباً توبيه مسئله جهي حل بهو جاناتا ہیڈ کوارٹر میں واضلے کا سکوب بن جائے گا"..... عمران نے عمران نے ای بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وشف آپ فضول باتیں مد کیا کرو است جوالیا نے عصیع کے " کیا تم فون نمبرز ہے ہیڈ کوارٹر کا حدود اربعہ معلوم نہیں کر أ سکتے <sub>"……</sub>جو لیانے کہا۔ " خطب نکاح تو اتہائی مقدس ہوتا ہے۔ وہ فضول کیسے ہو ط " نہیں۔ یہ تقیناً سیٹلائٹ کے نمر ہوں گے اور یہ اسرائیلی سطیم ہے۔ کیوں صالحہ "..... عمران نے بیلٹ کھول کر جوالیا کی مع كابيد كوارثر بـ اتنى آسانى سے ثريس نبيں ہوسكے گا" ...... عمران بڑھاتے ہوئے کہا۔ نے کہا۔ای کمحے دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ \* عمران صاحب درری جو کچه جانتی تھی وہ اس نے بتا دیا۔ م معمران صاحب اس کو تھی میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی آب نے مزید اس سے کیا یو چھنا ہے" ..... صالحہ نے شاید موضو آدمی نہیں ہے ..... صفدرنے کہا۔ واوه اس کا مطلب ب که به وی رہائش گاہ ب جہاں ڈری تھے " ذیری کی جگه تم آسانی ہے لے سکتی ہو"...... عمران نے کم

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

یکفت کاٹ کھانے والے لیج میں کہا۔

" اس لئے کہ صالحہ میری چھوٹی بہن ہے" ..... عمران نے

نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔

خیالات آتے رہتے ہیں اور خمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ کئ بار ایسے

خیالات کا برملا اظہار بھی کر جگی ہے اس لئے اس کی حوصلہ افزائی

ضروری ہوتی ہے۔ اب تم نے دیکھا نہیں کہ جب میں نے کہا کہ

صالحہ کو ڈیری کی جگہ دے کر مشن مکمل کراؤں گا تو صالحہ کے چرے پر چمک آگئ تھی۔اے مری بات پر یقین ہو گیا کہ اس پر اعتماد کیا

جا رہا ہے۔ بعد میں حالات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں لیکن اگر واقعی کوئی

اور جارہ نظرید آیا تو س صالحہ سے یہ کام لے بھی سکتا ہوں " مران

" ہاں۔ واقعی مہاری بات درست ہے۔اس میں اعتماد کی ابھی

کی ہے" ...... جو لیانے کہا۔ اس کمح دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل

ہوا۔اس کے بیچھے صالحہ تھی۔صفدر کے ہاقتہ میں کارڈلہیں فون پیس

نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا کا بکڑا ہوا پجرہ ناریل ہو گیا۔

میں بوری طرح ایڈ جسٹ نہیں ہوئی اس لئے اس کے ذہن میں ایسے

ے جونیر ہویا تم سے کام نہیں لیا جاتا لیکن صالحہ ابھی اس ماحول

" ويكھوجو بيا۔ تم اب اس ماحول ميں مكمل طور پر رچ بس گئي ہو اس لئے تہارے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آسکتی کہ تم سب

" نہیں۔ تم اس طرح تحجے ٹال نہیں سکتے۔ کچ بتاؤ"..... جو لیا

مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

كارونسين فون پيس ہو تويہاں لے آؤ"...... عمران نے كما تو صفد

" اسے ہوش میں لے آؤاور صالحہ تم نے اس کے عقب میں رہنا ہے۔ یہ خاصی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اس لئے یہ بیلت کول بھی

" اگر اپ کہیں تو میں رسی یا پردہ وغیرہ لے آؤں تاکہ اطمینان

" ہاں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اب ہمیں اس کے سیکشن کے باتی افراد ے بھی نمٹنا پڑے گا"..... عمران نے کہا تو صالحہ سربلاتی ہوئی برونی

" صالحداس کی جگه کام مذکر سکے گی اس لئے بد آئیڈیا درست نہیں

ب ".... صالحه ك جان ك بعد جوليا ف انتائي سخيده ليج مي

" وہ تو میں نے صالحہ کی بات کاجواب دیا تھا ورنہ کھیے معلوم ہے

له صالحه ابھی اس قابل نہیں ہے۔ ویے آگرید تمہارے قدوقامت کی وتی تو بچر مجھے واقعی کوئی فکریہ تھی"...... عمران نے جواب دیا تو

ولیانے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے ۔ " تو تم نے صرف صالحہ کو خوش کرنے کے لئے یہ بات کی تھی

بن كيوں - تم صالحه كو كيوں خوش كر ناچاہتے تھے ـ بولو " ـ جوليا نے

لے آئی تھی اس لئے کرس بی سلصنے رہا ہے۔ بہرحال یہاں کوئی

سربلاتا ہوا واپس حیلا گیا۔

سكتى ب سساعمران في كها-

دروازے کی طرف بڑھ گئی۔

ے اس سے پوچھ کچھ ہوسکے "..... صالحہ نے کہار

تھا جبکہ صالحہ نے نائیلون کی رسی کا بنڈل اٹھار کھا تھا۔ عمران صاحب اب واقعی تھے خطب نکاح یاد کرنا بڑے گا ملاسا \* عمران صاحب۔ صالحہ بنا ری ہے کہ آپ اے ڈیری کے روپ مفدر نے بنستے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر جھجوانے کا سوچ رہے ہیں "...... صفدر 🗕 " اب اے ہوش میں لے آؤ ٹاکہ اس سے باقاعدہ مذاکرات کے W کار ڈلئیں فون پیس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جا سکیں ' ..... عمران نے کرسی پر بیٹے ہوئے کما لیکن اس سے پہلے " ہاں۔ اگر ضرورت بربی تو ایسا ہو گا۔ کیوں۔ تم کیوں یوجی کہ اس کے حکم کی تعمیل ہوتی کار ڈلسیں فون کی تھنٹی بج انھی تو ذیری رہے ہو"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ی طرف بڑھتی ہوئی جو لیا ہے اختیار رک گئے۔ \* میں اس لئے تو بھے رہا تھا کہ اگر واقعی ابیبا ہے تو بھریہ صالحہ ک " صفدر واقعی عقلمند ہے کہ اس نے اصل فون کا لنگ اس کے لئے انتہائی اعراز کی بات ہو گی کہ مشن اس کے ہاتھوں ہی مکمل ہو مائق کر دیا ہے " عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھنٹی گا"..... صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سلسل نج رہی تھی۔عمران نے ہاتھ بڑھا کر فون کا بٹن آن کر دیا۔ " مشن تو اس وقت مكمل ہو گا جب جھوبارے بٹیں گے۔ ویے " ہیلو ۔ ہیلو۔ ماسٹر رابرٹ کالنگ"...... بٹن آن ہوتے ہی ایک کسے مکمل ہو جائے گا" ...... عمران نے جواب دیا تو صفدر بے اختیار نمزآواز سنائی دی۔ ہنس پڑا جبکہ اس دوران صالحہ اور جوالیا دونوں نے مل کر رہی کی مد: " يس - ذيري بول ربي ہوں ".. ... عمران نے ذيري كي آواز اور سے ڈیری کو کری سے اتھی طرح باندھ دیا۔ کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " آپ کے چھوہارے کھانے کے بعد کسی اور کے چھوہارے " میڈم آپ نے کہا تھا کہ آپ یا کیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے ا کھائے جاسکتے ہیں "..... صفد رنے منستے ہوئے کہا۔ جا رہی ہیں اور انہلیں ہلاک کر کے آپ اطلاع ویں گی لیکن آپ نے " میں تو اس انتظار میں خود ہی مو کھ سو کھ کر چھوہارا ہوتا جار بھی تک کال ہی نہیں کی اس لئے میں نے فون کال کی ہے۔۔ ہوں۔ کیوں جوالیا" .... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ہے مؤد بانہ کیج میں کہا گیا۔ \* تم چھوہارے سے متھلی بن جاؤ کے لیکن باتیں می کرتے رہو " میں ان سے ضروری معلومات حاصل کرتی رہی ہوں تا کہ اگر گے۔ بس "..... جولیا نے جواب دیا تو کمرہ صالحہ کی ہنسی اور صفد، ان کا کوئی ادر کروپ ہو تو اس کا بھی نعاتمہ کیا جاسکے ۔ لیکن امیسا کوئی کے فہقیے سے کونج اٹھا اور جو لیا بھی بات کر کے بے اختیار ہنس

scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

" ٹھیک ہے۔ بھر میں ایسا ہی کروں گی"...... عمران نے کہا۔ Ш " اوے مصینک یو "..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے

Ш ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون کا بٹن آف کر دیا اور بھر Ш

سائیڈ پر موجو د ایک ادر بٹن دیایا تو فون پیس کے اوپر موجو د سکرین

پروہ نمبر آگیا جس سے کال کی گئی تھی۔ اس فون پیس میں امیسا سسٹم موجو د تھا۔عمران نے عور سے اس منسر کو دیکھا اور پھر بٹن آف

کرے اے مکمل طور پر آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔

منمرتو وی ہے جو اس ڈیری نے بتایا ہے لیکن یہ سیٹلائٹ کا نمر

ب اس لنے اس سے جگہ کے بارے میں جلدی معلوم نہیں ہو سکا۔ ببرحال اے ہوش میں لے آؤ ٹاکہ اس کے سیکشن کو بھی آف کیا جا

مکے "..... عمران نے کہا تو جو لیا سربلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نیری کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔جند کموں بعد جب س کے جمم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہونے لگے تو جوالانے اتھ ہٹائے اور پہنے ہٹ کر کری پر بیٹھ گئ جبکہ صالحہ ڈیری کے

بقب میں پہلے ہی جا کر کھڑی ہو گئ تھی۔ گو ڈیری کو رس سے باندھ یا گیا تھا لیکن صالحہ نے بھر بھی احتیاط ضروری مجھی تھی۔ چند کموں ہ ڈیری نے کر اہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ " یہ ۔ یہ ۔ یہ کیا ۔ کیا مطلب " ..... زیری نے بے اختیار افھنے کی

شش کرتے ہوئے کہالیکن ظاہر ہے ری سے بندھی ہونے کی وجہ ه وه صرف تسمسا کر ہی رہ گئ تھی۔ كروب موجود نبي إس الى الله مي في انبي بالك كرويا ب عمران نے جواب دیتے ہوئے کیا۔ " اوه وري گذيدالك مسئله تو ختم بوا"..... دوسري طرف ت

ا یک طویل سانس لینتے ہوئے مسرت بھرے لیج میں کہا گیا۔ " اب ان لو گوں کی لاشوں کا کیا کرنا ہے۔ کیا حمہارے پاس مجمج دوں "..... عمران نے کہا۔ " اوه نہیں میڈم۔ ہیڈ کوارٹر میں تو کسی کا داخلہ ممکن می شیر

ہے "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " تو پچر تم خو دیمہاں آ جاؤ اور ان لاشوں کا جو کرنا ہے کر ڈالو. میں تو اب واپس جاری ہوں "...... عمران نے کہا۔ \* میں تو کیا کوئی بھی ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں جا سکتا جب تک

چیف حکم نہ دے گا۔آپ ابیہا کریں کہ لاشیں پولسیں کے حوالے ً دیں اور بس تیسی ماسٹر رابرٹ نے جواب دیا۔ ° میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اس بارے میں کنفرم ہو جاؤ ورنہ کل کو جہمارا چیف بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ

اصل نه ہوں '……عمران نے کہا۔ \* چف کرنل فریدی کی وجہ ہے انڈر گراؤنڈ ہو بھے ہیں۔انہیں بھی اطلاع نہیں دی جا سکتی لیکن آپ پر تو چیف کو مکمل یقین --

اگر آپ مظمئن ہیں تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے "..... ماس رابرٹ نے جواب دیا۔

و جنتنا تمہارے بارے میں بتایا گیا ہے ور مذہبلے میں یہی کچ<sub>ھ ر</sub>ی · مطلب یہ بے مادام ڈیری که کرس بلاک ہو چکا ہے اور اس ن که به سب بردیگنده ب- بهرحال اب تم کیا جاست مو - زیری کو تھی میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے .... عمران ک ° میں تمہارے سامنے دوصور تیں رکھنا چاہتا ہوں۔ایک تو یہ کہ \* ممه مكر تم سب كيے حركت ميں أكے تھے۔ تم تو مكسر مُ اپنے ساتھیوں سمیت واپس حلی جاؤاور دوسری صورت میں حمہیں طور پر بے حس و حرکت تھے۔ تم تو انگلی بھی نہ بلا سکتے تھے "۔ زُرِنَ اک کر کے ہم مہاں ہے حلیے جائیں گے اور پھر منہارے ساتھیوں نے انتہائی حبرت بھرے کیج میں کہا۔ ے ساتھ جم ہو گا وہ خو د بھگت لیں گے "...... عمران نے کہا۔ " جس دوا کی مدوے تم نے ہمارے جسموں کو بے حس و ح کت " تم اس کو تھی ہے جیسے ہی باہر نکلو گے تم ٹریس کر لئے جاؤ گے کیا تھا اس کا توڑ سادہ پانی کے دو کھونٹ بھی ہوتے ہیں ادر تم -ر پھر حمہارا بچنا محال ہے۔اس لئے تم بھے سے وعدہ کر لو کہ تم اپنے ہماری آخری خواہش یوری کر کے ہماری زندگیاں بچا کی ہیں تھیوں سمیت واپس طلے جاؤ گے تو میں محمیس زند گیاں بچانے کا عمران نے جواب دیا تو ڈیری نے بے اختیار ہو نٹ بھنچ گئے۔ موقع دے سکتی ہوں "...... ڈیری نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا " ليكن تم توب بوش تھے جب حميس بے حس كرنے والى " کے انجکشن لگائے گئے تھے بھر حمہیں کسے اس دوا کے بارے م " ماسٹر رابرٹ نے ابھی فون کیاتھا اور میں نے اسے بتا دیا ہے کہ معلوم ہو گیا ..... وری نے ایک خیال کے تحت چونک کر ہو جہ۔ کیشائی ایجنٹ مارے جا حکے ہیں اس لئے فکر مت کروساب ہمیں " جب ہمیں ہوش آیا تھا تو ہمارے جسموں میں درد کی تیز ہن زیس کرنے والی ریزآف کر دی گئی ہیں "...... عمران نے کہا تو ڈیری ی دوڑ رہی تھیں اور کرس اس دقت میرے ایک ساتھی کی گرین میں انجکشن نگا رہا تھا اور سرنج میں موجود دوا کا رنگ دیکھ کر ہے۔ ' تم نے اسے بتایا اور اس نے تقین کر لیا"..... ڈیری نے گر دن میں انجکشن کا نتیجہ اور جسم میں دوڑتی ہوئی ورد کی تیز بہریں مضحکہ اڑانے والے کیجے میں کہا۔ سب نے مل کر دوا کے بارے میں بتا دیا تھا"...... عمران نے جو اب " ہاں۔ جب مادام ڈیری اے بتائے گی تو اے تقین تو کرنا ی د ما تو ڈری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وے گا"...... عمران نے اس بار ذرری کے کیجے اور آواز میں کہا تو " اب مجیے احساس ہوا ہے کہ تم واقعی اتنے ہی خطرناک ایجن

جا کر وہاں سے واپس ولنگٹن جلی جانا " میں عمران نے کہا تو ڈیری نے ڈری کی آنکھس حرت سے پھیلتی طی گئیں۔ " بدرد تم نے کیے کر لباریداس قدر مشاہت" نے انتہائی حمرت بھرے لیجے میں کہا۔

" اب تم مجھ کئی ہو گی کہ اس نے یقین کر لیا ہو گا۔اب ہو و۔ کیاجواب ہے تہارا " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ادہ۔ اوہ۔ دیری سڑیخ۔ تم تو مرسے تصور سے بھی آگے ہو۔ ببرهال ٹھسک ہے۔ میں واپس حلی جاتی ہوں۔ میں واقعی حمیر. مقابلہ نہیں کر سکتی "..... ڈیری نے کیا۔

" ديري گڏ اس کا مطلب ہے کہ تم سجھ دار بھی ہو اور حقيقت پند بھی۔ بتاؤ تہارے ساتھیوں کا فون غسر کیا ہے تاکہ میں ان

سروں پر حمہارے ساتھیوں سے حمہاری بات کرا دوں"۔عمران ب کما تو ڈرری نے نمر بتا دیئے ۔ عمران نے فون پیس جولیا کی طرف

" تم ابنے ساتھیوں سے کیا کہو گی" ...... عمران نے ڈیری سے

مخاطب ہو کر کہا۔ "جو تم كبو ك - ميں نے تو بهرهال انہيں آرور بي دينے ہيں -

ڈیری نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ " تم انہیں ہماری موت کی اطلاع دو گی اور بھر اس کو تھی تک

محدود رہنے کا حکم وو گی جس میں حمہارے سیکشن نے ہیڈ کوارٹر بنہ . ہوا ہے۔اس کے بعد ہم حمہیں رہا کر دیں گے اور تم اس کو تھی میں

ا شبات میں سر ہلا دیا۔ جو لیانے اس کے بتائے ہوئے نمبر ریس کر W کے فون بیس ڈیری کے کان سے نگا دیا۔ جو لیا نے لاؤڈر کا بٹن بھی W پریس کر دیا تھا اور بھر واقعی ڈرری نے ویسے می کیا جیسے عمران نے W

اہے کہا تھا۔ " اور کچے " ...... ڈیری نے کال ختم ہونے پر عمران سے مخاطب ہو

اہا۔ ' کتنے افراد ہیں تہارے سیکشن میں ' ...... عمران نے مسکراتے ''

ی چھ ۔ حن میں دو عور تیں ہیں "...... ڈیری نے جواب ویا۔

· کس کو تھی میں موجو دہیں وہ تاکہ حمہیں وہاں ڈراپ کر ویا جائے " ..... عمران نے کہا تو ڈیری نے پتہ بتا دیا تو عمران نے جولیا

کے ہاتھ سے فون پیس لیا اور ٹھرانہیں وہیں رکنے کا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھا آ اس تہد ہے باہر آگیا۔ اوپر کمرے میں پہنچ کر عمران نے انکوائری کے نمر پریس کئے اور بھر اس نے پولیس کمشنر بن کر

انکوائری آپریٹر سے اس نسر کا محل وقوع معلوم کیا جہاں ڈیری ہے 🄱 کال کرائی گئی تھی اور جب انکوائری آپریٹر نے بھی جواب میں وہی پتہ

بتایا جو ڈیری نے بتایا تھا تو عمران کے چرے پر اطمینان کے ماثرات ابجر آئے۔ اس نے فون آف کیا اور بھر باہر آگیا۔ عباں اس کے 🕤

ساتھی موجو دتھے۔

سر ہلا گا ہوااس طرف کو بڑھ گیاجد حراس کے باتی ساتھی موجو دیتھے 🛚 ليكن جنب عمران والبس اس تهيه خانے ميں پہنچا جہاں جوليا اور صالحہ موجود تھیں اور ڈیری کری پر بندھی ہوئی حالت میں موجود تھی تو س

اس کا ذہن یکفت بھک سے اڑ گیا کیونکہ صالحہ اور جولیا دونوں فرش پر بے ہوش مری ہوئی تھیں اور ڈرری کرسی سمیت غائب تھی۔

" س جوالیا اور صالحہ کے ساتھ عبال موجود ہوں۔ تم کیپٹن شکیل اور تنویر کو ساتھ لے کر ڈیری کے سیشن ہیڈ کوارٹر جاؤ۔ دہاں اس کے جمہ ساتھی موجو دہیں حن میں دوعور تیں بھی شامل ہیں۔ان کا فوری خاتمہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ جیسے بی سٹارگ ہیڈ کوارٹر ے اس کے چیف کو ہمارے فاتے کی ربورٹ دی جائے گی تو وہ اس ڈیری سے رابطہ کریں گے پائیماں موجود کسی گروپ کو ہمارے والی کو تھی میں بھیجیں گے تاکہ ہماری لاشیں جنک کر سکیں اس لئے مرا خیال ہے کہ ڈیری کے سیکشن کے آدمیوں کی لاشوں کا میک اب کر کے اور لباس پہنا کر انہیں یا کیشیا سیرٹ سروس کی لاشوں میں

" کیا ہوا عمران صاحب"...... ایک سائیڈ سے صفدر نے سلمنے

ہیڈ کوارٹراڑا دیں "...... عمران نے کہا۔ "آپ کا مطلب ہے کہ انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں عباں ا مُعالا مَیں مگر عمران صاحب ہمیں لاشیں یمباں لانے میں تو مسئلہ بن جائے گا۔ راستے میں اگر یولیس نے چیکنگ کر لی تو ہم نے مسلے میں

تبدیل کر ویا جائے تاکہ ہمیں اتنا وقعہ مل سکے کہ ہم سٹارگ

چمنس جائیں گے بیسہ صفدرنے کہا۔

\* جب تک صالحہ موجود ہے تم کسی نئے مسئلے میں نہیں چھنس سكتے۔ جاؤ وقت ضائع مت كرو۔ دو كاريں يہاں موجو دہيں۔ لاشير ان میں لائی جاسکتی ہیں "...... عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا تو صفد .

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

"مبال آ ری ہیں۔ مبال کنگ ہاؤس میں۔ کون لا رہا ہے "۔

ہمزی نے اور زیادہ چو تکتے ہوئے کہا۔

" میں جہیں تفصیل بتا آ ہوں۔ آسکر کا بھے نے فون پر رابط تھا۔

اللہ نے کر نل فریدی کو نوادا میں ٹریس کر لیا۔ کر نل فریدی، کمیٹن

میر کے ساتھ دہاں چہنا تھا۔ پھر آسکر نے اے گھیر لیا اور اس نے

انہیں بلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بھے ہے بات کی کہ اب

وفوں کا کیا کیا جائے کیونکہ وہ مشن مکمل کر کے فوری والیں جانا

ماہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں خود آکر لاشوں کو لے جاؤں لین

یں نے اٹکار کر دیا اور نواوا میں اپنے ایک خاص آدمی ڈیو ڈکو میں نے بھارت کر دی کہ دہ وہاں سے کر نل فریدی اور کیپٹن حمید کی لاشیں انعمار کنگ ہادئ میں بہنچا دے اور وہ اب لاشیں لے کر آ رہا ہے ''……جیزے کارٹرنے کہا۔

" آسکر کو میں ذاتی طور پر جانیا ہوں۔ وہ بے حد ہوشیار، تیز اور قعال ایجنٹ ہے لیکن کر نل فریدی جسیا آدی بھی اتنی آسانی ہے میں ماراجا سکتا"..... ہمزی نے بربزاتے ہوئے کہا۔

" جیتنے مشکل کام ہوتے ہی وہ اتنی ہی آسانی کے مکمل ہو جاتے لیں میں "...... جیفرے کارٹر نے فلسفیانہ کیجے میں کہا تو ہمزی اس کی بعت سن کربے اختیار ہنس پڑا۔

ن من کر بے اختیار ہنس ہڑا۔ \* کہاں یہ کام ہوا ہے۔اس جگہ کی کیا تفصیل ہے "...... ہمزی کہا۔ ہمزی کرے کا دروازہ کھول کر جسیے ہی اندر داخل ہوا سامنے کری پر بیٹنے ہوئے جینے کا در کھر کر بے اختیار چونک پڑا۔ کری پر بیٹنے ہوئے جینے کا در کاچہوہ دیکھر کر بے اختیار چونک پڑا۔ کہا۔ کہا۔ "ہاں۔ بہت بڑی خوشخری۔ کرنل فریدی اور اس کے نائب

كيپن حميد كو بلاك كر ديا گيا بي "..... جيفرے كارثر نے كها تو

" اده- اده- يه تو واقعي بهت بري خوشخري ب- كي بوا ب-

" ان دونوں کی الشیں آ رہی ہیں عبال ۔ یہ کارنامہ آسکر نے

سرانجام دیا ہے " ..... جیفرے کارٹرنے جواب دیا۔ ہمزی اس دوران

ہمزی بے اختیار اچل یزا۔

سلصنے والی کری پر بیٹھ حیکا تھا۔

کہاں ہیں ان کی لاشیں '...... بمزی نے کہا۔

anned By WagarAzeem pakistanipoint

" يس باس ميں نے نوٹ كرايا ہے " ...... آر نلانے جواب ديتے " اس ہے پر چنک کرو۔ تم ایکریمین ایجنٹ آسکر کو تو جانتے ہو۔ چو کنا اور محاط رہنا چاہتا ہوں "...... ہمزی نے کہا تو جیفرے ؟ فیا وہ اگر وہاں موجود ہو تو کچروییں سے مجھے کال کر لینا۔ کنگ باوس کے نے اے آسکر کی مخصوص کو مٹمی جو رائل کالونی میں تھی اس کا پتہ 🗜 منبروں پر اور اگر موجود نہ ہو تو اس کو مُحی کی اندرونی صورت حا🖯 " كس نائب كى ربورث باس - مي تجما نبي " ..... آرنلا في الحھے ہوئے کیج میں کہا۔ " آسکرنے اس کو تھی میں کرنل فریدی اور اس کے اسسٹنٹ کی ہلاک کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام سکون سے نہیں ہوا ہو گا۔ وہاں لاز ا طویل جنگ لڑی کی ہو۔خون کے دھبے وغیرہ بھی ہوں گے۔اس بارے میں ربورٹ کی بات کر رہاہوں "...... ہمزی نے کما۔ · کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کما واقعی "...... آر نلانے احتمائی حمرت بھرے کیج میں کہا۔ " ہاں۔ بتآیا یہی گیا ہے۔ تم خود جا کر معلوم کر و اور تکھیے ربورٹ دو ' ..... ہمزی نے کہا۔ " میں باس "...... دوسری طرب سے کما گیا اور ہمری نے رسور<sup>ت</sup>

» کیوں۔ تم کیوں یو چھ رہے ہو "...... جیغرے کارٹرنے چونک پہتہ بتا دیاجو جیغرے کارٹرنے اسے بتا ہاتھا۔ " من خود تسلى كرناچابها بون كيونكه تم عبان ودليند من مريع بوخ كما-یاس ہو اور لاشیں یہاں لائی جا رہی ہیں۔ اس لئے میں ہر لحاظ ہے د ما۔ ہمزی نے سلصنے بڑے ہوئے فون کارسیور اٹھایا اور تیزی علم کے بارے میں رپورٹ دینا"...... ہمزی نے کما۔ نسر پرلیں کرنے شروع کر دیئے ۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی " ڈینیم کلب" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سن " آر نلڈ سے بات کراؤ۔ میں ہمزی بول رہا ہوں "...... ہمزی کے انتهائی سرد لیج میں کہا۔ " اوہ یس سر ہولڈ کریں سر" ..... دوسری طرف سے است بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ » ہیلو۔ آر نلڈ بول رہا ہوں"...... چند محوں بعد ایک بھاری م آواز سنائی دی ۔ " ہمزی بول رہا ہوں آر نلڈ"...... ہمزی نے کہا۔ " يس باس حكم " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " تم اس کو تھی میں ہی کال کر لیتے۔ آسکر اتنی جلدی تو واپس والک پتہ نوٹ کروو ...... ہمزی نے کہا اور بھررائل کالونی کو

نہیں ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو نہ صرف ہمزی بے اِنعتیار W ا چھل بڑا بلکہ جیفرے کارٹر بھی اس طرح اچھلا جیسے کر سی میں لا کھوں لا سر سید

لالٹج کا کرنٹ آگیا ہو۔

فكت بين "...... آر نلا نے جواب ديا۔

" اده اده - کیا که رہے ہو -آسکر کی اش - اده - دیری بیڈ - فوراً ور کر د ہے معلوم کرو کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کہاں گئے ہیں

اور محجے ریورٹ کرومہ فوراً۔ جلدی "...... بمزی نے چیختے ہوئے لیج میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے جناب۔ا میک بڑی ویکن میں دو

ایر مین اس کو تھی سے نکل کر گئے ہیں۔ سامنے کی کو تھی کے و کیدار نے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے ان دونوں کے جو قدوقامت ہتائے ہیں اس لحاظ سے وہ تقیناً کرنل فریدی اور کیپٹن حمید بی ہو

"اس ویکن کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں "۔ ہمزی نے م یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا جناب "...... آر نلڈ نے جواب دیتے

" ہونہہ ۔ ٹھیک ہے۔ تم اپیا کر د کہ آسکر اور اس کے ساتھیوں و الشیں اٹھا کر لے جاؤ اور انہیں برتی بھٹی میں ڈال کر جلا وہ '۔

اذی نے کہا۔ میں باس ".... دوسری طرف سے کہا گیا تو ہمزی نے کریڈل

نہیں گیا ہو گا۔وہاں موجو دہو گا" ..... جیفرے کارٹرنے کہا۔ " اوہ باں ۔ ہو سكتا ہے كه وہ خور وباں موجور ہو۔ تھكيك ہے۔ كي

غنر ہے "..... ہمزی نے کہا تو جیفرے کارٹر نے منر بتا دیا۔ ہمزی نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور منر پریس کرنے شروع کر دیتے سائین

دوسری طرف سے کھنٹی بحق رہی اور کال افتد نہ کی گئی تو ہمزی نے " آسكر جا حكا ہے۔ وہ ايسا بي آدمي ہے۔ ہر كام انتائي برق

رفتاری سے کرنے کا عادی ہے مسسہ ہمزی نے کہا تو جیفرے کارنر نے اخبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریبًا پندرہ منٹ بعد فون کی تھنٹی نُ انھی تو ہمزی نے رسبور اٹھالیا۔

" يس "..... بمزى نے كما-"آرنلڈ بول رہا ہوں" ..... دوسری طرف سے آرنلڈ کی متوحش

ی آواز سنائی دی۔

" يس - بمزى بول رہا ہوں - كيا ربورث ہے "..... بمزى ف کما ہونکہ اس نے خو دوہاں فون کر کے چنک کر لیا تھا کہ آسکر وہاں

موجود نہیں ہے اس لئے اس نے آسکر کے بارے میں بات کرنے رک بجائے براہ راست ربورٹ کی بات کی تھی۔

" باس -آسکر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں یمہاں پڑی ہوئی ہیں اور باس یہاں سٹارگ کے ایجنٹ ڈیو ڈک لاش بھی بڑی ہوئی ہے۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے قدوقامت کا کوئی آدمی ہماں موجود اسه داری ہے اور اب اس کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی موت بھی 284 دیایا اور بچر تون آنے پر تیزی سے نسر پریس کرنے شروع کر دیے معیناً میرے ہاتھوں ہی مقدر ہو جگی ہے کہ وہ خود وذ لینڈ آ رے ں ' ..... ہمزی نے کما تو جیغرے کارٹر اس طرح اخیات میں سر ہلایا جيفرے كارثر مند لنكائے ناموش بيٹھا ہوا تھا۔ . " روگر بول رہا ہوں "...... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف االف کھڑا ہوا جسے دہ سنارگ جسی بڑی شظیم کا جسف ہونے ک ائے ہمزی کا ملازم ہو۔ ہے ایک آواز سنائی دی۔ وروگر فوادا سے ایک بڑی ویکن جس میں وو ایکر پمین موجع ہیں وڈلینڈ کی طرف آرہی ہے یا وڈلینڈ میں داخل ہو میکی ہو گ۔ م اب تمام سالس کر اطلاع کر دو کہ جسے ی یہ دیگن نظر آئے مج سبیٹس آفس میں اطلاع دی جائے "...... ہمزی نے کہا۔ " لیں ہاس۔ لیکن ان دو آومیوں کے بارے میں کوئی سے تفصیل ایس ووسری طرف سے کہا گیا تو ہمزی نے اسے کرتا فریدی اور کمیٹن حمید کے قدوقامت کے بارے میں بیا دیا کیوئد ذاتي طور پرانہيں جانتاتھا۔ " میں باس "...... ووسری طرف سے کہا گیا اور ہمزی نے ر" \* یہ حمہار آآدمی ڈیو ڈکنگ ہاؤس کے بارے میں جانیا تھا"۔ جمآ نے جیفرے کارٹرسے کما۔ " وہ تو نہیں جانیا تھا لیکن لاشیں عبال پہنچانے کے لئے ت اے پتہ ب**آ**ویا تما' ...... جیفرے کارٹرنے شکت خوردہ سے لیج

> - اوے ۔ پچر تم انحوادر مرے ساتھ علو۔ جہاری حفاظت م Scanned By Wagar A leem pakistanipoint

m

تاجر آتے جاتے رہے تھے اور مہاں کی آب وہوا بھی بے حد خوشگوار تمی اس لئے سہاں ولیے بھی سیاحوں کی کثرت ہر وقت موجو د رہتی تھی اس لئے اس شہر میں خاصی رونق تھی اور سہاں کلب، جوئے فانے اور ہو ٹلوں کی بجرمار تھی۔ کرنل فریدی ایک بار پہلے بھی ایک مثن کے سلسلے میں وڈلینڈ میں آ جیا تھا اس لیے وہ اس شبر کے بارے من كافي حد تك جانيا تهايه " ہمارے كنگ ہاؤس پہنچنے سے پہلے دہاں آسكركى موت كى خريد

كن جائے - آخر اس كى لاش تو بم ويس جھوڑ آئے بيس السين

تھے۔ بہلے کسی زمانے میں وڈ لینڈ کا علاقہ جنگلت سے بجرا ہوا تھا 🕙 آپ آسکر کی لاش ویگن میں ساتھ ڈال لینے تو زیادہ مہتر ،د . جاتا تھا اس لئے اس علاقے كا نام بى و دليند براكيا تھا ليكن كر آبة "بال سربهتر تو ہوتا ليكن ميں كوئى رسك يد لهنا حابها تھا۔ اگر

آہت یہ جنگات ختم ہو گئے اور یماں ایک شہر وجو دمیں آگیا۔ 🚅 لیس چیک کر لہتی تو ہم خواہ مخاہ کی الحصوں میں چھنس جاتے۔ وہ مخصوص درخت ابھی تک وڈلینڈ کی مخصوص آب و ہوا میں نیم مقصد تو صرف اس جیفرے کارٹر کو تلاش کرنا ہے وہ کر لیس بہتر انداز میں <u>تھلتے پھولتے تھے اس لئے ب</u>ہاں حکومت کے ساتھ **سے گئے '**۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہاتو کیپیٹن ممید نے

وڈ لینڈ نوادا ہے تقریباً سو کلومیڑ کے فاصلے پر ایک خاصا بڑا ش**ے** قمید نے کہا۔ تھا۔ وڈلینٹر میں ایک نماص قسم کا درخت افراط سے پایا جاتا تھا۔ ایس سے ہو سکتا ہے لیکن جیفرے کارٹر بہرحال اتنی جلدی یمپاں سے فرار درخت سے نگلنے والی گوند انتہائی قیمتی ادویات میں استعمال ہوتی آئیں ہو سکتا۔وہ زیادہ سے زیادہ کنگ ہاؤس سے نکل کر کمی کو ئین تھی اس لئے عبان ان در ختوں کے بڑے بڑے خصوصی فار مزموج مائوں میں چھپ جائے گا اور کیا کرے گا مسسسر کرنل فریدی نے کہا۔

یماں ہر قسم کی قیمتی لکڑی مائی جاتی تھی جبے یورے ایکریمیا میں جی و تا' ...... کمیٹن عمید نے کہا۔

برائیویٹ کمپنیوں نے اس درخت کے بڑے بڑے فارمز بنائے ﷺ بات میں سرملا دیا۔ . اور اس گوند کی خریداری کے لئے نہ صرف ایکر پمیا بلکہ پوری دنیا 💺 \* اس عمران کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رکا'' 🚅 چند

توکرنل فریدی مسکرا دیا۔ ميان ايكريميا مين كاغذات سائقه ركھنے كى ضرورت نہيں ہوتى۔ W ہر سال محکمہ ٹریفک کی طرف سے ہر گاڑی کے کاغذات چکی کر سے W اے ایک ٹوکن دے دیاجاتا ہے جے اوکے ٹوکن کھتے ہیں۔ ہر گازی W کی ونڈ سکرین سے اندرونی طرف اس ٹوکن کو جیاں کر دیا جاتا ہے۔ یو لیس صرف اس نو کن کو چنک کرتی ہے۔ وہ و یکھو۔ وہ ب ٹو کن '..... کرنل فریدی نے کہا۔ اليكن وه ذرائيونگ لانسنس بهي تو چيك كرينجة بين سه كيپنن حمید نے کہا۔ ۔ تو کیا ہوا۔ یہاں گاڑیوں کو تھانے لے جانے کا قانون نہیں ہے۔ وہ ہمیں جرمانے کی ٹکٹ دے دیں گے۔ ہم جرمانہ ادا کہ دیں گے "... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوزی دیر بعد ان کی گاڑی آئے مسئتی ہوئی چیکنگ سیات پر پہنے كئ- دويوليس أفسير كازى كے قريب آئے اور انہوں نے اس انداز میں چیکنگ شروع کر دی جیسے وہ مشیات کی چیکنگ کر رہے ہوں۔ و کن کو بھی چمک کیا گیا اور تچر انہیں جانے کی اجازت دے دی كى - كرنل فريدى نے ويكن أے برصا دى اور فيپن حمير كے سے بوئے پہرے پر ب اختیار اطمینان کے آثرات ائبرائے۔ تھوڑی دیر بعد ویکن شہر میں داخل ہو گئ۔ کرنل فریدی نے ویکن ایک پبلک پار کنگ میں رو کی اور نیچے اتر آیا۔ تیر وہ دونوں تہ تہ قدم اٹھاتے

لموں کی خاموشی کے بعد کیپٹن حمید نے کہا۔ ۔ " حمس اس کی کیوں اس قدر فکر ہے" ..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واگر اس نے ہم ہے وہلے مشن مکمل کر لیا تو اس نے مجھے طعنے مار مار کر چینے نہیں دینا" ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ \* مشن مکمل ہو نا چاہئے ۔وہ کر لے یا ہم کر لیں ۔اصل مقصد تو اس وہشت گرو تنظیم کا خاتمہ ہے اور بس "...... کرنل فریدی نے وآب اليي باتين نہيں مجھ سكتے - نجانے كس دصيك مى -آپ كا خمرا تحايا كيا بي " ...... كيپن حميد نے منه بناتے ہوئے كما-" تم بے فکر رہو۔ اتن آسانی سے یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا یہ اسرائیل اور ایکریمیا کا مسلم ممالک کے خلاف سازشی کٹھ جوڑے اس لئے اس کی حفاظت کے بھی اسے انتظامات کئے گئے ہوں گے ک حن كا عام حالات ميں تصور بھی نہيں كيا جا سكتا"...... كرنل فريدن نے کہا اور پیر ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ بی طے کیا ہو گا ۔ اجانک ویگن نے جسے بی ایک موڑ کاٹا کرنل فریدی نے بے اختیا بر یک بیڈل پر پر رکھ دیا کیونکہ سلصنے بی پولیس گاڑیوں نے باقاعد، پکٹنگ کر رکھی تھی۔وہاں گاڑیوں کی لائن لکی ہوئی تھی اور پولسیں ب گاڑی کو چمک کر رہی تھی۔ مارے یاس کاغذات بھی نہیں ہیں "..... کیپٹن حمید نے س

'' ہیلی کر عل صاحب''.... پجند کموں بعد جان فشر کی آواز سنائی فریدی نے اس کاشکریہ ادا کر کے مرکز میں میں میں ادا کر کے

دی۔ \* شکر ہے تم نے پہچان تو لیا۔ کیسے ہو"..... کر ٹل فریدی نے

کہا۔ \* بانکل ٹھسکی ہوں۔آپ وسگنن سے بول رہے ہیں '..... جان ند: : س

فشرنے کہا۔ '' نہیں۔ میں وڈلینڈ ک ہوئل کھیا کا یون رہا ہوں۔ کجے ایک رہائش گاہ، کار اور اسلحہ چاہئے کہ گیا تم ہندوبہت کر سکتے ہو۔

ا کیے رہائش گاہ، کار اور آئحہ چاہئے نہ کیا ہم بندو بہت سر سے ، و سہ کرنل فریدی نے کہا۔ ''کیوں نہیں جتاب آپ کی خدمت کر کے تو تھجے خوشی ہوتی

ہے ' ووسری طرف سے کہا گیا۔ ''تو نچر پتہ بھے بنا دو اور چاہی مہاں گرانڈ ہوئل کے کمرہ نسر دا زیرو دو میں مجمود دوسیں فیماں ولیم کے نام سے موجود ہوں ۔ کرنس

فریدی نے جو اب دیا۔ '' مجھے آپ کی شایان شان رہائش گاہ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بہرحال چانی کے ساتھ اس کا ٹو کن مجمی موجو د ہو گا'' سے جان فش

لہا۔ ' ٹھیک ہے۔ کب بک 'بیخ جائے گا یہ ٹو کن اور چابی '۔ کر نر

فریدی نے کہا۔ ''ایک تھنٹ کے اندر''۔ ووسری طرف سے کہا گیا اور کر س

فرمیدی نے اس کا شکریہ ادا کر کے رسپور رکھ ویا۔ اس کے سابق بی اٹولا اپنے کر بابع روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بابع روم کاوروازہ کھوسنے کے گئے ہینڈل پر ہابع رکھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں کمونکا ساسانگ را اے کمونکا یہ فرندروں رک طرف سے مارٹی ہیں۔

کینگا ساسنائی دیا۔ یہ کھنگا ہیرونی دروازے کی طرف سے سنانی دیا تھا۔ وہ بمحلی کی می تیری سے طرا تو دوسرے کمح اس نے بے افتتیار سانس ہ روک لیا۔ اس نے کی: ' ) سے سفید رنگ کے دھوئیں ہے Q مرغو لے دیکھ اپنے تھے۔ چند ، وں بعد یہ دھواں نگلنا ختم ہو گیا تو Q کرنل فرید محاط انداز میں چلا ہوا دروازے تک بہنچاور بجر دروازے K

کے قریب ہی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے چونکہ کافی ویر کا تک سانس روکنے کی مشق تھی اس نئے وہ اطمینان سے سانس روک O کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ہمینڈل دبااور دروازہ الیک جھٹکے سے کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی کیے بعد دیگر سے دو آدمی ہاتھوں میں سائیلسر لگئے | مشین پسٹل کچڑے بحلی کی می تیزی سے اندر داخل ہوئے اور بعد ج

میں آنے والے آدمی نے انت مار کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ ساری ا کارروائی انہوں نے بڑے میکا تکی انداز میں کی تھی لیکن دوسرے لیجے دہ دونوں چیچئے ہوئے ہوا میں کسی گیند کی طرف اچھلے اور پھر ایک دھمائے سے ذہل بیڈ کی سائیڈ میں نعالی جگہ پر موجود و بیز قالین پر '' گرے ۔ انہوں نے نیچے گرتے ہی ہے افتیار افضے کی کو شش کی لیکن <sup>ک</sup>

مچرا کیے جھٹکا لے کر ساکت ہو گئے ۔ کرنل فریدی نے ان دونوں کو O بیک وقت ایک ایک ہاتھ ہے گردن ہے بگز کر فضامیں اچھال کر M

بجرے کیجے میں کہا۔ ا بھی میں یہی بات ان سے معلوم کرنے والا تھا کہ تم پیم کئے ۔ ا ببرحال تم اس پوچھ کھے کے دوران نباس تبدیل کر او کیونکہ ان وونوں کے پہاں اس طرح آنے کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی للا انداز میں چمک کر لیا گیا ہے ۔ گریل فریدی نے کما اور اس مے 🔹 ماق ی اس نے آگے بڑھ کر ایک بار پھراس آدمی کے پھرے پر تھیز 🍳 ارنے شروع کر دیئے جبکہ کیپٹن حمید باتھ میں بکرا ہوا ایک شاپر ۵ اٹھائے ڈریینگ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ دوسرا شایر اس نے مویر 🖟 رکھ دیا۔ کرنل فریدی کے تعیرے زور دار تھر پر اس ادمی نے چینے ح ہوئے آنکھیں کھول دیں اور بجر آنکھیں کھولتے می وہ ایک جھٹکے ہے 🔾 المحاليكن كوت پشت پرنيچ بونے كى وجد ہے وہ اپنا توازن برقرار ند رکھ سکا اور دوبارہ کری پر ذھی ہو گیا۔ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر س کی گردن پر انگونها رکھا اور اس کی شد رگ کو تھوڑا سا دبا دیا۔ س آدی نے اچھلنے کی کوشش کی لیکن دوسرے کی اس کا جم جیے بے جان ہو تا حلا گیا اس کے ساتھ ی اس کے جرے کا رنگ ایک

مخصوص انداز میں بھینکا تھا اور اب وہ دونوں نہ صرف ہے ہوش ہو عَلَي تَهِ بلد أن كے يعرب انتمائي حد تك من بو عَلِي تھے۔ كرائل فریدی نے تیزی ہے آگے بڑھ کر ایک ادمی کے سرپر ایک باتو او دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ماتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو اس آدی کا جرہ تنزی سے ناریل ہونے لگ گیا۔ کرنل فریدی نے دوسرے آوی کے ساتھ بھی۔بی کام کیا تو اس کا چرہ بھی تری سے نار بل ہونے لگ گیا۔اس کے ساتھ ی کرئل فریدی تنزی ے مزا اور اس نے وروازہ کھول کر باہر دائیں بائیں جھالگا نیکن رابداری خالی پڑی ہوئی تھی اس نے سر اندر کر کے دروازہ بند کیا اور میر اندر سے لاک ملاکر ووان دو فوں کی طرف بڑھ گیا۔اس ف اس ادی کو جو بہلے اندر داخل ہوا تھا انھا کر ایک کری پر ڈال دیا اور نج اس کا کوٹ اس نے اس کی بشت کی طرف سے کافی نیچ کر کے اس ع جرے پر تھی مارنے شروع کر دیے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اد فی تھے کھا کر ہوش میں آیا دروازے پر دستک کی اواز سنانی دی۔ کون ہے 🖊 کرنل فریدی نے دور فون کا بٹن پریس کرے کیپٹن رینالڈ کیپٹن حمید کی بدنی ہوئی آواز سنانی دی ٠

کر نل فریدی نے ذور فون کا بٹن آف کر کے لاک بٹایا اور درہ ، کمول دیا۔ کیپئن حمید اندر داخل ہوا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا۔ کیا مطلب یے کون ہیں۔ کیپئن حمید نے شیت

کرتے ہوئے کہا۔ " ممہ مم سارگن سارگن " سس اولی نے انکے ہوئے لیج m

کیا نام ب مہارا کرنل فریدی نے انگو تھے کا د باؤ ملکا

بار پھر سیاہ پڑنے لگا۔ آنگھیں باہر کو ابل آئیں۔ یوں محسوس ہو یا تھا

کہ ابھی اس کا سانس سینے میں رک جائے گا۔

مہزی کون ہے " ...... کرنل فریدی نے یو چھا۔ - بمزی چیف باس ہے۔ یورے وذلینڈ میں بمزی کروپ کی ہشت جمائی ہوئی ہے۔ اللہ کن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ح کیا تہیں ہمزی نے قدوقامت کے بارے میں بریف کیا تما"...... کرنل فریدی نے یو جما۔ بنہیں۔وہ تو چیف باس ہے۔ ہم سے کسے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ ہمارا ماس تو روگر ہے۔ روگر کلب کا مالک "..... مار گن نے جواب \* اس بمزى كا اذا كمال ب جهال وه عام طور ير سُنّا ب - كرنل فریدی نے یو جھا۔ " ہمیں نہیں معلوم باس روگر کو معلوم ہوگا" ..... مارگن نے بیواب دیتے ہوئے کیا۔ م کماں ہے یہ رو کر کلب سیس کرنل فریدی نے یو چھا تو مار گن نے پتہ بنا دیا۔اس کے ساتھ بی کرنل فریدی کا بازو تھوما اور کمرہ مار کن کے حلق سے نکلنے والی جع سے کونج اٹھا۔ کنٹٹی پر بڑنے والی الک بی بجربور ضرب نے اے ہوش سے بے ہوشی کی سرحد میں داخل کر دیا تھا۔

" اس کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو دیکا ہے کہ آسکر کو ہلاک 🔻

کر سے ہم ڈیوڈ کی ویگن میں وڈلینڈ پہنچ رہے ہیں "...... کیپٹن حمید

" کس نے بھیجا ہے تہمیں یہاں۔ بولو ورنہ "...... کرنل فریدی نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔ " ہاتھ ہٹالو۔اس عذاب کو ختم کرو۔ میں سب کچھ بتا دینا ہوں۔ مم۔ تھے کولی مار دوسیہ عذاب ختم کروں ، مار گن نے رک رک کر کما تو کرنل فریدی نے ہاتھ ہٹالیا۔ " اگر تم سب کچھ ہے بتا دو تو میں حہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ ور نہ حمہاری اور حمہارے ساتھی کی لاشیں یہاں پولسیں والوں کو ہی ملیں گی" ..... کرنل فریدی نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔اس کمحے ڈریسٹگ روم کا دروازہ کھلا اور لیپٹن حمید کرے میں آگیا۔ مار کن نے چونک کر سرموڑااور کیپٹن حمیہ کو دیکئ کراس نے ہونٹ بھیخ لئے۔ م بولو ورند ..... كرئل فريدى في باعظ الك بار كيراس ك طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ " مرا نام مار گن ہے اور مرا تعلق ہمزی گروپ سے ہے۔ ہمیں حكم ديا كيا تھا كه نوادا سے ايك ويكن ميں دوا مكريسين وولينذا رب ہں ہم نے انہیں چکی کر کے ہلاک کرنا ہے۔ ہمیں صرف ان دونوں آدمیوں کے قدوقامت کی تفصیل بنائی کئ تھی بھر ہمیں سہال اس ہوٹل کے ایک ویٹر نے بتایا کہ دو ایکر سمین عباں آئے ہیں ان کے قدوقامت وی ہیں جو ہمیں مطلوب تھے سرجنانچہ ہم اس کرے سر نے انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔ آئے تاکہ چیکنگ کر کے متہارا خاتمہ کر سکیں "..... بارگن نے کہا۔

Ш

Ш

کوئی بات نہیں۔اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ " ہاں۔ لیکن انہیں نہ ویگن کے مارے میں تغیسل کا علم ہو ہے اور نہ ی جمارے طیوں کے بارے میں اور صرف قدوقامت کی شعد ایدی نے مسکراتے ہوئے کیا۔ پراس شہر میں دو اجتبیوں کو ٹرلیں کرنا خاصا مشکل کام ہے۔اب یہ 🌓 دہ کیبے 💎 کیپٹن حمید نے چونک کر کیا۔ \* ہم دونوں اکٹھے ہوں گے تو قدوقامت کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ اتفاق ہے کہ یہ تصحح جگہ پر پہنچ گئے ۔ ببرحال اس سے یہ فائدہ ہو ً۔ ر علیحدہ ہوں گے تو قدوقامت بھی جبک نہ ہو سکے گا 💎 کرنل ہے کہ ہم وہاں کنگ ہاؤس میں وصلے کھانے سے نیج گئے ۔ کرنی " كيوں - كيا وہ وہاں سے فكل كيا ہو گا" ... كيپن حمد في الله على عبر كام كيے ہو گا" ... كيپن حمد في كما-۔ میں اس روگر ہے ہمزی کے بارے میں معلومات حابس کروں ی مینا۔ اب جب تک جمارے بارے میں اے حتی اطلاع نہیں ﴾ تم اس دوران کنگ باؤس کا جاڑہ لے اؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جیزے ارٹر وہاں موجود ہو۔ حمہارے ماس زیرو سکس ٹرانسمیٹر موجود ت مل جاتی وہ اگر وہاں رہتا ہے تو بچر دنیا میں اس سے بڑا کوئی احمق ہو ی نہیں سکتا ہے۔ گرنل فریدی نے ڈربینگ روم کی طرف رہتے اس پر تم اطلاع دے سکتے ہوں سے کرنس فریدی نے کہا۔ ے اگر جیفرے کارٹر وہاں موجو دہو تو کیا میں اس سے معلوبات ہوئے کما تو کیپٹن حمید نے اشات میں سرہلا دیا۔ وصل کر لوں سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں '' 💎 کیپٹن انہیں ہلاک نہ کر ویا جائے ..... کیپٹن حمید نے ایک طرف مررنے خوش ہوتے ہوئے کیا۔ یزاہوا سائیلنسر نگامشین پیٹل اٹھاتے ہوئے کیا۔ اوہ نہیں۔ در مذیولیس ہمارے بیچے لگ جائے گی اور ولیے بجی 📑 ہاں بالكل۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے 💎 كرنل فريدي نے یہ عام سے لوگ ہیں۔ ان کی ہلاکت سے ہمیں کیا فائدہ ہو گا ۔ اسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیپنن تمیدنے اثبات میں سرہلایا اور کرنل فریدی نے کما اور ڈرلیننگ روم کا دروازہ محول کر اندر داخل میر مزکر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد کرنل ذیدی نے فون سیٹ پر موجو دبنن پرلیس کرے اسے ڈائریکٹ کیا بو گیاستموژی دیر بعد جب وه واپس آیا تو به صرف اس کانهای تند م وریمرانکوائری کے نئیریریں کر کے روگر کلپ کا فون نئیر معلوم کر ہو حکاتھا بلکہ اس نے نیا میک اب بھی کر لیا تھا۔ ' قدوقامت تو سرحال یہی رہے گا' 💹 کمیٹن حمید نے کھا۔ 🌏 کے کریڈل دبایا اور نچر دوگر کلب کے بنس پریس کر دیتے 🗕

روٹر شب سے وابطہ قائم ہوتے ہی ایک نبوانی اواز سنا اس فریدی نے قدرے بگڑے ہوئے سے میں کہا۔ اس فریدی نے قدرے بگڑے ہوئے سے میں کہا۔ اگر بتایا جا تا تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کو فون کرنے ک ۔ کس کا پیغام ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں۔ پچر میں موچوں گا کہ " روگر سے بات کراؤ۔ میں نوادا سے وایم بول رہاہوں " سار نی Ш کو فون نسر بتایا جائے یا نہیں ۔ روگر نے جواب دیتے فریدی نے کہا۔ " ولیم۔ کون ولیم " ... ووسری طرف سے چونک کر یو چھا گیا۔ سوری مسٹر روگر۔ یہ نام بھی صرف مسٹر ہمزی کو ہی بتایا " رابرٹ ولیم - روگر جانتا ہو گا۔اس سے بات نراؤ" ملتات ساب کو نہیں سے کرنل فریدی نے جواب دیا۔ فریدی نے سرد کیج میں کھا۔ مبولا کریں ... دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو پچر سوری ۔ آپ کو ان کا نئم بھی نہیں دیا جا سکتا ۔ ۔ دوسری » بهیلور رو گر بول رہا ہوں " . . . . چند کمحوں بعد ایک جماری · اف سے مخت کیج میں کہا گیا اور کرنل فریدی نے مزید کی کیے بغر مور رکھ دیا۔اس کا فون کرنے کا مقصد واقعی یہی تھا کہ وہ ہمزی کا مسٹر رو گر۔ مرا نام رابرٹ ولیم ہے اور میں نوادا سے بول ان منسر معلوم کرے انگوائری آپریٹر سے اس فون کا مقام معلوم کر له سيدحا بهزی پر مائقه ذال دے گائيکن په مقصد تو حل په ہو سکا۔ بوں۔ میے پاس ایک اہم پیغام ہے مسر ہمزی کے لئے ۔ نجے ہتہ یہ بات سلمنے آگئ تھی کہ اس مار گن نے روگر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ آپ سے ان کا فون نمبر معلوم ہو سکتا ہے '۔ کرنی ست بتایا ہے اور روگر کلب میں موجود ہے۔اے معلوم تھا کہ ان نوں کو بیوش جلد نہیں آ سکتا اس لئے وہ دروازے کی طرف بڑھ " کیا پیغام ہے۔ آپ مجھے بنا دیں ان تک پہنچ جائے گا"۔ دوسن طرف سے چونک کر کہا گیا۔ تموزی دیر بعد وه ایک فیکسی میں بینچه کر روکر کلب پہنچ گیا۔ سوری میر پیغام صرف انہیں ہی دیا جا سکتا ہے۔ آپ ان ر كل الك مزلد عمارت تمي اور اس من أف جان وال ئم پیشر افراد بی نظراً تے تھے۔ کرنل فریدی تیز تیز قدم اٹھا تا کلب فون منہ بتادیں ۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا۔ م جس نے پیغام دیا ہے اس نے آپ کو فون منم نہیں بتایہ کے ہال میں داخل ہوا تو ایک کمجے کے لئے اس نے ناک سکدی ونکہ بال منشیات اور مستی شراب کی غلیظ ہو سے بجرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف سے روگر نے کمایہ

، رے لیے ووکی عرف موجود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گھاجیاں ، علی مرحوب بو گیا بو۔ کرئل فریدی نے آگے بڑھ کر وروازے کو مکلیلاتو دروازه کھل گیااور کرنل فریدی اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک عریاں نر کیاں سروس دینے میں مصروف تھیں۔ اصا بڑا آفس تھا جس میں بڑی ہی میز کے پیچھے ایک نوجوان میٹھا ہوا یس مسٹر ۔ ایک لڑکی نے کرئل فریدی سے مخاطب Ш ما۔اس کے ہاتھ میں شراب کی ہو آل تھی۔کرنل فریدی کے ایمانک روگر کا آفس کس طرف ہے اور سی فریدی نے جہ العماد وافعل ہونے پراس نے چونک کر کرنل فریدی کو و میکھا اور بھ تخیرہ لیج میں کما تو لڑ کی نے بے افتدار سامیر را اری کی عرب ان کے جبرے پر حمیت کے تاثرات اجرائے اس نے شراب کی يول واليس مزير ركه دي-شکریہ 💎 کریل فریدی نے کہاور تدبتہ قدم اٹھایا وور 🕻 مجملانا نام روگرے " .... کرنل فریدی نے میزے قریب جاکر راہداری کی طرف بڑھنا علا گیا البتہ اس نے راہداری کے سے ایتانی سنجیدہ کیج میں کہا۔ ا کیا کھے کے لئے رک کر کاؤنٹر کی طرف و پکھا۔ لڑئی ووبارہ سرور 👠 " بال سکر تم کون ہو اور کیسے عبال آگئے ہو اسد روگر نے دینے میں مفروف ہو چکی تھی۔اس نے کر ال فریدی کا یہ خداتہ المحترت بجرے سلیج میں کمالیکن دوسرے کھے اس کے طاق سے ب ہو گیا کہ وہ روگر کو فون پراس کی آمد ک<sub>ی ج</sub>یننگی اطلان نہ دے ، ۔ افتیار کھٹی کھٹی جے نی نگلی اور اس کا جمم کری ہے امور کر میزیر ہے رابداری میں چار مسلح افراد موجود تھے لیکن آریل فریدی ہے المسلمان ہوا دوسری طرف قالین پر آگرا اور اس کے ساتھ ی کریل اطمینان تجرے انداز میں آگے بڑھا جلا گیا اور کس نے اس سے فردی کی اات حرکت میں آئی اور اٹھتے ہوئے دوگر کی کشنی بربزنے نہ کہا۔ راہداری کے آخریں ایک دروازہ تھا جو بند تھا اور باہر معلیا کی زور دار ضرب سے اس کاح کت میں آیا ہوا جسم ایک جھٹاکا کھا کر مشین گن سے مسلح غندہ بڑے چو کئے انداز میں کمرا تھا۔ اس اساکت ہو گیا۔ کرنل فریدی واپس مزا اور اس نے برونی دروازے نظر ن کرنل فریدی پرجی ہوئی تھیں۔ کو اندرے لاک کر دیا۔ پچر مز کر اس نے قالین پر پڑے ہوئے روگر روگر نے طاقات کا وقت ویا ہوا ہے ۔ کر ال فریدی یا کو گردن سے بکڑا اور اٹھا کر ایک صوبے پر ڈالا اور دوسرے کیے اس اس کے قبیب جا کر بھاری ہے لیچے میں کہا تو اس غنذے نے اکا پاتھ تھوما اور روگر کے چبرے پر زور دار تھویڑا تو روگر کے علق ہے انداز میں سربلا دیا جیسے وہ کرنل فریدی کی شخصیت اور اس کے 🚺 تک نگلی اور اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا ی تھا

اس نے لاک کھولا اور بجر دروازہ کھول کر باہر آ لیا۔ اس سے جان W یوجه کر دروازه خودې بند کر دیا تھا۔

" تمہارے باس کا حکم ہے کہ اے ڈسٹرب ند کیا جائے "ر کر نل

فریدی نے باہر موجود مسلح دربان سے کہا تو دربان نے اثبات میں سر

ہلا دیا اور کرنل فریدی اطمینان تجرے انداز میں سرملا تا ہواآگے بڑھتا

علا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب سے باہر آ گیا۔ اس نے ایک خال فیکسی رو کی اور اے انٹر نمیشنل کلب جانے کا کہہ کر وہ عقبی سیٹ پر

بعثیر گیا چونکہ وڈلینڈ زیادہ بڑا شہر نہیں تھا اس لئے تھوڑی ریر بعد فیکسی نے اے دو منزلہ عمارت کے سلمنے پہنجا دیا جس پر جہازی سائز

كانيون سائن جل بحه رما تحاسيه انثر نيشنل كلب تهاسكرنل فريدي

نے ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دے کر فارغ کیا اور پھر تمز تمز قدم اٹھا تا وہ کلب کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے بیب سے بلکی می سینی کی

آواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے اپنا رخ موزا اور کلب بال میں جانے کی بجائے سائیڈ پر موجود برآمدے کی طرف بڑھ گیا جس میں پبلک فون بو تھ موجو دتھے۔ایک فون بو تھ میں داخل ہو کر اس نے

جیپ سے زیرو سکس ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ کال کیپٹن حمید کی طرف سے تھی اور کیپٹن حمید نے اسے بتایا کہ کنگ ہاوس خالی ہے وہاں کوئی آومی بھی موجود نہیں ہے تو کر نل فریدی

نے اے انٹرنیشنل کل پہنچنے کاکہد دیااور پھرٹرالسمیر آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا اور فون ہو تق سے باہر آ گیا۔اب وہ برآمدے

اندازس دبادياتو روگر كامچوكمآ ہوا جىم نەحرف ۋھىلاپز گيا بلكەن کا بگزا: وابعره اور زیاده بگزتا حلا گیا۔ تہمزی کہاں ہے۔ بولو ورنہ مسلسہ کرنل فریدی نے عزائے

ہوئے کچے میں کمااور اس کے ساتھ ی اس نے انگو ٹھے کا دیاؤ بدکا " وه - وه انٹر نیشنل کل میں ہوتا ہے ۔ انٹر نیشنل کل میں

کہ کر تل فریدی نے اس کی گرد**ن پرہانے** رکھ کر اپنا انگوٹھا مخصو نے

رو گر کے منہ سے اس طرح انفاظ نکلے جیسے وہ لاشعوری طور پر ہو ہنری کا سٹارگ کے چیف جیفرے کارٹر سے کیا تعلق ہ

کے نل فریدی نے یو چھا۔ ۔ مک۔ کک۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس کا دوست نے ہیں '۔روگر نے جواب دیا۔

جیفرے کارٹر کماں ہے ۔۔۔ کرنس فریدی نے پوچھا۔ "مم - مم الحجيم نبيل معلوم الجيف بمزي كو معلوم بو كا"...

نریکر وہاں۔ ووکر کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس ب

نے جواب دیا تو کرئل فریدی نے دوسرے ہاتھ سے جیب سے مشہیر پیش تکا ! اور مشین کیشل کی نال روگر کے سیمینے پر رکھ کر اس \_

اُ نکھیں ۔ به وربہوتی جلی گئیں۔ کرنل فریدی نے مشین کیٹل واپّر جیب میں والا اور مز کر آفس کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

کہا اور بچر رسیور رکھ کر اس نے سائیڈ پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان W 

اس نوجوان سے کہا۔

"آئے سر" ..... اس دوسرے نوجوان نے ایک سائیڈ پر مزتے ہوئے کہا اور پھر چند کموں بعد وہ ایک لفٹ کے ذریعے دوسری مزل

ر پہنے گئے ۔ نفٹ سے نکل کر وہ ایک راہداری میں داخل ہوئے۔ رابداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہ نوجوان اس

روازے پر رک گیا۔ " تشريف كے جائيں " ..... اس نوجوان نے الك طرف بشتے

" شکریه "...... کرنل فریدی نے کہا اور دروازے پر دباؤ ڈالا تو روازہ کھلتا حلا گیا اور کرنل فریدی اندر داخل ہو گیا ۔اس کے پیچے میٹن حمید اندر داخل ہوا تو سلمنے میزے پیچے بیٹھا ہوا ایک لمبے قد

ر بھاری جسم کاآدمی ایٹھ کر کھزا ہو گیا۔ " تشريف لائے - مرا نام منري ب" .... اس آدمي نے منر ك مائیڈ سے نکل کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

" مرا نام شارجر ب اور يه مرا چونا بهائي ب برك" ..... كرنل یدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آب کا نام تو بورے ایکریمیا میں مشہور ہے لیکن تعارف بہلی بار

کا انتظار ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک خالی ٹیکسی آ کر رکی اور کیپٹن حمید فیکسی سے باہرآ گیا۔اس نے فیکسی کو فارغ کیا اور پھر وہ کر نل فریدی کی طرف بڑھنے لگا۔

ے ایک ستون ہے بہت لگا کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیے اے کسی

\* ہمزی اس کلب میں ہے "...... کرنل فریدی نے کہا اور تیز تہ قدم اٹھا آیا وہ بال کے در دازے کی طرف بڑھ گیا تو کیپٹن حمید بھی س ہلا تا ہوا اس کے پتھیے جل پڑا۔ہال کا مین گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول اعلیٰ درجے کا تھا۔ ہال میں موجو د افراد کا تعلق

بھی امر گھرانوں ہے لگتا تھاا کیب طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان اور دولژ کیاں موجو د تھیں۔نوجوان سٹول پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے فون رکھا ہوا تھا جبکہ لڑ کیاں ویٹرز کو سروس دینے س

" ہمزی سے کہو کہ ولنگن سے شارج برادرز آئے ہیں اس سے طنے"...... کرنل فریدی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا تھ نوجوان نے ایک کمحے کے لئے ان دونوں کو دیکھااور پھررسیوراٹھا ک اس نے میکے بعد ویگرے دو بٹن پریس کر دیہے ۔

" كاؤنثر سے نونى بول رہا ہوں باس - وو صاحبان كاؤنثر پرآب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ و لنکٹن سے شارع برادرزآئے ہیں "...... کاؤنٹر مین نے انتہائی مؤوبانہ کیج میں کہا۔ " میں سر" ..... ووسری طرف سے بات سن کر اس نوجوان ۔

ہو رہا ہے " ..... ہزی نے برے گر موشاد انداز میں مصافحہ کرتے

پہلے ایکر بمین ایجنسی ریڈ سٹار کے ایک سیکٹن کے انچارج تھے ہی گئے میں مہمیں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام کر نل فریدی ہے ۔ U

اور سے مرا اسسننٹ کیش حمید ہے "..... کرنل فریدی نے ای طرح امتانی مجیدہ لیج میں کما تو ہمزی کی آنکھیں چھیلج، علی گئیں۔

طرح انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا تو ہمزی کی آنکھیں پھیلتی علی گئیں۔ اس کے گال اس طرح کچو پھوانے گئے صبیے دہ رعشے کا مرتفی ہو۔ " کرنل فریدی" …… ہمزی نے رک رک کر کہا۔

ں کے ماں ان مرن چرچہ کے بیے دورت و مریں ہو۔ "کرنل فریدی" ...... ہمزی نے رک رک کر کہا۔ "ہمزی کی معلوم ہے کہ تم مرف دوسی کی وجہ سے جمیزے

کارٹر کا ساتھ دے رہے ہو اور تم نے اے کنگ ہاؤی ہے تکال کر نمیں اور چیپا دیا ہے لیکن تم ایک محکدار آدمی ہو اس سے تم یقیناً ممارے داستے میں نہیں آڈگ۔سٹارگ نے مسلم ممالک کے خلاف

بمارے راضعے میں ہیں اولے۔ سٹار اسے سلم ممالک کے خلاف بہشت گردی کی منصوبہ بندی کی ہے اس سے ہم نے اس کا میڈ کوارٹر تباہ کرنا ہے تاکہ سانپ کا زہر نکالا جاسکے۔ اب یہ فیصلہ نیاز میں میں سر ترک کو برون کا سے اب

میں توار سر تباہ کرنا ہے مالہ سانپ کا زہر تکالا جاسے۔ اب یہ قسید نم نے کرنا ہے کہ تم کس ردعمل کا اظہار کرتے ہو اور قہارے س ردعمل کے مطابق تم سے سلوک کیا جائے گا"...... کرنل

ریدی نے انتہائی تنجیدہ لیج میں کہا۔ "کیا تم یقین کروگ کہ تھے نہیں معلوم کہ جینرے کارٹر کہاں ہے۔البتہ یہ درست ہے کہ میں نے اے کہا تھا کہ جب تک تم

ہ بہ یہ یہ رہ سے ہو جاتا وہ کنگ ہاؤس چھوڑ دے کیونکہ تم نے ابوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ کنگ ہاؤس چھوڑ دے کیونکہ تم نے ان کے آدمی ڈیوڈ سے یہ معلوم کر لیا ہو گا کہ وہ کنگ ہاؤس میں

جو د ہے اور دوسری بات یہ بھی سن لو که وڈلینڈ میں ہمزی کا مکمل

Scanned Ry Wagar Azeem nakistaning

ہوئے کہا۔ "ہم میاں آئے بھی پہلی بار ہیں"...... کرنل فریدی نے کہا 'و. تیرہ اور کیپٹن حمید دونوں سائیڈ صوفے پر ہٹیھ گئے۔ "تاک یہ دادن کے میں گاڑے ہمین نر کہا۔

آپ کیا پینا بیند کریں گے "...... ہمزی نے کہا۔ " فی الحال کچھ نہیں۔ پہلے کام پھر باقی باتیں ہوں گی "...... کر نر فریدی نے خشک لیج میں کہا۔ " اچھا۔ کیا کام ہے "..... ہمزی نے جو ٹک کر حمیت بحرے بے

"ا پھا۔ لیا گام ہے" ...... ہمری کے پونک کر میرے ہرے ہے۔ میں کہااور سامنے والے عونے پر ہیٹھ گیا۔ " جیفرے کارٹر کہاں ہے "..... کرنل فریدی نے کہا تو ہمزی ۔

افتتارا چیل پڑا۔ "کیا۔ کیا مطلب۔ کون جیفرے کارٹر"...... ہمزی نے ہونت چباتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی ہے جیب ہے۔ رینگ گیا۔ "سٹارگ کا چیف جیفرے کارٹر"...... کرنل فریدی نے پہلے ہے۔

زیادہ خشک کیج میں کہا۔ ''ادہ۔ادہ۔اس کا مطلب ہے کہ تم شار جر برادرز نہیں ہو۔ کو ی ہو تم ''..... ہمزی نے لیکت جیب سے مشین پیش باہر تکھتے

ے کہا۔ 'ہمزی ۔ حمہیں دیکھنے کے بعد میں پہچان گیاہوں کہ تم پحند ساڑ 31

اس کامطلب ہے کہ تھی سدحی انگلی سے واقعی نہیں نکل سکآ۔ کیوں کیپٹن حمید حہادا کیا خیال ہے "...... کرنل فریدی نے منہ <sup>للا</sup> بناتے ہوئے کما اور مجراس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہو یا کرنل W فریدی کے ساتھ بیٹھا ہوا کیپٹن حمید اس قدر تررفتاری سے اچھلا جیسے صوفے کے گدے میں موجو د انتہائی طاقتور سرنگوں نے اے اجانک اجمال دیا ہو اور دوسرے کمح بمزی چیخنا ہوانیج فرش پر پہلو كے بل جا كرا۔ كيپن حميد كاجم توب سے نكلنے والے كولے كى طرح اس سے جا نگرایا تھا اور ہمزی نیج کرتے ہی جملی کی ہی تیزی ے افھے ی لگاتھا کہ کیپٹن حمید جو اس دوران سنجمل کر کھڑا ہو گیا تھا اس کی لات حرکت میں آئی اور ہمزی کے حلق سے ایک بار بھر چمخ نکل کئی لیکن دوسرے کمجے کیپٹن حمید اچھل کر اس کری پر جا کرا جس كرى يربيط بمنرى بينها بواتها بمنرى نے يكلت لات محماكر اس کی ٹانگوں پر مار دی تھی اور بھروہ واقعی حمرت انگز تیزی ہے اپھ کر كرا ہو گياليكن دوسرے لحج اس كا جسم يفخت فضاس اٹھما جلا گيا۔ کیپٹن حمید نے واقعی انتہائی حرب انگزانداز میں یکفت انچل کر اے دونوں ہاتھوں پراس طرح اٹھالیا تھاجیے کیے کسی غبارے کو دونوں ہاتھوں سے بکڑ کر اوپر ہوا میں اٹھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بی کیپٹن حمید یکئت چیخا ہوا سائیڈ دیوار سے جا نکرایا۔ ہمزی کا جمم جے ی اور کو اٹھااس کی لات یکخت بحلی کی سی تنزی سے شرعی ہوئی

اور کیپٹن حمید سینے پر ضرب کھا کر سائیڈ دیوارے جا نکرایا اور اس

آنکھ کا ایک اشارہ تم دونوں پر قیامت ڈھا سکتا ہے ۔۔۔۔۔، ہمزی ب اس بار انتهائی خشک لیج میں کہا۔وہ شاید این حرت پر یوری طرب قابو یا حیکا تھا۔ البتہ اس کے ہاتھ میں مشین کسٹل ابھی تک موجو: " مجی جھوٹ سے سخت نفرت ب ممزی - اس لئے آسدہ مرب سلمن جھوٹ مت بولنا۔ اگر تم مری بات کاجواب نہیں دینا چاہے تو کهه دو که میں جواب نہیں رینا چاہتا لیکن جھوٹ مت بولو اور سنہ ا پنا یہ مشین کپٹل واپس جیب میں ڈال لو ورنہ تم مرے بارے میں اتھی طرح جانتے ہو کہ اس سے ملے کہ تمہاری انگلی ٹریگر بد حرکت کرے مہاری روح مہارا جسم چوڑ عکی ہو گی اور اب آخن بار بتاؤ کہ کیا تم جیفرے کارٹر کے بارے میں بتانا چلہتے ہو ، نہیں " ۔ کرنل فریدی کا لہجہ مزید سروہو گیا تھا۔ " نہیں۔ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ مری پناہ میں ہے اور سنو۔ تھے د همکی مت دو اگر حمهارا نام کرنل فریدی ہے تو مرا نام بھی ہمزنی

ہے"...... ہمزی نے عقعے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ البتہ اس نے

مشين پشل واپس جيب ميں ڈال ليا تھا۔

ہولڈے اس سے ہمزی سے شکرا کرتم ب**نیناً خسارے میں رہو**گے :

چونکہ تم اس وقت مہمان کے طور پر عباں موجود ہو اس لئے میں تم

ے یہ رعایت کر سکتا ہوں کہ تم اگر وڈلینڈ سے واپس طلے جاؤتو میں

حبہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لوں گا۔ وریہ لقین کرو کہ سرنی

" تم بمزى ساس عليئ مين - كيابوا" ..... الك اور جماري عي أواز سنائی دی تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔اس نے رسیونگللا سید آف کیا اور پر مرکر اس نے آنکھ سے کیٹن حمید کو مضوص الل اشارہ کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف راہداری کے سرے یر پہنچ گیا۔ کیپٹن حمید اس کے سیجھے راہداری میں آگیا اور اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ کرنل فریدی سائیڈ دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیوار سیات تھی۔ کرنل فریدی نے عورے اے دیکھا بچرہاتھ اٹھا کر اس نے ایک جگہ کو مخصوص انداز میں تھیتھیایا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے کھل کر سائیڈوں میں ہو گئی اور کرنل فریدی اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن حمید نے بھی اس کی <sup>5</sup> پروری کید دوسرے کمح ان کے عقب میں سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹی ہی راہداری تھی جس کی سائیڈ میں 🧵 ا مکیب دروازه نظرآ رباتها-" یہ آواز"...... ہمزی کی آواز سنائی دی تو کر نل فریدی نے جیب 🛇 ے مشین پیشل باہر نکال لیا۔اس کمح دروازے سے ہمزی باہر نکلا 🕇 ہی تھا کہ کرنل فریدی نے ٹریگر دبا دیا اور تو تواہث اور دھما کوں کے U سائقہ ہی ہمزی چیختا ہوا نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ کرنل فریدی اچھل کر اس کو کراس کرتا ہوا کھلے دروازے ہے اندر داخل ہوا تو سلمنے ہے ہی ایک بھاری جسم کا آدمی کرس سے اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔اس کے

مرک کی طرف جانے کی بحائے وہ دائس ہاتھ پر مر گیا۔ کیپٹن جمیہ کے چہرے پر حمرت کے ناٹرات ابھر آئے تھے لیکن وہ بھی اس کے مجھے برصنے لگا اور بھر طویل عمارت کی سائیڈ سے ہو کر وہ جب اس ك عقبي كونے سي بلنچ تو وہاں لوب كا الك مضوص دروازہ تم جس پر فائر ڈور کے انفاظ موجو دتھے ۔ کرنل فریدی نے ہینڈل دبا کر اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چند محوں بعد وہ دونوں لوہے ک مفعوص سردهیاں چرمصتے ہوئے اوپر دوسری منزل کی طرف برجے علی جا رہےتھے۔ آخر میں ولیسا ہی لوہے کا ایک اور دروازہ موجو دتھا لیکن كرنل فريدي اے كھولنے كى بجائے وہيں رك گيا اور اس كے سابق ی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے کمجے اس کے ہاتھ میں سپیشل ڈکٹا فون کارسیونگ سیٹ موجود تھا۔ کرنل فریدی نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ " انہیں تلاش کرواور جہاں بھی وہ نظرآئیں انہیں ایک لمحہ ضائع کئے بغر گولیوں سے اڑا دو" ..... ہمزی کی ہلکی می آواز رسیونگ سیٹ پر سنائی دی اور بھراہی آواز سنائی دی جیسے کوئی رسپور کریڈل پر پختہ ہے۔ اس کے بعد قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی اور پھر قدموں کی آواز اونجی ہوتی چلی گئے۔ پھر ہلکی ہی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی اور اس کے ساتھ بی مرر کی آواز دوبارہ سنائی دی ۔

چرے پر انتہائی حرت کے تاثرات تھے۔

میں ڈالتے ہوئے کہا۔ " رى تو يهان مشكل سے بى طے گى" ...... كيپنن تميد نے اوحر ادھ دیکھتے ہوئے کہا۔ " بیڈ شیٹ تھینے لو۔اس کی ری بنانی بڑے گی ۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا اور کیپٹن حمید نے اخبات میں سربالا دیا اور اندرونی طرف موجود ایک دروازے کی طرف برصا طا گیار دروازے کی دوسری طرف بقیناً بیڈروم تھا جبکہ کرنل فریدی نے جھک کر فرش پر ہے ہوش بڑے ہوئے جیفرے کارٹر کو اٹھا کر دوسری خالی کری پر ڈال دیا اور بھراس نے وہ کری سیرھی کر دی جو جیفرے کارٹر کے سابقے می نیچے گر گئ تھی۔ دو سرے کمجے بیٹر شیٹ اٹھائے کیپٹن حمید لمرے میں داخل ہوا اور کیراس بیڈ شیٹ کو درمیان سے کھاڑ کر اس کے دونوں حصوں کو رسی کی طرح بٹ کر رسی بنائی اور پیراسی رسی ل مدد سے جیفرے کارٹر کو کری کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا۔ تم باہر کا خیال رکھو کیپٹن ۔ میں اس سے سیڈ کو ارٹر کے بارے یں تفصیلات معلوم کر لوں "..... کرنل فریدی نے جیفرے کارٹر

" مرا تام کرنی فریدی ہے جیفرے کارٹر" ..... کرنل فریدی نے باتھ میں پکڑے ہوئے مشین پٹل کارخ اس کی طرف کرتے ہوئے انتهائی سرد کیج میں کہااور اس آدمی کے جسم نے بری طرح جھٹکا کھا۔ اور وہ والیس کری پر گر گیا جیسے کرنل فریدی نے اسے اپنا تعارف كرانے كى بجائے دونوں باتھوں سے اسے واپس كرى پر دھكيل ديد ہو۔ای لمحے کمپٹن خمید بھی اندر آگیا۔ " اس بمزی کے کالر کی سائیڈ میں سپیشل ڈکٹا فون ہے وہ آیا۔ لو " ...... كرنل فريدى نے مڑے بغر كما۔ " میں نے اتارلیا ہے " ...... کمیٹن حمید نے جواب دیا۔ " تم - تم يهال - تم - كي - كيا مطلب " ..... جيز اكارثر ك منہ سے بے اختیار الفاظ فکے بی تھے کہ کرنل فریدی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دوسرے کمح اس کا وہ بازو گھوما جس میں اس نے مشین کپیشل بکڑا ہوا تھا اور کری پر بیٹھا جیفرے کارٹر چیختا ہوا اچھل کر کری سمیت پہلو کے بل نیچے گرا اور پھر پلٹ کر سیدھا ہوا ی تما كم كرنل فريدي كى لات حركت مين آئى اور كنني يربزنے والى بجربور ضرب کے بعد جیفرے کارٹر کا جسم تزیا اور ساکت ہو گیا۔ و کری سے باندھنے کے بعد کیپٹن حمید سے کہاتو کیپٹن حمید اثبات " اب يمبال ري دهونذ نايزے گي سيه تربيت يافته آدي ہے اس یں سربلاتا ہوامزا اور کبیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لئے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیل آسانی سے نہیں بتائے گا"۔ كرنل فريدى في باتق ميل بكرابوا مشين پيلل جس سے اس في ضرب نگا کر جیفرے کارٹر کو کری سمیت نیچے گرا دیا تھا واپس جیب

اور اس کے نیچے تب خانوں کا جال بھی تھا لیکن یہ تب خانے بھی ایکریمین نیوی کے ی قبضے میں تھے اور دہاں نیوی کے خصوصی سکوارڈ کا باقاعدہ آفس بنا ہوا تھا۔ ٹائیگر میاں چونکہ ایکریمیا کے W W

مشہور اخبار کارپورٹرین کر آیا ہوا تھا اور اس کے پاس خصوصی کاروژ تھے اور ایکریمیا میں صحافیوں سے سوائے ملکی سلامتی کے سیکرٹس

a

m

کے عام طور پر کھے چھیانا بہت بڑا جرم مجھا جاتا تھا اس لیے ٹائیگر نے

أنه صرف بطور صحافی اس سنر كالتفصيلي دوره كيا بلكه وه تهه خانوں كو

مجي ديكھ آيا تھا۔وہ اب دوروز بعد عمران تک پيه اطلاع پہنچا ناچاہا تھا کہ بیڈ کوارٹر کے بارے میں جو کھے بتایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اصل

ہیڈ کو اوٹر کو ٹریس کرنا پڑے گالیکن مہاں پینچ کر وہ اس لنے پریشان ہو گیا کہ عمران اور اس کے ساتھی غائب ہو بیکے تھے اور اس کے

یاس الیها کوئی ٹرانسمیڑ بھی نہیں تھاجس سے وہ عمران سے رابطہ کر سكتا اس لي وه بونل مين ي ان كي واليي كا انتظار كرتا ربار ليكن جب کافی در ہو گئ تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عمران اور اس کے ماتھیوں کو ٹریس کرے کیونکہ اے فکر صرف اس بات کی تھی کہ

کہیں وہ ایکریمین نیوی سنر کو ہی سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر سمجے کر اس پر مذ چڑھ دوڑیں اس طرح انہیں ناکائی کا منہ دیکھنا بڑے گا اس لئے اس نے خود عمران کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس تک یہ اہم زین بات بہنجاسکے۔ وہ ہوال سے باہرآ گیا۔ اسے یہ تو معلوم ہو جکا

فا کہ عمران ڈیری کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ کر گیا ہے جمکہ

ٹائیگر کے چبرے پر بربیشانی کے تاثرات نمایاں تھے عمران اور اس کے سارے ساتھی اپنے اپنے مکروں سے غائب تھے اور ٹائیگر نے

یمباں پہنچ کر جو کی معلوم کیا تھا اس کے مطابق عمران ڈیری کے سابقہ کار میں بیٹھ کر کہیں گیا تھا اور اس کے ساتھی بھی ایٹ کر اس کے بہے علے گئے تھے بونکہ ٹائیگر نے بی عمران کو اس ایکر پمین عورت

کے بارے میں اطلاع دی تھی جس نے کاؤنٹر سے عمران کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور پیروہ مینجر گراہم کے کمرے میں حلی گئ تھی۔اس کے بعد عمران نے اے ایکریمین نیوی انفار میش سند

کے جائزے کے لیے بھجوا دیا تھا کیونکہ بتایا بہی گیا تھا کہ اس سنڑے نیچ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کا راستہ کسی معد نیات صاف كرنے والى فيكڑى من ركھا كيا ہے ليكن فائيگرنے وہاں چيخ كر صحاف بن کر جو معلومات حاصل کیں ان کے مطابق یہ سنٹر ضرور موجود تو

سے نکلا ہے۔ میں نے ان سے فوری طور پر ملنا ہے اگر آپ مرین مدد کر سکیں تو سربانی ہو گی ... نائیگر نے کارڈ اٹھا کر واپس جیب میں ڈلنتے ہوئے کما۔ ً کار کی ملاش۔ مگر ہم کیسے ملاش کر سکتے ہیں کار \* ہونک کر حمرت بحرے لیجے میں کہا۔ "آپ تمام نیکسی ڈرائیوروں کو اس کار کے بارے میں تفصیل مآ کر یو چھ لیں تقیناً کہیں نہ کہیں سے سراغ مل جائے گا ۔ نائیگر تھیک ہے۔ کیا تفصیل ہے: 🔝 مینجر نے اثبات میں سر اتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے پارکنگ بوائے سے معلوم کی ہوئی کار ، تقصیل بنا دی۔ مینجرنے سلمنے موجود مشین کے بٹن پریس کیے م تجراس نے جنرل کال وینا شروع کر دی تاکہ نتام نیکسی ذرا بیور : فیلڈ میں موجو دہوں وہ اسے سن لیں۔ رجس ذرائيور كو اس بارے ميں معلوم ہو وہ فوراً آفس كال ے اس مینج نے کار کے بارے میں تفصیل بتانے کے بعد کما ر پھر مشین آف کر دی۔ چند کموں بعد ہی کالیں آنا شروع ہو گئیں ، ٹیراکی ورائیور نے بتایا کہ اس نے اس کار کو ریٹن کالونی ک ب کو تھی نمبراٹھارہ اے بلاک میں داخل ہوتے ہوئے ویکھا ہے۔ ، میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان ایکریسین مرد موجو د تھا۔ ' لیجئے جناب۔آپ کا کام ہو گیا ۔ مینج نے مسکراتے ہوئے

عمران کے ساتھی ٹیکسیوں میں سوار ہو کر گئے ہیں لیکن اے عمرا نہ ے ملنا تھا اس لئے اس نے مار کنگ بوائے سے ڈیری کی کار ک مارے میں معلومات حاصل کیں اور بھر فیکسی میں بیٹھ کر وہ سیرف كاكك كے فيكسي آفس ميں پہنچ كيا كيونكه اسے معلوم تھا كه ايكريميہ میں ٹیکسی کا باقاعدہ منظم نظام موجود تھا۔ پھر ہو مل کے باہر موجود فیکسی ڈرائیور نے بھی اسے اس بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈیری کا نام اسے ہوٹل کے ایک ویٹر نے بتایا تھا ادر ویٹر کو یہ نام مینجر ک السسٹنٹ نے بتایا تھا کیونکہ مینجر گراہم اسے پہچانیا تھا اور اس نے اسسٹنٹ کو خصوصی ہدایت کی تھی کہ مس ڈیری جب تک ہوئی میں رہے اس کا خصوصی خیال رکھا جائے اس طرح اسسٹنٹ سے ویٹروں کو علم ہو گیا تھا۔ " یس مسر " ...... فیکس آفس کے انجارج نے ٹائیگر کے آفس میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھتے ہوئے یو چھا۔ " مرا نام اسکاٹ ہے اور میں ایکریمیا کے سب سے بڑے اخب ا مکریمین ایکسریس کا سپیشل ربورٹر ہوں ہے۔۔۔۔ ٹائیکر نے مسكراتے ہوئے اپنا تفصيلي تعارف كرايا اور ساتھ ہى اس نے جيب ے خصوصی کارڈنگال کر انجارج کے سلمنے رکھ دیا۔ " بیں سر۔ حکم فرمائیں "...... مینجر نے انتہائی مرعو بانہ کیج سی \* مجھے ایک کارکی مگاش ہے۔اس کار میں ایک جوڑا ہو مل کرانہ

کو تھی کا حکمر کاٹ کر وہ اس کی سائیڈ گلی سے گزر کر جب بڑ ک پر جنبی اللہ اس کو تھی لیا تو وہاں کوئی کار موجود نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھ کر واپس اس کو تھی ہی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا جس میں عمران ڈری سمیت گیا تھا تو کو ٹھی کا پھاٹک بھی بند ہو گیا تھا۔

ی ما چانگ کی برد روی حالت \* مجھے غلط فہمی ہوئی ہے \* ..... نائیگر نے بزبزاتے ہوئے کہا اور \*\*

ب معتق کارن ہے مسلم کا کرتے برہ کے رہ کا در ہوتی طرف ہے اندر P

کودے گا اور بھر اندر کا جائزہ لے کر مزید اقدام کا فیصلہ کرے گا۔ Q چتانچہ دوسری طرف کا لمبا حکر کاشنے کی بجائے وہ واپس مز کر اس

طرف کو بڑھ گیا جدھرے آیا تھا لیکن جیسے ہی وہ سائیڈ کی دوسری کا کو تھی کے پھانک کے سامنے سے گزرا بھائک کے اوپر سے ہوئے 0

خانے جو ڈیزائن کے طور پر بنائے گئے تھے ان میں سے اس کی نظریں کو ٹممی کی اندر دنی طرف پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل کر آگے بڑھا اور مشرب سے مصر میں است کا مدالے کھے سے انداز

پھر ٹھنگ کر سائیڈ پر رک گیا۔ اس نے اس کو نمی کے اندرونی ⊗ برآمدے سے ڈیری کو نکل کر پھائک کی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان ڈیزائنوں والے خانوں میں سے اس کی نظرین ڈیری پر بڑی تھیں

اور وہ اے ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا۔ ذبری جس انداز میں پھائک کی طرف آ رہی تھی وہ انداز بے حد مشکوک تھا۔ اس کے نیانگ نیارٹ

چرے پر پر بیٹیانی کے ناٹرات موجو دیتھے۔ \*\* اکملی اس کو ٹھی سے نکل ہی ہے۔ \*\* ٹائیگر نے پر ہوا تر

" یہ اکمیلی اس کو تھی ہے نکل رہی ہے "..... نائیگر نے بربڑاتے O ہوئے کہا۔ای کمحے کو تھی کا چھونا کھانگ کھلااور نائیگر چوڑے ستون M اس کی کیا خرورت تھی۔ بہرحال شکریہ جناب سے پینجر ۔ خوش ہوتے ہوئے کہا اور ٹائیگر مسکراتا ہوا آفس سے باہر آیا اور ع

وہ شیکسی میں سوار ہو کر ریگن کالونی کی طرف بڑھا طلا جا رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی کالونی کے آغاز میں ہی چھوڑ دی۔ وہ شیکسی سمیت وہاں: جانا چاہئا تھا کیونکہ اے معلوم نہیں تھا کہ عمران کس پوزیشن میر اس کے مصلاح کالونکہ اے معلوم نہیں تھا کہ عمران کس پوزیشن میر

ہے اور کیااس سے ملنااس کے کسی بلان کے خلاف نہ حلا جائے اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پہلے کو ٹھی کا دور سے جائزہ لے گا او ٹچر فیصلہ کرے گا کہ اسے کیا کرنا چاہئے ۔ پتنانچہ وہ پیدل چلتا :و کو ٹھی کے سامنے سے گزرا۔ کو ٹھی کا پھائک بند تھا۔ وہ آگے بڑھتا جو

گیا اور پھر گھوم کر وہ کو تھی کے عقبی طرف پہنچا ہی تھا کہ بے اختیہ اچھل پڑا۔ اے ایسی آواز سنائی وی جیسے کو ٹھی کے فرنٹ کی طرف کہ ؤیمار بردار دوسے اُر سے اُر

کوئی کار شارٹ ہوئی ہے۔ '' ادو۔ کہیں عمران صاحب والیں تو نہیں جا رہے ''…… ٹائیڈ نے کہا اور والیں مزنے کی بجائے تیزی ہے دہ سائیڈ سے ہو کر آگ

ے ہو رہ مہاں رہے میں ہے۔ ین ہے اور اس میں ہوار ہو بڑھنے نگا۔وہ گھوم کر آگے جانا چاہتا تھا آگہ اگر عمران کار میں سوار ہو کر کو تھی کے گیٹ کی طرف جا رہا ہے تو وہ اسے سڑک پر روک سے

لیکن جیسے ہی وہ کو نھی کی سائیڈ ہے ہو کر آگے بڑھا اور دوسری سائیہ

اے نہ ریکھا جاتا وہ بھاٹک سے نگلنے والے کو نظرید اسکتا تھا۔ اس

لحے زری تری سے باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغر ترز ترز قدم انھاتی بجائے سڑک کی طرف جانے کے وہ گلی کراس کر کے دوسری طرف موجود الک کو تھی کی طرف بڑھ گئی جس پر برائے فروخت کی پلیٹ موجود تھی۔ اس کا انداز بیآ رہاتھا کہ وہ خوفزوہ بھی ہے اور پریشان بھی۔ کو تھی کے پھانک پر ایک کمچے کے لئے رک کر اس نے ادم ادعر دیکھا اور بھر تبری سے بھاٹک پر چڑھ کر اندر کی طرف کو د گئ۔ الک ملح کے منے ٹائیگر نے سوچا کہ وہ اس کو تھی کے اندر جائے جہاں سے زیری باہر ائی تھی نیکن پھراس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ عمران کے بارے میں جانبا تھا کہ وہ ایسی لڑ کیوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایسی ار کیاں اے کوئی نقصان نہ پہنیا سکتی تھیں۔ اس ك اس انداز من فرار اور تيسين كى وجد سے وہ اس كى طرف سے مشکوک ہو گیا تھا اس سے وہ ستون کی اوٹ سے نکلا اور تمز تہز قدم انھا تا اس کو نھی کے پھانک کی طرف بڑھ گیا جس کو تھی میں ذیری گئ تھی۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر پھاٹک کے اوپر ہے بوتي بو

اندر جمانکا تو ڈیری سامنے موجود نہیں تھی۔ نائیکر نے ایک کمجے ک لئے ادھر ادھر دیکھا اور بھروہ بھی بھاٹک پرچڑھ کر اندر کو دگیا اور بھ چنیں کے بل دوڑتا ہوا اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ ابھی وہ اندرونی برادے کے قریب بہنیا ی تھا کہ اے سائیڈ کے ایک کرے ہے

کوشش کی تو ٹائیگر نے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے ہے اسے انعا کر کھوا کر دیا۔ " تم۔ تم کون ہو"..... زیری نے رک رک کر کما۔ " مرے ساتھ آؤسیں جہارا ہمدرد ہوں "..... ٹائیگر نے اے W بازوے بکڑ کر برونی کرے کی طرف کھیٹتے ہوئے کما تو زری لڑ کھڑاتی ہوئی اس کے بچھے چلتی ہوئی اس کم ہے مس آگئ جہاں ان دونوں کے درمیان انتہائی جان لیوا جدوجہد ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے اے سائیڈ پریڑے ہوئے ایک صوفے پر دھکیل دیا۔ "اب اگر تم نے کوئی حرکت کی تو ایک کمجے میں کردن توڑ دوں گان نانگرنے مزاتے ہونے کیا۔ " تم ۔ تم نے مجھ پر دار کیا تھا۔ کیوں۔ کون ہو تم "...... ڈیری نے اپنا ہائتہ گرون پر موجود زخم پر رکھتے ہوئے کہا اس کے لیج ہے ہلکی می کمزوری کا تاثر نمایاں تھا۔ شاید خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ ہے الیہا ہوا تھا۔

ن ہی طرحوں ماہ و سابھ ان ماہ ماہ کے سابھ ابوا تھا۔ سے کچھے معلوم ہے کہ حمہارا نام ڈیری ہے اور تم پاکشیائی ایجنٹ عمران کے سابھ ان کار میں سوار ہو کر کو ٹھی پر مہنمی تھی۔ بھر کیا ڳ

ر ن کے علقہ پی موری کر دور در کل پی کی مالے براتی ہوتا . ہوا۔ وہ پاکشیائی ایجنٹ کہاں ہے اور تم میں ..... نائیگر نے بوانا . شروع کیا لیکن ابھی اس نے فقرہ مکمل نہ کیا تھا کہ اسے باہر سے ہلکے ،

ے کھنکے کی آواز سنائی دی اور وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے مڑا ہی O تھا کہ اچانک ٹھنک کر رک گیا کیونکہ سامنے درواز سے میں عمران m ات معلوم تھا کہ جس طرح میہاں فون موجود ہے اس طرح میہاں باتھ روم میں یانی موجود ہو گا۔ باتھ روم کا دروازہ کھوئی کر دہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے باتھ روم میں موجود بڑے سے ہاتھنگ

اندر واکس ہوا تو اس نے باتھ روم میں موجود بڑے سے باتھناک نب میں ذیری کو لٹا یا اور نچر پائی کا ٹل کھول دیا۔ اس نے زیری ک گردن جہاں سے خون نکل رہا تھا اس ٹل کے عین نیچے کی اور پائی ک وصار زخم پر پڑنے گل اور چند کموں بعد خون کا اخراج خود خود بند ہو گیے لیکن اس کے سابقے بی ذیری نے بھی کر استے ہوئے آنگھس کھول

دیں۔ مب میں چونکہ یانی تجرنا شروع ہو گیا تھا اس لئے ٹائیکر نے

نل بند کر دیااور پھرہوش میں آتی ہوئی زری کو تھسیٹ کر نب سے باہر نکالا اور بافقہ روم کے فرش پر نفا دیا۔ ڈبری کا نباس پانی سے بھیگ گیا تھا۔ ڈبری کا نباس پانی سے بھیگ گیا تھا۔ اس کے بھر بے پر شعد یہ انتخاب نائیل تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ ڈبری لڑائی نہوائی میں نفاصی ماہر ہے اور اگر اچائک مکڑی اس کی گرون میں نہ گھس جاتی تو شاید نائیگر کے لئے اس پر قابو بانا مشکل ہوجاتا طالائک نائیگر

ا تھا خاصا لڑا کا مجھا جاتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ذیری کوئی نام عورت نہیں ہے اور اب اس کے سامنے دوصورتیں تھیں ایک تو یہ کہ وہ اے بے بوش کر کے پہلے جا کر عمران کو ٹریس کر سکے۔ دوسر ن صورت یہ تھی کہ وہ پہلے اس ذیری سے عمران کے بارے میں

ورف یہ بی خدوہ ہے ہاں دیری سے مران کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور پھراس نے دوسری صورت اختیار کرنے ؟ فیصلہ کیا۔ اس کمح ذیری نے آنکھیں کھولیں اور بے اختیار اٹھیز ک

ہمّام آدمی ہلاک کر ویئے گئے ہیں۔ ویسے تم نے جس انداز میں مری " تم ۔ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ مم۔ مم ۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم کھے ہلاک نہیں کرو گے ..... ذرری نے قدرے خوفردہ ہوتے " وہ وعدہ اس وقت ختم ہو گیا تھا جب تم نے خود وعدے کی خلاف ورزی کی اور وہاں سے نکل آئی۔ اگر اتفاق سے ٹائیکر تمہیر چک نه کر تا تو نه صرف حمهارے ساتھی سیکشن ہیڈ کوار ز سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو تھی پر مزائلوں سے حملہ کر دیتے ساب اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں کھے سے نیا معاہدہ کرنا ہو گا'۔ عمران نے سرد نجے میں کہا۔ 🕒 🕏 ا کک ساکک ساکسیا معاہدہ ایسا فریری نے چو نک کر کہا۔ ﷺ محجے سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر معلوم کرنا ہے اور فوراً'' . . . عمران U نے اس طرح سرد کیجے میں کہا۔ \* مم سکر مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ میں نے حمہیں پہلے بھی بتایا ہے تھا کہ محجے معلوم نہیں ہے اور میں ﷺ کمہ رہی ہوں 💎 فیری نے 👝

" تم- تم مبال بھی چیخ گئے -اوہ "..... زیری نے تیزی سے اٹھنے ک کوشش کی لیکن ٹائیگر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر اے والیس کری پر د حکیل دیا اور ذیری بلکی می جخ مار کر دو باره کرسی پر " کچے خطرد تھا کہ تم میں سرپریہ پہنچ جاؤاں گئے میں وہاں ہے نکل کر اس بند کو نمی میں آگئے۔ ٹیکن یہ آد بی جو بطیناً حمہارا آدمی ہے یہاں اچانک چہنے گیا" .... ڈیری نے اس انداز میں کما جسے وہ اب بے ہیں ہو گئی ہو۔ م حمیارا سیکشن بهاید کوار زختم بو چاہ اور حمہارے سیکشن ک

ڈھر ہو گئی۔عمران قدم بڑھا تا ہواا ندر آگیا۔ " تم يہاں كيے پہنے گئے اوريه اے كيا ہوا ہے" ...... عمران نے اندر واخل ہو کر کہاتو ٹائیگر نے مختفر طور پر ساری تفصیل بتا دی اور ساتھ بی یہ بھی بنا دیا کہ ہیڈ کوارٹر نیوی سنٹر کے نیچے نہیں ہے۔ " ہونہد تو تم یہاں سے فون کر کے اپنے سیکٹن ہیڈ کوارٹر اطلاع وبناجائتي تحي ليكن جس كوتمى سے تم يمبان أني بووبان ير بھي فون تھا"..... عمران نے ڈیری سے مخاطب ہو کر کہا۔

" اوہ آپ سس ڈیری سے آپ کے بارے س بی پوچھ رہا تھا"۔

کھڑا تھا۔وہ ایکریمین میک اپ میں تھالیکن ٹائیگر اے اس علیہے س بھی پہچان گیا تھا کیونکہ عمران جب کا گٹ میں داخل ہوا تھا تو ای

راستہ ملاش کیا ہے جو تم نے استعمال کیا ہے .... عمران نے کہا س اوراس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پیشل تکال لیا۔

ساتھی لڑکیوں کو بے ہوش کیا اور وہاں سے نگلی ہو اس سے حمہاری W ذہانت کا میں قائل ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی جدوجہد کے بعد وہ س

منتب کیا تھا 💎 عمران نے کہا تو ذیری نے اخبات میں سربلا دیا۔ ہے میرے سارے ساتھی مارے گئے ہیں اور میں شوید زخی ہو گئی نین میں ان کی گرفت سے فی نظنے میں کامیاب ہو گئ ہوں ۔ ویری

" ارے مجھے تو باہر جانے دیتے ۔اتنی بھی کیا جلدی تھی "۔عمران W نے دروازے سے بی مزتے ہوئے کہا۔ " باس جب اس کا خاتمہ مقصود ہے تو بھر مہلت دینے کا کیا فائدہ " .... ٹائلگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زیری اس دوران لاش

میں تبدیل ہو میکی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کی کری کے ساتھ بڑا ہوا فون سیٹ اٹھایا اور اے بڑی مزیر رکھ کر اس نے

رسیور اٹھا کر منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " کس"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بار مجر جانس کی آواز

" زُرِي بول ري ہوں جانسن - ميں خميس ايك بات بنانا بھول گئی تھی۔ وہ آدمی ٹائنگر اپنے گروپ کے آدمیوں کو بتا رہاتھا کہ اس نے مکمل جائزہ لے لیا ہے ایکر پمین نیوی سنڑ کے نیچے سنارگ کا

میڈ کوارٹر نہیں ہے۔ میں اس وقت نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی لیکن مجھے اس کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی"...... عمران نے ڈیری کی آواز اور کیج میں کہا۔ " تم بے فکر رہو۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ عمران سے تھا وہ

ہلاک ہو گیا ہے تو اب چاہے وہ ٹائیگر ہویا اس کا کوئی اور ساتھی وہ کسی صورت میں ہیڈ کو ارثر کو ٹریس نہیں کر سکتے "...... دوسری لمرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے سور رکھ دیا۔ اس کے چرے پر موچ کے تاثرات ابجر آئے تھے۔

. " اوه۔ اگر ایسی بات ہے تو گھراؤ مت۔ سیکشن تم دوبارہ بنہ سنتی ہو لیکن عمران کی موت ہمارے لئے سب سے بدی خوش خدی ے اس کی لاش کہاں ہے ۔ جانس نے کہا۔

ای کو تھی میں بڑی ہے جہاں سے میں چ کر نکلی ہوں۔ بقید اس کے ساتھی اس کی لاش ساتھ لے جائیں گے است وری نے

ٹھک ے۔ اب تم عاموش سے واپس اجاؤ" .... جانس کے

زیری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیو ر کھ ویا۔ اب مہيں يقين آگيا ہے كه ميں نے كي بولا ب ... .. ذيرن

" ہاں۔ اس کے میں جا رہا ہوں۔ اب تم جانو اور ٹائیگر جا۔ کیونکہ حمبیں ٹریس اس نے ہی کیا ہے اور واپیے بھی حمہارے معن

میں ہلاک ہو حکا ہوں "..... عمران نے مشین پیٹل ٹائیگر کی ھ نے ا چھلتے ہوئے کہا اور تمزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیر ب مشین بسل کی کیا اور پر اس سے پہلے کہ ذیری کھے کہتی نائیر ۔ ٹریگر دبا دیا اور توتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بی ڈری کے حلق ہے بچ نگلی اور وہ کری پر ہی تڑینے لگ گئی۔

" پس سر ہولڈ کریں" ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهلوسه نيوي كمانذر رالف بول ربا بون"...... پحند لمحول بعد ووسری طرف سے اکیب بھاری می آواز سنائی دی۔ " كما تذر رانف من و نتكش س لارة براؤل بول ربا بون انچارج ملڑی سائنشیکیٹ رئیرج پراجیکٹ ہم کاگٹ میں ایک ... خفیہ ربیرچ کر رہے ہیں۔ کھے ربورٹ دی گئ ہے کہ آپ کے انفارمیشن ناور ہے یورے کا گٹ شہر پر ایم آرا یم ریز کاسر کٹ قائم 🧧 کیا گیاہے جو ہمارے پراجیکٹ پراٹرانداز ہو رہاہے "...... عمران نے 🍳 بھاری بیج میں کہا۔ " اوہ ۔ اوہ سریہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے ٹاور کے 5 سابق منسلک بل مارک والوں کا کام ہے۔آپ بے فکر رہیں میں ابھی 🔾 ا نہیں کال کر کے کہہ دیباً ہوں '... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " بل مارک والے - وہ کون ہیں - کیا سرکاری ادارہ ہے - برائے ا مربانی مجھے تفصیل بتائیں کیونکہ مجھے ایکریسین پریذیڈنٹ کو ر پورٹ دین ہو گی کیونکہ ہمارا براجیکٹ اس قدر اہم ہے کہ مجھے ہر معاملے کی براہ راست رپورٹ دینا ہوتی ہے "...... عمران نے کہا۔ " سر بل مارک بھی ایک خفیہ سرکاری پراجیکٹ ہے۔اس کی مشیزی بھی نیوی ٹاور کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی کوئی سائنسی پراجمیکٹ ہے لیکن وہ اس قدر خضیہ ہے کہ موائے میرے اور کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں میں ان کے

برے ہیں۔ \* نہیں۔ جس انداز میں پورے کا گٹ پر ریز پھیلا کر ہمیں چیک كيا گيا ہے اس سے يہ بات طے ہے كه بير كوار تر يقيناً يهس بے ، عمران نے کہا اور ایک بار بھراس نے رسیور اٹھا لیا اور انکوائری کے " اکلوائری پلیز". .... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی "ایکریمین نیوی انفار میش سنرے کمانڈر کا غیر دیں "۔ عمران نے سرد کیج میں کہاتو دوسری طرف سے ایک منسر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے تمبر ڈائل كرنے شروع كر ديئے۔ " بی اے ٹو کمانڈر "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز " و نشکن سے لارڈ براڈ لے بول رہا ہوں۔ کمانڈر سے بات کراؤ"۔ عمران نے بدلے ہوئے کچے میں کہا۔

نائیگر خاموش **کیوا تمار دو مجھ گیا تھا کہ عمران اس جانس** و مجر

دے کر اس سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوبات حاصل کرنا چاہت

تھالیکن جانس نے بات آگے نہ بڑھا کر رابطہ ختم کر دیا تھا اس طر ت

" باس مرا خيال ب كه بيد كوارثر كاكث مي ب بي نبين -

عمران کی سکیم ناکام ہو گئی تھی۔

انچارج کو کہہ دیتا ہوں آئندہ کوئی ایسی ریز آؤٹ نہیں کریں گے جس سے آپ کے براجیک پر کوئی اثرات بڑیں "...... کمانڈر رالف " كما آب كارابطه ان سے فون كے ذريعے ب يا براه راست بھى " براه راست تو نہیں ہو سکتا جتاب۔ کیونکہ ان کا پراجیک تو کا گٹ میں نہیں ہے بلکہ سٹام فورڈ آئی لینڈ میں ہے۔ مرا ان ہے فون پر رابطہ ہے"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوے مصل ہے۔ آپ انہیں کبد دیں شکریہ "...... عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔اس کے چبرے پر کامیابی کی جگھ گاہٹ ابھر آئی تھی کیونکہ یہ بات اب سامنے آگئ تھی کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر كاكث كى بجائے قري جريرے سام فورد ميں بدالبتہ انہوں نے این مشیزی کالنک اس نیوی کے ٹاور سے کر رکھا ہے اور نیوی کو یہ " باس سير تو واقعي بهت بزا ذاج تحا" ..... نائيگر نے كماس " بان - اور کامیاب داج - ببرحال اب ہمیں فوری طور پر وہاں کام کرنا ہو گا۔آؤ"..... عمران نے کہا تو ٹائیگر سربلاتا ہوا عمران کے

نے جواب دینے ہوئے کہا۔

ہے "..... عمران نے کہا۔

بتایا گیا ہے کہ یہ بھی سرکاری پراجیک ہے۔

چھے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا حلا گیا۔

Ш ملی فون کی کھنٹی بجتے ہی مزے پھچے کری پر بیٹھے ہوئے جانس نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھا لیا۔ وہ ایکریمیا میں اسرائیل کے سیکرٹ سیٹ اپ کا انچارج تمار بظاہر وہ ایک تاجر تھا اور ولنگٹن کے ایک کاروباری علاقے میں اس کا کار سبیر یارنس کا برنس کرنے والا بہت بڑا ادارہ تھا اور وہ اس کا چیر مین تھا لیکن یہ بزنس اس کے مینجرز كرتے تھے۔ وہ اپنے پرائيويٹ آفس ميں بيٹھا يورے ايكريما ميں اسرائیل کے مفادات کی نگرانی میں معروف رہنا تھا۔ میلی فون کی کھنٹی بہتے ہی جانس نے ہائھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " کیں "..... جانس نے کہا۔ " سٹام فورڈ ہے گرے بول رہا ہوں چیف"...... دوسری طرف ے ایک آواز سنائی دی تو جانس بے اختیار چونک برا۔ " اوه - گرے تم - کیسے کال کی ہے "..... جانن نے چونک کر

" باس - سام فوروس كرنل فريدي اوريا كيشيائي ايجنث عمران ے ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے یہاں چینچ تھے۔اس کے دو تھنٹے بعد W کا گٹ سے ایک بڑی لانچ کے ذریعے عمران اور اس کا گروپ میاں 111

دونوں موجو وہیں " .... دوسری طرف سے کہا گیا تو جانس بے اختیار

" کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ سنام فور ڈس سے کیا تم نے خواب تو نہیں

دیکھا۔ عمران اور کرنل فریدی دونوں ہلاک ہو بیکے ہیں اور تم کہہ رے ہو کہ وہ دونوں سام فورڈ میں موجود ہیں "..... جانس نے

انتہائی حمرت بھرے کیجے میں کہا۔ آ باس - پھرآپ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ غلط ہیں۔ میں نے

نه صرف خود انہیں دیکھا ہے بلکہ ان کے در سیان ہونے والی باتیں بھی سنی ہیں۔ کرنل فریدی کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ کیپٹن حمید

ہے اور عمران کے ساتھ دو عورتوں اور تین مردوں کا گروپ ہے اور

لوگ ہیں "..... جانس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

باس یہ سب ایگر پمین میک اپ میں ہیں \*......گرے نے تفصیل

" يحرتم نے انہيں كسے بہجان ليا اور كسي كنفرم ہوگئے كه يه وي

" باس -آب کو تو معلوم ہے کہ سٹام فورڈ میں مرا یورا کروپ

یمی کام کرتا ہے کہ سنام فورڈ میں آنے والے ہر اجنبی کو باقاعد: چیک کیا جائے۔ چنانچہ پہلے کرنل فریدی ادر اس کا اسسٹنٹ عہاں بہنچ تو مرے گروپ نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ یہ دونوں نواز

س بمزی اور جیفرے کارٹر کو ہلاک کر دیا اور جیفرے کارٹرے اے یہ معلوم ہوا ہے کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر سٹام فورڈ میں ہے اس لیئے وہ عباں آیا ہے جبکہ عمران اور اس کے گروپ نے کا گف میں ذہری

پہنچ گیا اور مرے گروپ نے ان کی بھی چیکنگ شروع کر دی۔ اب <sub>111</sub>

اے آپ اتفاق کہیں یا ان کا پہلے سے عے شدہ معامد کہ دونوں

گروپ سنام فورڈ کے ہوٹل پیراڈائز میں ٹھبرے اور بھر دونوں

گرویوں کی بڑے ہال میں ملاقات ہو گئی اور وہ سب ایک علیمدہ

کونے میں جا کر بیٹھ گئے ۔ میں بھی اس وقت ہوٹل پیراڈائز میں ی

موجود تھا۔ مجھے اطلاع دی گئی تو میں نے خود بال میں جا کر انہیں

چکیک کیااور کرنل فریدی اور عمران جو میک اپ میں موجو دتھے. میں

انہیں پہیان گیا کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے طویل عرصے

تک ایشیا میں کام کیا ہے۔ میں نے انہیں پہچاننے کے بعد خصوصی

مشیزی کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سننے ک کو شش کی لیکن میں یوری طرح کامیاب اس لئے نہ ہو سکا کہ اگر 🕝

میں قریب سے کام کر ماتو وہ دونوں فوراً جمک کر لیتے اس لئے تھے

دورے کام کرنا پڑا جس کی وجہ سے مکمل رپورٹ تو یہ مل سکی البتہ

یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کرنل فریدی نے نوادا میں آسکر کو اور وڈلینڈ

کے خلاف کام کیا اور ڈیری اور اس کے گروپ کا خاتمہ کر ویا اور پیر

ہے کہ الیسا نہیں ہے سبہاں صرف وہ مرکز ہے جس سے ہدایات دی W جاتی ہیں اور رپورٹیں کی جاتی ہیں۔ مرا مطلب ہے ہیڈ کوارٹر کا W انظار میٹن نسٹ ورک جن ہیڈ کوارٹر کہاں سے کھر نقس سر

انفارمیشن نیٹ درک جبکہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، گئے یقین ہے کہ U آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے اس لئے یہ زیادہ سے زیادہ اس در کاگل سنٹر کو تا اد کر کر مالمیں جا رائند گا جہ اور ہیں۔

اپ تو بنی اس کا علم ہیں ہے اس کئے یہ زیادہ سے زیادہ اس ور کنگ سنٹر کو تباہ کر کے والہی سطے جائیں گے جبے بعد میں دوبارہ مجمی بنایا جا سکتا ہے اس لئے جو کچہ یہ کرتے ہیں انہیں کرنے دیں۔

ممی بنایا جاسکتا ہے اس نے جو کچہ یہ کرتے ہیں انہیں کرتے دیں۔ اس طرح ان دونوں عفریتوں سے ہمیشہ کے لئے سٹارگ کی جان مجھوٹ جائے گئے : ۔ گرے نے کہا۔

ان طرح ان ودووں طرحوں کے ہلید کے سے عارف کی جان چوٹ جائے گی "...... گرے نے کہا۔ " تو حمہارا کیا خیال ہے کہ اسرائیلی حکام اس قدر قیمتی ور کنگ

سٹر کی حیابی آسانی سے قبول کر لیں گے۔اس سٹٹر پر بے دریغ دولت خرچ کی گئی ہے اور اس کا دائرہ کار تو پوری دنیا پر چھیلایا جارہا ہے۔ اس کی حیابی تو ایک کھاظ سے سٹارگ کی موت ہو گی کیونکہ بھر ا سٹارگ عام دہشت گرد منظیم بن جائے گی جبکہ اسرائیلی حکام اس

ور کنگ سنٹر کے ذریعے پوری دنیا میں موجود تام مسلم ممالک کے فات بڑے بڑے دہشت گرداند منصوبے مکمل کرنا چاہتے ہیں "۔ بانن نے کہا۔ بانن نے کہا۔ " یہ میری ذاتی رائے تھی باس دیسے آپ جو حکم کریں "۔ گرے ۔ " یہ میری ذاتی رائے تھی باس دیسے آپ جو حکم کریں "۔ گرے

یے طرین دوں دائے ہی با ل۔ویے آپ بو علم کریں "۔ رے نے جو اب دیا۔ " ٹھسکیس ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ کھیے اطلاع کر دی۔ تم ان لوگوں کی کسی نہ کسی انداز میں نگرانی جاری رکھواور اگر کوئی خاص 342 عمران نے نیوی سنڑ کے کمانڈر ہے یہ معلوم کر اما کہ سٹارگ کا

سران سے یون سر سے مامدر سے یہ سطوم سر میا کہ مصارک ہ ہمیڈ کو ار نر سنام فور ذہیں ہے۔ چھانچہ وہ اور اس کے ساتھی بھی مہاں 'پہنچ گئے''…… کرے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ '' ویری بیڈ۔ میں اب تک یہی مجھے رہا تھا کہ عمران اور کر نل

فریدی وغیرہ سب ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن یہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ سٹام فورڈ بھی بیخ گئے ہیں۔ ویری بیٹے "...... جانس نے کہا۔ " اب آپ کا کیا حکم ہے باس "..... دوسری طرف سے کرے نے پوچھا۔ " تم بناؤ کیا کیا جائے۔ تم نے جو ہولناک رپورٹ دی ہے اگر یہ

رپورٹ میں نے اسرائیلی حکام تک بہنچا دی تو یقینناً میرے بھی ڈیھ آرڈر جاری ہو جائیں گے اس نے ان دونوں کی ہلاکت ہے ہی معاملہ درست ہو سکتا ہے "..... جانس نے کہا۔ " باس بید دونوں عفریت ہیں۔ یہ لوگ اتنی آسانی ہے نہیں مارے جا سکتے جشنا آپ سمجھ رہے ہیں اور مرا گروپ تو ہر حال اس

قابل نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کار دوئی کر سکے۔البتہ میرا آپ کو ایک منٹورہ ہے اور مجھے بقین ہے کہ اسرائیلی حکام بھی میری بات کی نائید کریں گے "......گرے نے کہا۔ " کون می بات "..... جانس نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔

" باس مید دونوں گروپ یہ بھے کر سنام فور دینینج بین کہ سنارگ ) کا ہیڈ کو ارٹر سنام فورڈ میں ہے لیکن آپ کو بھی اور تھے بھی معلوم

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

تھی۔ \* تم نے حماقت کی جانس کہ کر نل فریدی کے مقابل آسکر کو اور عمران کے مقابلے میں فریری کو آگے کیا۔ حہارا کیا خیال تھا کہ یہ W

اور عمران سے معالم میں ویری تو اے نیامہ مہارا لیا حیاں کا کہ یہ دونوں ان کے ہاتھوں ختم ہو <del>سکتے ت</del>ھے۔۔اوور "...... دوسری طرف ہے W

دووں بن ہے ہو وں مہار کے اور ہیں۔ روز ہیں سرک کے استعمال کو اور برہم کیجے میں کہا گیا۔ "چیف بہ آپ نے خود ہی اسٹ میں انہیں ناب پر رکھا ہوا ہے P

پیف ماپ کے وور کی سف این میں ماپ پر رہا ہوا ہے ا اس کئے میں نے انہیں ہائر کیا تھا۔ اوور '' ..... جانس نے جواب O

دیتے ہوئے کہا۔ - یہ سٹ کرنل فریدی اور عمران کے لئے نہیں تھی۔ عام <sub>S</sub> مجرموں کے لئے تھی۔ بہرعال اب ہمیں ہیڈ کوارٹر کو بچانا ہو گا اور یہ

کام فوری کرنا ہو گا درخہ یہ دونوں جو سٹام فورڈ پیٹھ کیلے ہیں اب انتہائی برق رفقاری سے کام کریں گے۔ اور "…… دوسری طرف کے گیا۔

ے کہا گیا۔ " چیف۔ سٹام فورڈ میں ور کنگ انفار میشن سٹر ہے۔ اگر وہ لوگ

" چیف سطام فورؤ میں ور لنگ الفار مین سنر ہے۔ آ کر وہ کو ک اسے تباہ کر کے والیں طبے جاتے ہیں تو اے آسانی سے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ مسئد ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔ Y اوور "…… جانسن نے کرے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔

" کیا تم ان دونوں کو بھی اپنی طرح احمق تھجھتے ہو کہ وہ ور کنگ C سنٹر میں موجود مشیزی کو تبھے ہی نہ سکیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ O انہیں اس بارے میں تفصیلات کا بھی علم ہو گیا ہو۔ ہمیں ہرm ہوں"۔ جانس نے کہا۔ " کی بال" ..... دوسری طرف ہے کہا گیا تو جانس نے رسیور کے دارام کے جب اس آتھ یشر سے شف میں ت

ر کھ دیا۔ اس کے جرب پر انتہائی تنویش کے ناثرات نمایاں تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا بچر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں ہے ایک خصوصی ساخت کا ٹرانسمیرٹر ٹکالا اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ

کرناشروع کر دی۔ \* ہملی - ہملی - ہملی ایجنٹ جانسن کاننگ - اوور \* ..... اس نے فریکو نسی ایڈ جسٹ کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

' کیں۔ پوائنٹ انٹڈنگ یو۔ اوور ۔۔۔۔۔ پتند کموں بعد ایک جماری می آواز سنائی دی۔ '' چیف ڈرکیک سے بات کرائیں۔ اٹ از ناپ ایر جنسی۔

اوور"۔ جانس نے تیز کیجے میں کہا۔ " یس اوور"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

» هيلو- ذريكِ سبيكنگ- اودر "...... بعند لمحون بعد ايك اور

بھاری ہی آواز سنائی دی۔ " چیف ایجنٹ ایکریمیا جانس بول رہا ہوں سپر چیف۔ اوور"۔ جانسن نے کہا۔

. میں۔ کیا ٹاپ امیر جنسی ہے۔ اوور میں، دوسری طرف سے کہ " میں۔ کیا ٹاپ امیر جنسی ہے۔ اوور میں، دوسری طرف سے کہا گیا تو جانسن نے بوری تفصیل بتا دی۔اس نے کوئی بات نہ چھپائی

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoin

صورت میں بمیڈ کو ارثر کو بچانا ہو گا جہاں دہشت گردی کے

" جانسن بول رہا ہوں "...... جانس نے اس بار تحکمانہ لیج میں W " لیں باس "...... گرے نے کہا۔ "ایشیائی ایجنٹوں کی کیا یوزیشن ہے " سیاسی جانس نے بو چھا۔

- امجى تو وه عليحده عليحده جريرے ميں كھوم كچررے ہيں۔ وليے ان کی حرکات و سکنات ہے یہی اندازہ ہو تا ہے کہ انہیں ور کنگ سٹیشن

کی ملاش ہے " ...... کرے نے جواب دیا۔ " اچھا یہ بتاؤ کہ سنام فورڈ کی آبادی کتنی ہے "...... جانس نے 5

" آبادی - آپ کا مطلب ہے انسانی آبادی "...... دوسری طرف ہے گرے نے چونک کر کہا۔

" ہاں ۔ انسانی آبادی " ..... جانس نے کہا۔ " تقریباً بین چیس ہزار تو ہو گی"..... دوسری طرف سے کہا " مرا بھی یہی اندازہ تھا۔ میں نے چیف سے بات کی ہے۔ چیف

نے حماری تجویز مسترد کر دی ہے کد ان ایجنٹوں کو ور کنگ سنر تباہ كرفے ديا جائے ماك يه مطمئن بوكر والى علي جائيں بحيف كا كمنا ہے کہ یہ لوگ اس بارے میں پہلے ہے سب کھے معلوم کر چکے ہوں گے۔ انہیں بقیناً ہیڈ کوارٹر کی تلاش ہو گی جہاں دہشت گردی کے

منصوبوں کی فیز پہلیٰ رپورٹس تیار کی جارہی ہیں۔اگریہ رپورٹس جن پر يوري دنيا ميں بے پناه سرمايد اور وقت خرچ ہو رہا ہے ان ك ہاتھ لگ گئیں تو مجرسٹارگ واقعی آئندہ بیس سال تک اس قابل ہی نه ره سکے گی که کوئی برا پراجیکٹ مکمل کر سکے۔ اوور "..... دوسری

طرف سے کہا گیا۔ " يس چيف- اب جي آپ كا حكم بو- اوور " ..... جانس نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ " سنام فورڈ کی کتنی آبادی ہے۔ اوور "..... چند کموں کی خاموشی

کے بعد چیف نے یو جھار " حتى طور پر تو معلوم نہیں ہے چیف لیکن بیس ہزار سے کم تو ببرحال نہیں ہو گی۔اوور"..... جانن نے چونک کر حرب بجرنے " تھیک ہے۔ تم کرے کو کو کہ وہ بھے سے براہ راست بات

کرے۔ ابھی فوراُ۔ ادور اینڈ آل \*..... دوسری طرفِ سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جانس نے ٹرانسمیڑ آف کیا اور بچراہے ایک طرف رکھ کر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی ہے منرریس کرنے شروع کر دیے۔ " یں۔ گرے سپیننگ "..... رابط کا ئم ہوتے ہی گرے کی آواز

سناتی دی ۔

بڑے بڑے منصوبوں کی فیریبلٹی رپورنس تیار کی جاری ہیں سرچیف

ے بات کر کے پر کھیے بتانا ہے کہ انہوں نے قمیس کیا حکم دیا ہے۔

" میں باس "..... ووسری طرف سے کہا گیا تو جانس نے رسیور

مجھے گئے ہو "..... جانس نے کہا۔

" کیا"..... جانس نے چو نک کر پو چھا۔

جس سے سلام فورڈ کی پوری آبادی ہے ہوش ہو جائے گی۔ ان ک پے ب بوتی ایک گھنٹے تک قائم رہے گی اور اس ایک گھنٹے کے دور ان W ہم نے کرنل فریدی، اس کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید، علی عمران اور W اس کے ساتھیوں پر فائزنگ کر کے انہیں بلاک کر دینا ہے۔ بارہ W یجے ان ریز کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو ملے گا کہ کیا ہوا ہے۔اس طرح یہ دونوں ایجنیٹ اور اس کے ساتھی يقيي طور پر ختم ہو جائيں گے ..... گرے نے تفصيل باتے ہوئے کما تو جانس کے جرے پر انتہائی حرت کے ماثرات ابجر آئے۔ " اوه - واقعی یه اتهائی عجیب اور به داغ بلاننگ ب- ببرحال چیف کو معلوم ہو گا کہ پورے سٹام فورڈ پر کس طرح ریز پھیلائی جا سکتی ہیں۔ تمہارے پاس انٹی ٹریزم انجکشن موجود ہیں یا نہیں ۔ جانس نے کمایہ "موجود تو نہیں ہیں لیکن چیف نے تھیے وہ جگه بنا دی ہے جہاں ے میں انہیں فوری حاصل کر سکتا ہوں اسس گرے نے جواب دہتے ہوئے کہا۔ · اوکے ۔ ٹھیک ہے۔ ہر لحاظ سے محامل رہنا اور ان دونوں ایجنٹوں پر پہلے سے نظر رکھنا۔الیمانہ ہو کہ بھر ساری بے ہوش آبادی میں انہیں مگاش کرتے پھرو میں۔ جانس نے کہا۔ وه جماري نظرون مين بين باس ميسي كرے في جواب ديا۔ و او کے سرجیے ہی ان کا خاتمہ ہو تم نے بہلے مجم رپورٹ دین

" آخ چیف براہ راست کرے سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اے کوئی احکامات رہاتی سے درجع بھی دے سکاتھا ۔ جائس نے رسیورر کھ کر بزبزاتے ہوئے کہااور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی تھنٹیٰ نج اتھی تو جانس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ " میں "..... جانس نے کہا۔ " گرے بول دہا ہوں باس "..... دوسری طرف سے گرے کی آواز سنائی دی ۔ " يس- بات ہو گئ ب چيف سے تمہاري " ..... جانن نے اشتیاق آمیز کیج میں کہا۔ کیں باس۔ انہوں نے انہائی بخیب لیکن انہائی بے وارڈ یلانتگ کی ہے میسی کرے نے جواب دیا۔

" انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں سام فورڈ میں خود بھی اور اپ

تهام آدمیوں کو بھی ائی ٹریزم انجیشن لکوا دوں۔ ٹھیک گیارو بند ورکنگ سنر سے پورے سنام فورڈ پر ٹریزم ریز پھیلا دی جائیں "ن 350 عند میں جہاری رپورٹ کا شقرر رہوں گا" ۔۔۔۔۔۔ میں جہاری رپورٹ کا شقر رہوں گا" ۔۔۔۔۔۔ میں جہاری دورٹ کا شقر رہوں گا

ہے۔ میں مہاری رپورٹ کا مسفر ربوں کا "...... جاسن کے ہا۔
" لیس باس"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو جانس نے اوے کہ کر رسور رکھ ، با۔

عمران نے وروازہ کھولا اور کرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ میر پر موجود فون کی گھنٹی نج اٹھی۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھ کر دسیود اٹھا نیا۔ " ما تیکل بول رہا ہوں "..... عمران نے رسیور اٹھا کر بدلے " جيكب بول رہا ہوں " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ "اوه ايس كياربورث ب" ...... عمران نے چونك كر بو جمار مسرمائيكل سنام فورد ك علاق اولد مام مي الك اليها خفيه اسٹین موجود ہے جس میں انتہائی جدید ترین مواصلاتی مشیری

ーじょ

نصب ب ' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران بے اختیار چونک

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

W

W

ا ا ا

0

i

į

.

m

کی جا سکتی ہیں "..... عمران نے کما۔ " اوه - كيا تفصيل إلى الله عران في سخيده ليج س " سوری مسٹر مائیکل ۔ میں نے بہرحال مہیں رہنا ہے اس آئے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔آپ نے لارڈ ایری کی نب دے کر مجھے مجبور کر " يد مواصلاتي اسمين زر زمين ب- البته اوپر سام فورد ب نوادا بھیجی جانے والی سٹام ٹائلز کابہت بڑا گودام ہے۔ یہ سمندر ک دیا تھا کہ میں آپ کا یہ کام کروں لیکن اس سے زیادہ میں کیجہ نہیں کر W سُناً .... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ساحل ير واقع ب اور اس كا نام بھي سفام نائلز ب ..... دوسري " اوے ۔ ٹھیک ہے۔ بے حد شکریہ ".....عمران نے کما اور رسیور رکھ دیا۔ بھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے 🔍 " كي معلوم بواكه اس مين يه استين عي " ..... عمران -ساتھیوں سمیت ہوٹل گرانڈ کے بال میں موجود تھا کہ اے باتھ روم K جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ وہاں بال کی سائیڈ میں بینے ہوئے 🛚 S "آپ کے کہنے پر میں نے اسے اسٹیشن کو ٹریس کرنے کے ہے کا گ سے ایک خصوصی مشین بنگامی طور پر منگوائی اور اس مشید باتھ رومز جانے کی بجائے اسنے کرے میں آگیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے فارغ ہو کر والیں بال میں چھنے گیا۔ اس کے ساتھی مے ذریعے پورے سنام فورڈ کا سروے کیا گیا تو اس کو دام کے نیج ایک طرف کونے میں موجو دتھے۔ بہت بڑے مواصلاتی اسٹین کاعلم ہو گیا"..... دوسری طرف سے م " تم اجانک الله کر کہاں ملے گئے تھے"..... جوایا نے حرت "كيا اس اسشين مين كام كرف والے كسي آومي سے رابط بو مجرے لیج میں کہا۔اس نے یہ سوال اس لئے کیا تھا کہ عمران کسی کو کچھ بتائے بغراجانک اٹھ کر حلا گیا تھا۔ سکتا ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " میں گیا تو باتھ روم تھا ایکن اس طرح جانے کا فائدہ ہو گیا « فوری طور پر تو ممکن نہیں ہے۔البتہ اس کی طویل وقت تگ نگرانی كرائی جائے تو شايد كوئى آدى سامنے آ جائے "..... دوس بہ " ..... عمران نے مسكراتے ہوئے كمار " کیا فائدہ ہوا ہے"..... سب نے بی چونک کر یو چھا تو عمران " اس گودام میں تو ہر حال چو کیدار دغیرہ ہوں گے یا دوس مس نے جیکب کی طرف سے دی گئی اطلاع کے بارے میں مختفر طور پر بتا ہو گا۔ ان میں سے کسی آدمی کو کور کر کے اس سے معلومات و سے ویا۔

" ہاں۔ اس میں واقعی کوئی حرج نہیں ہے"۔ مران نے W جواب دیا۔ " عمران صاحب۔ میری مجھ میں یہ نہیں آ رہاکہ ایک مواصلاتی W مشیری کا سٹر آخر ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کا بیڈ کوارٹر

کیے ہو سکتا ہے۔اس مشیزی ہے وہ پوری دنیا میں اپن ٹیموں سے رابطہ تو کر سکتے ہیں۔ان ہے رپورٹیں لے سکتے ہیں لیکن ہیڈ کوارنر تو ۔

ر مرحال علیمدہ چرہوتی ہے ' ..... کمینن شکیل نے کہا۔ \* میں نے تم سے پہلے یہی بات عمران صاحب سے ک تھی تو

سلوبوں نے سے نیروری ہونا ہے۔ من کے استان کے اس کا جاتی ہیں اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر منصوبہ بندی کر کے اس کا منصوبہ بندی کو ان دہشت گرد فیموں تکِ بہنچایا جاتا ہے۔اس طرن أ

یہ کام تیزی ہے اور بڑے پیمانے پر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔اس دوران ⊗ رابطہ نہ ہونے کی وجہ ہے ان منصوبوں کو آسانی سے ٹریس مجھی ا

نہیں کیا جا سکتا ۔۔۔۔۔۔ عمران کے بولنے سے پہلے صفدر نے جواب ل دیتے ہوئے کہا۔ ریتے ہوئے کہا۔

۔ "اوه-دافعی یہ بہلو مرے دین میں نہیں آیا تھا۔ تھیک ہے "م کیشِن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

یں ہے ہی اس پر بہت سوچا ہے۔جو بات عمران صاحب نے بتائی ہے وہ بھی مرہے وین میں آئی ہے لیکن میں مطمئن نہیں " اوہ ویری گڈریہ تو اجہائی اہم اطلاع ہے۔ بھر ہمیں فوراً وہاں ریڈ کر ناچاہئے "..... جولیانے کہا۔ " ہاں۔ لیکن ہمیں اس کے لئے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا پڑے گل کیونکہ شارگ کا ہیڈ کوارٹر اتنی آسانی سے فتح نہیں ہو سکتا"۔

ن نے کہا۔ \* تم منصوبہ بندی کرتے رہو گے اور کرنل فریدی کام مکمل کر گئر منصوبہ بندی کرتے رہو گے اور کرنل فریدی کام مکمل کر

لے گا' ۔ جولیانے کہا۔ • کرنل فریدی اپنے ایک اسسٹنٹ کے ساتھ کیا کر لے گا -تنویرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

' عمران صاحب۔ آپ نے تو یہ اطلاع حاصل کر کی لیکن کر 'س فریدی کو بھی کیا یہ اطلاع مل چکی ہوگی' ۔۔۔۔۔ صافحہ نے کہا۔ '' کچھ کہا نہیں جاسکتا'' ۔۔۔۔ عمران نے گول مول ساجواب دیتے ۔۔ نک

عران صاحب- ایک بات مری مجھ میں نہیں آ رہی -اچانک کمیٹن شکل نے کہا-

"اگر متہاری مجھ میں نہیں آری تو بقیناً میری مجھ میں بھی گی۔ آئی ہوگی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختبہ ہنس پڑے۔۔

. \*آپ مری بات سن تو لیں "...... کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

5By WigarAzeem pakistanipoint

دیا تو سب ایک بار بچر ہنس پڑے۔ " الي بهير كوارثر كي يتي خوار بون كاكيا فائده ساييا بهيز كوار بلكا تو دنیا کے کسی بھی چھوٹے ہے ملک میں بنایا جا سکتا ہے مدجو لیا نے W . \* پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ سٹارگ کا مقصد کیا ہے اور وہ کیں۔ قسم کی دہشت ہیدا کرنے والی کارروائیاں کرنے کے لئے قائم کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مین پوائش تو حمبیں دے دیتے ہیں۔ بہلا بوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح کی تنظیم ہے۔ دوسرا یوائنٹ کا یہ ہے کہ اے اسرائیل اور ایکر یمیا دونوں کی سریرستی حاصل ہے اور ح تبیرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کارروائیوں کو آگے بڑھانے کے لئے ہے انتهائی جدید ترین مواصلاتی اسٹیش ایکریمیاکی دور دراز ریاست کے شہر کے ساتھ الک چھوٹے سے جربرے میں قائم کیا گیا ہے اور چوتھا اور آخری یواننٹ یہ ہے کہ یہ تنظیم دنیا بجرے مسلم ممالک کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لئے قائم کی کئی ہے۔ انین کارروائیاں جن سے مسلم ممالک میں اس قدر افراتفری کھیل جائے کہ وہ نہ صرف کمزور ہو کر ختم ہو جائیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ 🎙 مل کر کوئی قابل ذکر اتحاد بھی قائم ند کر سکیں اور اس سے یہودی کاز کو تقویت مطے۔ اب ان یوائنٹس کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو پی مات سلمنے آتی ہے کہ صالحہ کی رائے بھی درست ہے اور تنویر کی 🔾 دائے بھی۔لیکن تنویر نے تو یہ بات طزأ کی ہے لیکن اس کی رائے کو M

;وئی "..... صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ " تو تھر حہارا اطمینان کس بات پر ہوا یا ہو گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مرے ذمن کے مطابق یہ مواصلاتی اسٹیشن کسی بین الاقوامی رہشت گرد تنظیم کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہو سکتا۔ ہیڈ کوارٹر کے احکامات کو متعلقہ لوگوں تک پہنچانے یا ان کی رپورٹس کینے کے سلسلے کو ہیڈ کوارٹر نہیں کہا جا سکتا اسے صافہ نے کہا تو اس کی بات س کر سب بے اختیار چو نک پڑے ۔ " تو پچر ہیڈ کوارٹر میں کیا ہو گا۔ کیا چند مزیں، کرسیاں اور فونز"..... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ يهي بات تو مري سجه مين نهي آري -اگر آجاتي تو مين مطمئن یہ ہو جاتی " ..... صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب آپ کا صالحہ کی رائے کے بارے میں کیا خیال ہے ' ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ " مرا خيال ب كه صالحه درست كهه ربي ب- بم س واقعي یو تونی سرزد ہو رہی ہے کہ ہم ایک ور کنگ استشین کو ہیڈ کوارٹر تسلیم کر رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " تو چر تنویر کی رائے کے بارے میں کیا خیال ہے "۔جوایا نے کما تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔ " تنویر کی رائے بھی درست ہوسکتی ہے ".....عمران نے جواب

" تنویر کی رائے بھی درست ہو سکتی ہے " .... عمران نے جواب canned By Wagar Azeem bak/stanibomt

آفس کی طرز کا ہونا چلہتے لیکن وہاں یوری ونیا سے اس ور کنگ اسٹین کی مدد سے معلومات المفی کر کے بڑی بڑی دہشت گردانہ

کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی جاتی ہو گی، فنزبیلی رپورٹس تیار ک جاتی ہوں گی اور کیران رپورنس یا منصوبے پراس ور کنگ اسٹیشن ك مدد سے عمل كرايا جانے لكات عمران نے انتهائي سنجيدہ ليج

" اوہ ۔ واقعی جہاری بات ورست ہے۔ الیما ہی ہو گا۔ اس لحاظ

ہے تو ہمیں اس ور کنگ اسٹیشن کا بھی خاتمہ کرنا ہو گا اور اس آفس کا بھی ۔۔ جو لیانے کما۔

\* ور کنگ اسٹین تو دوبارہ بھی بن سکتا ہے ..... صفدر نے

" ہاں۔ بن تو سکتا ہے لیکن فوری طور پر نہیں اور اس دوران ان کی منصوبہ بندی بھی تو مکمل مذہو سکے گی اور ہمیں اس ہیڈ کوارٹر ؟

بھی خاتمہ کرنا ہو گا تاکہ یہ منصوبہ بندی بھی ختم کی جاسکے ۔ بھر و لوگ آسانی سے اور جلدی کوئی کام نہ کر سکیں گے".... عمران -

" اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب پہلے اس ور کنگ اسٹیشن ک خلاف کام کرنا ہو گا" ..... جوالیا نے کہا تو عمران نے اثبات میں ح

ہلایا اور پھر تھوڑی دیر تک بحث و مباحثہ کے بعد وہ سب انجے :

ہوٹل سے باہر آگئے تاکہ مخصوص اسلحہ حاصل کرے وہ اس سنام فورڈ ٹائلز کے گودام میں داخل ہو کر اس ور کنگ اسٹیشن کے خلاف كام كاآغاز كرسكس\_ Ш

m

کارٹرنے غلط بتایا ہے۔ یہاں ایسا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ آگر ہوتا اللہ تو لامحالہ اس چھوٹے سے جریرے پر کھومتے ہوئے ہمیں کہیں مذکبیں اللہ نظرآجاتا ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ " تو حمارا خيال ہے كه يه بيذكوارثر كسى بدى مي أيف مزله عمارت میں ہو گا اور اس پر بہت برا بورڈ نصب ہو گا ..... کرنل فریدی نے کہا۔ "اكي تو آب كايه احساس برتري ي دراصل احساس كمتري كي ی ایک شکل ہے جو آپ کو دوسروں پر طنز کرنے پر اکسا تا رہتا ہے۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ الیے ہیڈ کوارٹر خفیہ ہوتے ہیں لیکن کیا یہ

ہیڈ کوارٹر کوئی لیبارٹری یا کوئی اسلحہ بنانے والی فیکٹری ہے کہ اسے زیر زمین بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جاتی ہو گی اور وہ کسی ہوٹل کے کمرے میں ہمی سٹھ کری جا سکتی

ہے "۔ کیپٹن حمید نے عصیلے کہج میں کہا۔ " کھے نداحساس برتری ہے اور ندی احساس کمتری اور ندی میں نے تم پر کوئی طنز کیا ہے۔ تہاری بات درست ہے۔ دہشت کر دی کا ہیڈ کوارٹر تو الیہا ی ہو گائیکن بڑے بڑے ملکوں کے خلاف جب اونچے پیمانے پر دہشت گر دی کے منصوبہ بنائے جاتے ہیں اور ان پر

عمل کرایا جاتا ہے تو الیے منصوبوں کے لئے باقاعدہ رپورنس ان ممالک س کام کرنے والے آدمیوں سے لی جاتی ہیں اور پر ان

ہوٹل کے ایک کرے میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں

موجود تھے۔ رات ہونے والی تھی۔ وہ دونوں کئ گھنٹوں تک سفام فورڈ کے جزیرے پر پیدل چلنے والے ساحوں کی طرح کھوم پیر کر ابھی تھوڑی در پہلے واپس کرے میں پہنچ تھے۔ کرنل فریدی نے روم

سروس کو فون کر کے باٹ کافی منگوائی ادر اس وقت وہ دونوں باٹ کافی کی حسکیاں لینے میں مصروف تھے۔ مرا خیال ہے کہ آپ کو آئندہ کی لائن آف ایکشن نہیں مل رہی اس ك اب مهال بهيئة بجراب مين المدار للين حميد في كها-" لائن آف ایکشن کا علم تو ہے لیکن وہ جگہ ٹریس نہیں ہو ری

جہاں ایکشن کیا جاسکے تہیں۔ کرنل فریدی نے جواب ویا۔ " كيا لائن آف ايكش يد ب كديبان سارك كابيد كوار ار ب جے ہم نے تیاہ کرنا ہے لیکن مرا خیال ہے کہ آپ کو اس جیفرے

منصوبوں برعمل درآمد کے لئے ان گرویوں سے را بیلے رکھے جاتے

و تو بھر میاں ہم کیا کریں گے۔ کیسے تلاش کریں گے اے '-

" تم موچو كه كيابو سكآ ب "... كرنل فريدى نے مسكرا اللا ہیں۔ انہیں سابقہ سابھ جدید ترین معلومات مہیا کی جاتی ہیں اور اس کام کے لئے کسی انتہائی طاقتور مواصلاتی اسٹین کی اشد ضرورت ہوتی ہے جس کی ریخ پوری دنیا پر پھیلی ہوتی ہے اور چونکہ ید نیث \* مرا خیال ہے کہ ایسے اسٹیشن کے لئے بھلی کی بھاری طاقت کی ا تصیبات استعمال کی جاتی ہوں گی اس لئے مہاں کے بھلی گھر ہے ورک بزے جرائم کے سلسلے میں کام کر رہا ہوتا ہے اس سے اے خفیہ رکھنا بھی مقصود ہو تا ہے اور ہم بہاں اس سے آئے ہیں کہ ایب مواصلاتی نیٹ ورک عہاں اس جریرے پر ہے۔ کہاں ہے ابھی تک اس كاعلم جميں نہيں ہو سكا-ببرحال وه يمهاں موجو و ضرور ہے-اس نیٹ ورک کا رابطہ لازماً ہیڈ کوارٹر ہے ہو گا اس لئے نیٹ ورک ہے تقیناً اینی بیزیوں سے بحلی پیدا کرنے کا خفید یونٹ کام کر رہا ہو ی اس ہیڈ کوارٹر کا بھی ہتہ عل سکے گا ..... کرنل فریدی -گا"۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھراس سے وسلے کہ تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی نج اٹھی تو کرنل فریدی نے ہاتھ " ٹھیک ہے۔ لین بھر کیے بتہ علی گا کہ یہ مواصلاتی اسٹیشن کہاں ہے۔ یہاں کہیں کوئی بلند فاور تو نہیں ہے جبکہ مواصلاتی بزها کر رسیور اثمالیا۔ اسٹین کے لئے اونچ ٹاور کی ضرورت مبرحال ہوتی ہے"۔ لیسن و یہی تو اصل حکر دیا گیا ہے کہ مواصلاتی اسٹین عہاں ات جريرے پر بنايا گيا ہے جبكه فاور ايكريمين نيوى كا استعمال كي سي اكي كروپ كر رہا ہے جے عبال كرے كروپ كما جاتا ہے۔ آب جهاں جہاں بھی گئے ہیں اس کروپ کے آدمی آپ کی باقاعدہ نکرانی ہے۔ان کے در میان رابطہ انتهائی جدید ترین دیوز کی مدد سے ر کھا گی ہے تاکہ کسی کو اصل اسٹین کاعلم ہی مذہو سکے "...... کرنل فریدی كرتے رہے ہيں اوريه بات بھي سلمنے آئي ہے كه آپ كے علاوہ اي گروپ کے آدمی ایک اور گروپ کی جمی نگرانی کر رہے ہیں ہے

اس بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں'۔۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید ' نہیں۔ یہ اسرائیلی حکومت کا سیٹ اپ ہے اور اب تو عام کارخانہ دار بھی اپنا یاور اسٹشین علیحدہ بنالیہ ہے۔اس اسٹیشن میں

" میں ۔ ولیم بول رہا ہوں" ..... کرنل فریدی نے بدلے ہو کھ · مسٹر ولیم ۔ آپ کو اطلاع دین تھی کہ آپ کی نگرانی یہاں کا

کو معاوضہ ملتا رہے گا 💎 کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ 👊

گلیکس کلب ..... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک 🔾 نسوانی آواز سِنائی دی سه

" میں ولنگٹن سے بول رہا ہوں آسکر راڈنف سه مسرر کرے ہے 5

بات کرائیں " ..... کرنل فریدی نے کہا۔

" يس سرم بولا كريس " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ ' ہمیلو۔ میں گرہے بول رہا ہوں مینج 💎 پہند کمحوں بعد ایک

مردانهٔ آواز سنائی دی ۔

" میں ولنگشن ہے آسکر راڈلف بول رہا ہوں۔ مجھے ولنکش میں نب دی گئ ہے کہ آپ سام فورڈ میں مخبری کا نیٹ ورک حلاتے

ہیں۔ مجھے بھی سنام فورڈ میں ای طرح کا کام ہے۔ کیا آپ یہ کام کر سکیں گے ...... کرنل فریدی نے کہا۔ " اوہ۔ نہیں جناب۔آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں تو کلب

کس کو دیتے ہوں گے۔ کیاآپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ

ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

اس کا مالک بھی ہے اور مینجر بھی۔ لیکن یہ کلب مقامی شرفاء اور

ونوسر ید گرے صرف اپنے کلب تک بی محدود رہا ہے۔ سام فورڈ میں اس کا عام ساکلب ہے جیے کلیکسی کلب کہا جاتا ہے۔ گرے

گروب بوئل گراند می مقیم ہے۔ اس گروپ میں دو ایکریسین

عورتیں اور چار ایکر بمین مرد ہیں اور آپ کی بھی ہوٹل کے ہال میں

ان سے ملاقات ہو چکی ہے "..... دوسری طرف سے ایک بھاری سی

" اس گروپ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں "...... کرنل

" اس كا انجارج كرك ہے جو ايكريمين خاد ہے اور بتايا جاتا ہے

کہ وہ ایکر یمین ایجنسیوں میں بھی کام کرتا رہا ہے۔ یہ مخری کرنے

اور نگرانی کرنے والا گروپ ہے اور یہ اپنے کاموں تک بی محدود رہتا

ے اور کسی جرم میں یہ لوگ ہائ نہیں ڈالنے 📶 🔐 ووسری طرف

، اہا لیا۔ " یہ کس کے کہنے پر نگرانی کر رہے ہوں گے یا نگرانی کی رپورٹس

آواز سنائی دی ۔

شرىف ساحوں كاكلب ہے اور ہمارا بھى كام صرف مخرى كرنے تك محدود ب۔ ہم مزید کھے نہیں کرتے میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ " تھك ہے۔آپ كاشكريہ۔آپ ببرطال كام كرتے رہيں۔آپ

پرلیل کرنے شروع کر دیے -اس نے انکوائری سے طیکس کاب ا فون نسرِ معلوم کیا اور مچر کریڈل دباکر اس نے تیزی سے وہی نسبِ

بی اس نے کریڈل دبایااور چرنون آئے پراس نے انگوائری سے بنبراللا

نہیں ہے"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ا اور الوری و اگر ایسا ہے تو میں نے آپ کو دسرب کیا۔

چلاتا ہوں اور بس۔ میرا کسی مخبری کے نیٹ ورک سے کوئی تعلق

سوری " ..... کرنل فریدی نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ و یہ کیا بات ہوئی۔ اگر ہماری نگرانی کی جارہی ہے تو ہو سکتا ہے

کہ ہمارا فون میپ کیا جا رہا ہو اور الیبی صورت میں اس کرے کو اطلاع مل جائے گی کہ آپ نے عہاں سے اے کال کی ہے۔ واللمن ے نہیں اور وہ اور مجی زیادہ ہوشیار ہو جائے گا" ...... لیپٹن حمید

، نہیں۔ میں نے پہلے ہی چیک کرایا ہے۔ فون کال نہیں سنی جا رہی اور میں صرف یہ چمک کرنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں موجود ہے یا

نہیں ۔ کرنل فریدی نے جواب دیا۔ و تو کیا اب آپ جا کر اس سے پوچھ کھ کریں گے اسالیان

. کسی پوچھ کچے ۔ کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ " ان لو کوں کے بارے میں جنہیں وہ رپورٹ وے رہا ہو گا"۔

لیپٹن حمیہ نے کہا۔ " اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عمال ہماری نکرانی سنارگ ہی کرا رہی ہوگی مسلمات

" تو بچرآپ نے اے فون کیوں کیا ہے" ...... کیپٹن حمید -الحجے ہوئے لیجے میں کہا۔ - اس لیے کہ اب ہم اس ایک آورانع این خصوصی فوان اکونکا Wagar A z

كريں كے۔ في ايس آرك ذريعے -اس طرح جميں سابق سابھ بت چلتا رہے گا کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں، عمران اور اس سللا

گروپ کے بارے میں کہاں کیا کیارپورٹیں دے رہے ہیں۔ ہو سَلاَلاا ہے کہ کمی رپورٹ کے ذریعے اس ہیڈ کوارٹریا ورکنگ اسٹیشن کال

کوئی کلیو سامنے آجائے " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ "اس كے لينے وہاں كلب جانا پڑے گا ہمیں "...... ليپڻن حميد نے

" ہاں۔ میں حمہارا نیا میک اپ کر دیتا ہوں۔ تم اکیلے جاؤ گے اور یا

نی ایس آر نصب کر سے واپس آ جاؤ کے لیکن یمباں نہیں بلنہ روز گارڈن میں۔میں بھی نے میک اپ میں وہاں پہنچ جاؤں گا تا کہ ہماری نگرافی کرنے والے دوبارہ ہمیں نہ پاسکیں ..... کرنل فریدی نے کما تو کیپٹن حمید نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن عمید

کا نیا میک آپ کر دیا گیا اور وہ کمرے سے نکل کر باہر حلا گیا۔ نی

الیں آر اس نے یہاں مخصوص مار کیٹ سے خریدنا تھا اور کھر اسے 🕏

کلب میں نصب کر نا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کر نل فریدی نے 🗖 بھی میک اپ کیا اور پھر لباس تبدیل کر کے اس نے ضروری چیزیں <sup>U</sup> جیبوں میں ڈالیں اور پھروہ اس کرے سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ . ہوٹل سے باہر پہنخ حیاتھا۔ کچھ دور تک وہ پیدل چلتا رہا۔ پھراس نے

نیکسی لی اور روز گارڈن کی طرف بڑھ گیا۔ روز گارڈن کے سلمنے جاکر شکسی رکی تو کرنل فریدی نے ڈرائیور کو کرایہ اور ٹی وی اور نیکسی

اچانک وه ایک آدمی کو وہاں دیکھ کرچونک بیزا۔ وه آدمی روز گار ذن

سے باہر جا رہا تھا۔ "ريزے "... كرنل فريدى نے كما تو وہ او صدح عمر أدى تيزى سے مزا اور پھر کر نل فریدی کو دیکھ کر اس کے چبرے پر حیرت کے آثرات انجرآئے ۔ " آپ نے مرا نام لیا ہے" اس ادھیہ عمر آدمی نے حمیت تجرے کیجے میں کہا۔ " ہاں۔ کیا آپ تھے چند منٹ دیں گے۔آپ کے بارے میں تھے کرنل فریدی نے بتایا تھا"۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو رئیزے کر نل فریدی کا نام س کر ہے اختیار چو نک پڑا۔ " اوہ ۔ اچھا ٹھسکی ہے۔ آئیے " .... ریمزے نے کاندھے احکاتے ہوئے کہانیکن اس کے چبرے پر اب بھی اٹھن اور حسرت کے ملے حلج تاثرات منایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ روز گارڈن کے ایک کونے میں جا کر کر سیوں پر ہٹچھ گئے ۔ " تم عباں اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو ریمزے "..... اس بار کرنل فریدی نے اپنے لیج میں کہا تو ریمزے ایک بار تو اچھل بڑا۔

اپنے آپ کو سنجال لیا۔ " اوو۔ تو یہ بات ہے۔ اب تو یہی سوال مجھے خور تم سے کرن

اس کی آنکھیں حرت ہے چھیلتی جلی گئیں لیکن پھراس نے تنزی ہے

پڑے گا۔ .... ریزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس دور ن ویہ کے کم قریب کہنچ گیا تو کر نل فریدی نے اسے جوس لانے کا کہد وی ولاللا ویٹر سربلا آبادوا والیں جلا گیا۔

" پہلے تم میرے موال کا جواب دو۔ اس کے بعد مزیز بات بولا گی"..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کیا۔

ته خمہاری میری ملاقات چونکہ طوین مرہے بعد ہوری ہے اس ہے م لاتحالہ خمہیں درمیانی حالات کاعلم خمین ہوگا میں نے میں طبعہ حمیریں مختصر طور پر بہنا دوں کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجد ہے میرے مرہز سیری میا

چوٹ آئی کہ جس سے سری یادواشت ختم ہو گئی۔ میں ذیرہ سال کا تک ونظنن کے ایک ہسپتال میں چارہا۔اس کے بعد کو میں ٹھسکے تو ہو گیا لیکن میرے اندر بسرحال وہ بات نہ رہی ہو کس سیکرے

ہ مجنس کے فیلڈ ایجنٹ ک اندر : نی چاہئے اس کے گئیے ہ بجنس ہے `` فارغ کر دیا گیا۔ حبیس معلوم ہے کہ میں نے ساری عمر لاا بالی بن أ میں گزاری ہے اس لئے میں نے کوئی اثاثہ جات مجمی نہ بنائے تھے <sup>©</sup> اور مجھے چونکہ فطری طور پر جرائم سے نفرت ہے اس لئے میں کسی ٹا

جرائم پیشے منطقیم ہے بھی منسکک نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک کلب کا میں ملازمت کر لی لیکن یہ کام بھی میری طبیعت کے موافق نہ تھا اس ۔ ہے میں نے اسے چھوڑ دیا اور ٹچر میں ایک ادویات سلاائی کرنے والی C بین الاقوامی پیجنسی میں شامل ہو گیا۔ یہ صاف ستحراکام تھا اس ہے C

بین الاقوامی ہیجنسی میں شامل ہو گیا۔ یہ صاف ستحرا کام تھا اس نے ○ میں نے اسے شوق سے کیا اور اب میں نوادامیں اس کمنی کا چیف M

اوا کئے ہیں لیکن فہارا کیا خیال ہے کہ اس جزیرے پر یونی بندس بات نہیں ہے۔۔ہاں سٹارگ جیسی بین الاقوامی وہشت کر و تنظیم کی ہیڈ کوارٹر ہے اور میں مہاں اس ہیڈ کوارٹر کے نطاف کرنے ال ہوں "..... کرنل فریدی نے کہا تو ریزے کی آنکھیں حہ ت کے لا " بين الاقوامي دبشت گرد شظيم كابينه توارنر اور يهان به حديث ہے :... ریزے نے حرت بجرے کیج میں کہا۔ O " ہاں ، ایسی شخصیمیں ایسی ہی غیر اہم جنگہوں پر ہیڈ کوارٹر بناتی K ہیں " ۔ ۔ ۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو ریمزے نے اشات میں سر " تھیک ہے۔ تم درست کہ رہ ہو۔ کھی بتاؤ میں حمباری کیا۔ مدو کر سکتا ہوں 💎 ریزے نے بڑے ضوعل تو ہے لیج میں کہا۔ 🕯 " تم مبهاں اکثر آتے جاتے رہتے ہو"۔ کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں۔کام کے سلسلے میں اکثر آنا جانا پڑتا ہے ۔۔۔۔ ریزے نے ' کئین یہاں ادویات کی دکانیں تو شاید بہت کم ہیں اور تم نے بتایا ہے کہ تم چیف سلز آفیر ہو۔ تم جیسے عہدے دار تو الیمی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں بڑے کاروبار ہو رہے ہوں " .... کرنل فریدی نے کہا تو ریزے بے احتیار ہنس بڑا۔ " تم نے درست کہا ہے سیہاں مرا ماتحت عملہ کام کر تا ہے اور

سین آفیر بوں سائوشتہ چار سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں سانوا دا چو نکہ میر آ بائی وطن ب اس لیے میں نے خود ہی نواوا کا انتخاب کی تھا اور ان میں ایک خصوصی دوا کی سیلانی کے سے آیا ہوں سے ریزے نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا ساسی کھے ویٹر نے جوس سے دو گلائ لا کر ان کے سامنے رکھ دینے تو کر تل فریدی نے سر بلاتے ہوئے ایک گلائ انجالیا۔

م ہونہ۔ تو تم ان دنوں ادویات کی فیلڈ میں ہو۔ دیے کھیے جہ تہ تہ کہ تم جسیا اسمانی تیزاور مجھ دار سیکرٹ ایجنٹ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے۔ تم اپنی پرائیویٹ ایجنٹی بھی تو بنا مکھ تھے ۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" میں نے بتایا ہے کہ میں نے اپن فطرت کے سحت کوئی اٹائے بی نے بنائے تھے اور الیے کاموں میں بہر حال بھاری رقم چاہئے "۔ ریزے نے جوس کی حیکی لیتے ہوئے کہا۔

'ہونہ ۔ ٹھیک ہے'' ۔ ۔ کر مل فریدی نے کہا۔ ''اب تم بناؤ کر نل کہ تم یماں اس چھوٹے سے غیراہم جزیرے میں کیا کرتے کچر ہے ہوسمباں تو سرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لئے تم جیسا بین الاقوامی شبرت یافتہ آدمی کام کرنے آئے '' ۔ ۔ ریزے نے کہا تو کرنل فریدی ہے اختیار ہشر

" يه حمهارا حن ظن ب ريزے كه تم في ميرے ك يا فيد

نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تم اس سے اس طرح واقف ہو جسيلا تم ساری عمر ادویات کاکام کرتے رہے ہوت سر میزے نے کہا۔ میں نے اس بارے میں پڑھا تھا۔ بہرحال تھک ہے۔ تم سے ملاقات ہو کئ یہی کافی ہے۔البتہ ایک مخبری کرنے والا کروپ ہے جے گرے گروپ کہا جاتا ہے جس کا انچارج گرے گلیسی کلب کا م مینجر ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو ا ۔۔۔۔ کرنل فریدی " نہیں سوری ۔ میں تو اس کا نام بھی پہلی مار حمہارے منہ ہے سن رہا ہوں 💎 ریمزے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اوکے ۔ محصکی ہے۔ بہرحال تم سے ملاقات ہو گئ ہے۔ یہی اہم بات ہے" ..... کرنل فریدی نے کہا اور ائٹہ کھڑا ہوا۔ ریمزے <sup>C</sup> بھی اٹھا اور کھراس نے کرنل فریدی سے بڑے کر مجوشانہ انداز میں اُ مصافحہ کیا اور اسے نوادا میں این کمٹنی کے آفس میں آنے کی وعوت 🥯 دے کر وہ باہر کی طرف مڑ گیا۔ کرنل فریدی کو چونکہ کیپنن حمید کا ا ا متظار تھا اس لیے وہ دو بارہ بیٹھ گیا اور بچر تھوڑی دیر بعد کمپین حمید U روز گارڈن میں داخل ہوا تو کرنل فریدی نے ہائتہ اٹھا کر اے تضوص اشارہ کیا کیونکہ اس نے کیسٹن تمید کا نیا میک اپ کیا تھا ) اس لئے وہ تو اے پہچانیا تھا لیکن چونکہ کرنل فریدی نے اس کے 🕝 جانے کے بعد اپنا میا میک اپ کیا تھا اس لئے کیپٹن حمید اے منہ بہجان سکتا تھا اس کئے کرنل فریدی کو مخصوص اشارہ کرنا میا اور

" ہاں۔ تہاری فطرت کے مطابق یہ واقعی بجربور ہے ایکن ابھی تم نے کہا ہے کہ تم یہاں ادویات سیلائی کرنے آئے تھے۔ کہا کو نی خصوصی سلائی تھی است کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں۔ انتہائی قیمتی دوا کے انجکشن تھے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہنمی اور بچر تھیے ہیڈ کوارٹر ہے باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ خو د فوری طور پریهاں پہنچ کر انہیں سلائی کروں اس لئے میں سہاں آیا تھا اور اب انہیں سیلائی کر کے والیں جا رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی ۔ " کیا یہاں روز کارڈن میں بھی اوویات کی کوئی دکان ہے "۔ کرنل فریدی نے چونک کریو تھا۔ خنہیں۔ روز گارڈن کیفے کی مینجر روزی کو سپلائی وین تھی۔ دو ڈبے تھے انٹی ٹریزم انجکشن کے اور ان دونوں ڈیوں کی قیمت وس

" انٹی ٹریزم انتجکشن۔ ٹریزم تو شاید ان شعاعوں کو کہا جا تا ہے جو

ہوا میں موجود کسیوں سے مل کر وسیع علاقے میں انسانوں کو ب

لا کھ ذالر ہے "..... ریمزے نے جواب دیا۔

ہوش کرنے میں مدودیتی ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔

میں یہاں بزنس کے سلسلے میں نہیں آتا بلکہ ویسے ہی سرو تفریح کے

لئے آجا آبوں۔ یہ جزیرہ ہر فاظ سے بحربور ہے " ..... ریزے نے کما

تو کرنل فریدی ہے اختیار ہنس بڑا۔

' ہاں۔ ولیے کجھے حمرت ہے کہ حمہارا ادویات سے کوئی تحت Azeem pakistanipoint

کیپٹن حمیداس طرف کو بڑھ آیا۔

کیا ہوا ۔ کرنل فریدی نے کہا۔

کیا ہو ناتھا" کیپٹن حمید نے کہا۔

الله و الله المراجيك ل كيات المرادي في جواب وياس " ٹھیک ہے۔ تم ابیا کرو کہ یہ ذبی روڈی کو پہنچا دو۔ میں نے 🔐 اے پہلے ہی تفصیلی احکامات دے دیتے ہیں سے کرے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کر نل فریدی نے ایک ور بنن د با کر , سیور جنیب میں ڈال میا۔ م بڑے وقت پر کال کیج ہوئی ہے۔ *اگر*نل فریدی نے P مسکراتے ہوئے کہااور اٹھ کھڑا ہوا۔ " کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے"، کیپئن شمہ K نے چو زک کر پو چھا کیونکہ اے تو اس گفتگو سے کوئی خاص بات سجحہ 5 نه أنى تمحى به ' شاید پورے علاقے کی آبادی کو ہمارے گئے ہے ہوش کیا جا رہا C ہے ۔.... کرنل فریدی نے کہا۔ " یہ کیا بات ہوئی ۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے حیرت بحرے کہتے میں ی سیبی بات تو معلوم کرنے کے لئے اس روزی سے بات کرنی <sub>U</sub> ب- آؤم ے ساتھ کرنل فریدی نے کہا اور تیزی سے کیفے کی ممارت کی طرف بڑھتا ھلا گیا۔ کیپٹن حمید بھی کندھے اچکاتا ہوا اس کے چھیے تھا۔

مطلب ہے کام ہو گیا ہے یا نہیں "... کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں۔ یہ لیجئے رسیور " ...... لیپٹن حمید نے جیب سے رسیور نکال کر کر نل فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ "اس کی رہنج فل کر دی تھی یا نہیں" ۔ کرنل فریدی نے کہا۔ - نہیں۔ میں نے تو اسے نہیں چھڑا۔ میں نے تو صرف فی ایس آر کو گرے کے آفس کے قریب اس جگہ تصب کر ویا ہے جہاں سے آسانی سے چیک نسی ہو سکتا ۔ کیپٹن حمید نے کہا تو کرنل فریدی نے اثبات میں سربلاتے ہوئے رسیور کو مخصوص انداز میں آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ بچراس نے جیسے ہی بٹن پریس کیا ایک مردانه آواز سنائی دی 4 گرے بول رہا ہوں میں بولنے والے کالبجہ بھاری تھا۔ " روزی بول رہی ہوں چیف۔ روز گارڈن ہے"۔ ... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کو آواز بے حد بلکی تھی لیکن بہرحال سنائی دے

الل النبخ كياب يانبين السال ودسرى طرف سے چونك كريو چھا

کیں ہاں۔ ابھی تھوڑی در پھل نواداے ریزے نای آدی د: کیس ہاں۔ ابھی تھوڑی در پھل نواداے ریزے نای آدی د: Conned By Wagar Azesi





الله المركل فريدی اور شران دونول تنظيم سيّرت اليجنش کي ّئے مثال جدو جہد البيّة عروق بي تيجيّة گئي . تگر؟

الله الله المركز فریدگی اور تمران دونوں کے ورمیان کامیابی کے لئے انتہائی خوفاک رئیس شروع ، وگئی ، پھر ؟

الله والحد جب كرل فريدن كامياب: وُميا تكر عمران نے اسے تسليم كرنے ہے۔ صاف الكاركر ويا . كيوں؟



بوسف برادر زباک گیٹ ملتان

شیطانی طاقتن سمیت شیطان کی خوفاک ذریات اور عمران اور اس کے ساتھیوں للا کے درمیان ہونے والی انتہالی پراسرار دلچسپ 'ہنگامہ خیز اور حیرت انگیز جدوجہد پال منی ایسی کہانی جس کی ہرسطر پر صدیوں ہے اسمرار <u>تصل</u>ے ہوئے نظر آتے ہیں۔ W 🛕 خیروشرکے درمیان ایسی بدوجهدجس میں ایک طرف شیطان اور اس کی طاقتور ذریات تھیں مگر دوسری طرف اکیلا عمران اور اس کے ساتھی تھے اور خیر کی کوئی بزی طاقت بھی ان کی پشت پر نہ تھی۔ ر رصف قان مان بالمراد و کیسپا به نگامه خیز اور انتبانی حیرت انگیز کهانی جس کی هرسطر است. ایک ایک ایمی پراسراد و کیسپا به نگامه خیز اور انتبانی حیرت انگیز کهانی جس کی هرسطر است. کے بعضاب ہے۔ رہ ۔ پہلے۔ پرعمران اور اس کے ساتھیوں کی ٹیم کے لئے گائی ہے بناواد ریخانوس جدوجہد کے □ چ 🛆 آخری فتح کے حاصل ہوئی؟ کیا تاروت جادو ختم ہوگیا۔ یا عمران اور اس کے ساتھی شیطان کی بھینٹ چڑھا دیے گئے ؟ خيروشر کی مشکش پر مبنی ایک ایسی کهانی جس كا برلفظ اين اندر يتكون طلسمات كاحال ب بوسف برادر زیاک گیٹ ملتان



💥 تبت کے انتہانی دشوار گزار پہاڑی جنگلوں میں عون اور پاکیشیا سکرٹ سروس کا

مارسللا جنگل تؤمين ايك نياجيت انگيزاور انتهاني دليسي كردار ..

🗱 جولیا کوخوفنگ جنگل میں جبراً اخوا مرایاً بیاد رسکرے سروں کے ارکان سر بیٹنے کے

درمیان ہونے والی ایک ایک جنگ جس کا ہر راسته موت برختم ہونا تھا۔

🗱 ایک انسامشن جس کے ململ ہوتے ہی تمران نے سیکرٹ سروس ہے بعاوت کر

دی اور پیمرخوفناک جنگلول میں عمران اور جولیا وشمنوں کی طرح ایک روسے کے

مقابلي ردُف گئے۔وہ مشن کیاتھا ۔۔۔ اب

<u> ایرونجمشن تمل نال</u> عبریکیمایی

المون سيرز عن التبانى دليب ورمنفو ايدوي كمانى

ایک ایسامشن جهال ہر طرف یقینی اور خوفناک موت کے جبڑے <u>کھلے ہوئے تھے۔</u>

💥 عمران اورسیکرٹ سروس نے ارکان بدھ بھکشووک کے روپ میں جب تبت کے

﴿ نَكُلُولِ مِينَ دَاخَلَ مِوسَ يُورِ - أَسْهَانَ وَنُحِيبُ اور حِيرِتَ الْكَيْرِ جِوَنُشْرَ -

🗱 عمران اور سیکرٹ سروس کے ارکان اور خوفناک یو گیوں اور بدھ بھکشوؤں کے

**جو زف** جنگلوں کا بارشاہ ایک نے اور انو کھے روپ میں ۔

بوسف برادر زیاک گیٹ ملتان

أيك السامشن جس كالأست رؤوذ سب يت تهلك فيز ثابت بوار جوائس پاکینڈوسکرے سروس کا ناپ گانٹ جس کے علیہ اور پایٹیا شارے سروس کا

موجودگی میں اس طرح اپنامشن معمل کیا کہ جہاں در پایشیا کا بات سے بات ارکان کو اس کی کانول کان خبر نه ہوئئی \_\_\_\_ حیرت گھیا ہجائے ۔ موقتی باکیناد سکرت مورس کی سکرت دانبت جو انتبالی معصوم اور میده و ن قمی . ح نمبا وه واقتی سیکرت ایجنت نقنی — — انتهالی حیرت بنگیز اور دهیپ کره ر رمیش کافرستان سپیش منسٹری کاسکینڈ سیکرٹری جس نے عمران چیسے شخص کو تگئی کا ناپی

ناچنے مجبود کر دیا —— ایک منفرہ اور مختنف انداز کا کردار۔ ایک الیامشن جس میں ہے پناہ جدوج ہداور بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار ناکای تدان 🗓 کا مقدر تُصهری ۔۔۔۔ وہ مشن کیا تھا اور کس طرح ناکام ;وا؟ مشن كالأست راؤنذ كياتها. كيالاست راؤنذ عمران كے حق ميں حتم ہوا۔ يا ؟ 🗜

AND THE STATE OF T

ا بوسف برا در زیاک گیٹ ملتان ا

هِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ لِكُمْ مِنْ مُنْ لِكُمْ مُنْ لِكُمْ مُنْ لِكُمْ مُنْ لِكُمْ مُنْ لِكُمْ ل إث فيلنه ايك ايك بين الاقوامي عظيم جو يورى دنيا بر اقتدار كي خوابان متى ليكن اس كا إٹ فیلٹر ایک ایک تنظیم جس کے تحت بوری دنیامیں سینکزوں مجرم تنظیمیں اور گروپ كام كررب يتح ليكن مي تظيير اور كروب بك فيلدُ ك نام ي بهي واتف نه گرانڈ ماسٹرباٹ فیلڈ کی ایک ایس ماتحت نظیم جس نے عمران اور پاکیشیاسیکرٹ سروس کی بوری نیم پر اس وقت فائر کھول دیا جب عمران نے اپنی بہن ثریا کی شاوئی کے سلسلے میں پاکیشیا سکرٹ سرول کو دعوت دے رحمی سمی ۔ ایک ایسا تملہ جس کا نشانه عمران اور بورى باكيشيا سيكرث سروس تقى . كياحمله كامياب ربا \_\_\_ يا\_\_؟ نی ون کروپ ایگریمیا کا ایک ایباگروپ جو براه راست ہان فیلڈ کے تحت تھااور جس نے اکیشیامیں تخریب کاری اور خوزیزی کی انتہا کر دی۔ یی وان کروپ جس کی وجہ ہے پہلی ہار عمران نے ہاے فیلڈ کا نام سنااور پھرای نے باٹ فیلند کی تلاش شروع کر دی تگر دنیا کی کوئی معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی كونى أدمى باك فيلذ في واقتف نه تفاء کرانڈ ماسٹر جس نے ممران اور اس کے ساتھے ہوں پر اس وقت اچانک اندھا دھند فائر سحول دیا جب وہ ملک ناڈا کے ایئر پورٹ پر انڑے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر ن

اور اس، کے ساتھی جولیا 'صفدر آگیپٹن قلیل ' تنویر اور ٹائیگر خون میں ات بت سیجنزوں افراد کے سامنے ترف ترب کر ہلاک ہوگئے ۔ کیا واقعی الیما ہوگیا ؟

روجر گراند اسر کادو سراچیف جس نے عمران کے کہنے پرغود اپنے انھوں پوری تنظیم س مادام گاربو باے فیلڈ کے ایسے گروپ کی چینے جس نے سراند ، نر رو ترکو اینے ہاتھوں 🚻 گولیوں سے اڑا دیا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اوران جنگ کر رہا۔ مادام گاربوجس کے گروپ میں پولیس آفیسر بحبثیت بجرم شائل بھے اور پھر پولیس اور مجرم دونوں نے مل کرعمران اور اس کے ساتھیوں کے گرؤموت کا مسار تھینج دیا کیاوہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ؟ مادام گاربو ایک ایسا کردار جے اس بنا پر موت کے گنامت انار دیا گئے کہ کمیں اس کے فريع عمران باث فيلذب وأقف نه ابوجائه انتهاني حيرت أنبيز بيجونيش لارو باك فيلذ كاليك اليانمائنده جو الكريمياكي تركاري الجنسي كاچيف تفااورجس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جیتے جی تابوتوں میں بند کر دیا۔ کیا عمران اور اس كَ مِهِ الْقِيولِ كُو انْ مَا يُوتِي سِينَجِاتِ مِلْ مَكِي مِيرٍ؟ عمران اوراس کے ساتھیوں نے ہاف فیلڈ کے بار میں معلومات حاصل کرنے کے لئے نوزیز جدوجہد کی۔ بے شار نظیموں اور گروپوں سے تکرانے اور بے پناہ فمّل وغارت کے بوجود کیاوہ ہائ فیلڈ کے بارے میں کچھ جان کے یا نہیں ناکای وعاكر الإلى المستها والأركال المالية المالية

a Republika s

یوسف برادر زیاک گیٹ ملتان

لارین گرانڈہ سرکا چیف جے پاکیشا میں مشن تکمل کرنے پر منوت کی مز دیدن ڈنی ؟



اس داول کے تمام کام انداز کردار 'واقعات اور ویش کردہ میں کئین تشریق کسی حمی کی جردی یا کلی مطابقت بھش انقاقیہ ہو گی جس کے لئے پیاشرز مصنف اپریشرز تعلق خسر کے لئے پیاشرز مصنف اپریشرز تعلق خسر ار نمیس ہوئے۔

ناشران ----- اشرف قرایش ------ بوسف قریش تزمین ----- مجمد بلال قریش طابع ----- پزش یا رو پر شرز لا مهور قیمت ----- -/80 روپ

جندباتين

سارگ "کا دوسرااور آخری حصد محترم قارئین سلام مسنون سه سارگ "کا دوسرااور آخری حصد آپ کی بین م آپ کی باتھوں میں ہے۔اس حصے میں عمران اور کر نل فرید کی کی بین م الاقوامی دہشت گرد شقیم کے خلاف خوفناک اور انتہائی جان لیوا جدو جمد اپنے مروج پرہے۔اس سے تھے یقین ہے کہ یہ ناول آپ کو ہم رہا

بہ بالا کے لیند آئے گا۔ اپن آرآئے ضرور مطلع کیجے اور حسب روایت ناول کے مطالعہ سے پہلے اپنے چند خطوط اور ان کے جواب بھی طاحظہ کر لیجئے۔ انہیں بھی آپ دلچپی کے لحاظ سے کسی طرح کم نہیں پائیں

حدرآباد سندھ سے نعمت اند خان لکھتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ناول ب حد پند ہیں۔ ہم نے ایک ویلفیر الیوسی ایشن بنائی ہے جو ایکو کمیش کے نئے کام کرتی ہے اور اس کے حمت الیے صاحبان کو ایوار ذیئے جاتے ہیں جو کسی بھی شجعے میں لو کوں کی خدمت میں

منے وف ہوں۔ ہماری درخواست ہے کہ جب بھی آپ کا نام اس

نسٹ میں شامل ہو تو آپ ہمارے پرو کرام میں ضرور نثر کت کریں "۔ گفتہ م فعمت اند نمان صاحب خط فکصنے اور ناول پیند کرنے کا ہے حد شکریے یہ تیجے یہ پڑچہ کر بڑی خوشی ہونی ہے کہ آپ اور آپ کے

دوستوں کی الیوی ایشن ایجو کمیشن کے سلسلے میں خایاں کام کر رہی M

محترم شاہد اقبال صاحب۔خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد اس کے لئے پیشگی معذرت پاہوں گا کیونکہ میری معروفیات ایسی ہیں کہ میں الیبی تقریبات میں شرکت نہیں کر سکتا۔ امید ہے آپ شكريه آب نے برى دلجب بات يو تى بدويے يه حقيقت بك Ш میری معذرت کو قبول فرمائی عے الست میری دعات کہ ان تعالیٰ میری بھی اپنا ناول پڑھتے ہوئے وہی کیفیات ہوتی ہیں جو قارئین کی ہوتی ہیں کیونکہ ناول شائع ہونے کے بعد میں بھی اسے ایک قاری آپ کواس منسخے تیں زیادہ ہے زیادہ کام کرنے کی تو فیق بخشے۔ لاہورے اسدارہ نباقان فکھے بیں۔ آپ کے ناول بے حد دنیپ کے نقطہ نظرے پر حسابوں۔اس طرح مجھے خود بھی نادل کے محاسن اوراس کی خامیوں کا ساتھ ساتھ ستہ جلیارہتا ہے۔آپ یقین کریں کہ ہوتے ہیں لیکن آپ سے شکامت ب کہ آپ نے طویل عرصے سے کوئی ایسا نادل نہیں لکھ جس میں طاہر سے لے کر جو زف، جو اتا اور جب کوئی مذاق کی بات آتی ہے تو کھے بھی ہنسی آجاتی ہے اور جب کوئی حذباتی بات ہوتی ہے تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے فائتگر سمیت پوری سکیرٹ سروس بجرپور انداز میں شامل ہو۔ امید ہیں۔ جہاں اس میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو تھے بھی اس کا بجربور ب آپ اس پر ضرور توجه دیں گے مہ احساس ہو جاتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی خامی محرم اسدالنه خاقان صاحب منط لكصف اور ناول بسند كرف كاب سلمنے نہ آئے۔امیدے آپ آئدہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ حد شکریه -آپ نے جو فرمائش کی ہے وہ سر آنکھوں پر- میں کو شش كروں كاكد كوئى اليها مثن سلصة أجائے جس ميں آپ كى فرمائش گھو کی (سندھ) سے فیصل اقبال لکھتے ہیں۔ " میں آپ کے نادل پوری ہوسکے الستہ آپ نے سب کر داروں کو تو ناول میں شامل کرنے بے حد شوق ہے پڑھآ ہوں۔آپ کا ناول \* جناتی دنیا \* پڑھا بے حد دلجيب اور معلوماتي ناول تھاليكن كيايد واقعات اور توجيمات جو آپ کی فرمائش کی ہے الستہ سلیمان کو آپ نے نظرانداز کر دیا ہے جبکہ في ال من لكسى إلى وه حقيقت يرسني بي ياصرف أب في الن سلیمان کی وجہ سے ہی عمران حرکت میں رہنے پر مجبور رہتا ہے۔امید ب آپ مجھ گئے ہوں گے اور بقیناً آپ آئدہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ معلومات کی بناء پر ناول لکھ دیا ہے۔ امیدے آپ ضرور جواب دیں شبر کا نام لکھے بغیر شاہد اقبال لکھتے ہیں۔ آپ کے ناول بے حد بسند ہیں۔الستہ آپ سے ایک بات ہو چھنی ہے کہ کیاآپ بھی اپنالکھا محترم فيصل اقبال صاحب- خط لكھنے اور ناول پسند كرنے كاب حد شکریہ۔ " جناتی دنیا" کی چند باتوں میں وضاحت سے یہ بات میں ہوا ناول پڑھ کر انتا ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا ہم قار مئین سامید

ب الستبه جهال مك ايوار في تقريب مي شركت كا تعلق ب و مي

ہے آپ ضرور جو اب دیں گے "۔

Ш

ناول واقعی کر دار کی اصلاح اور نیکی کے حذیوں کو فروغ دینے میں بے حد معاون ٹابت ہو رہے ہیں۔خاص طور پر خیروشر کی آویزش کے W سلسلے میں ناول تو شاہکار ناول قرار دیئے جا سکتے ہیں لیکن آپ کے ناولوں میں بعض اوقات ایسامزاح سلصنے آتا ہے جو اسلامی نقطه نظر ے قابل كرفت ہو تا ہے۔ بے شمار مثاليں دى جاسكتى ہيں اس ليے گذارش ب كه آب مزاح لكھتے ہوئے ايسى باتيں مذلكھا كريں۔اميد ے آپ ضرور تو جہ دیں گے ^۔ محترم محمد ناصر قادري عطاري صاحب- خط للصف اور ناول بسند كرنے اور اسلاح پر مني مثورہ دينے پر ميں بے حد مشكور ہوں۔ ميں نے کیمی شعوری طور پراہیی کو شش نہیں کی کہ جس سے شکایت کا موقع نظے۔میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مزاح بھی معیاری ہو جس سے کسی کی توہین کا کوئی پہلو نے نظے۔ السبہ آسدہ میں مزید کو شش کروں گا کہ الیبامزاح نہ لکھاجائے جو کسی بھی توجیہ یا انداز سے قابل گرفت ہوسکے ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ لودهرال سے محمد بشیر افضل سومرد مکھتے ہیں۔ " مجھے آپ کے ناول بے حد پندہیں السبہ ایک بات آپ سے یو چھنی ہے کہ عمران باوجو داستاطویل عرصه گزر جانے کے واپیے ہی جوان بلکه نوجوان ہے جبکہ انسان تو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر عمران کیوں بوڑھا نہیں ہوا۔اس کی کیاوجہ ہے۔امید ہے آپ ضرور جواب دیں گے "۔

نے مکھ دی تھی کہ یہ تمام ترذین تخلیق پر سنی نہیں ہے بلکہ اس میں بیش کئے گئے بہت سے واقعات کا میں عینی شاہد بھی ہوں۔ ان واقعات کے علاوہ باتی باتیں، واقعات اور توجیمات الیے بزر کوں سے حاصل کردہ معلومات ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے واقعی رہتا ہے۔ الستہ ناول تو بہرحال ذی تخلیق ہی ہوتا ہے۔ امید ہے اب آپ کی الحین دور ہو گئی ہو گی اور آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ بتی اٹھارہ کسی ضلع ملتان سے جاوید اقبال لکھتے ہیں۔ ممرے یاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے آپ کے ناولوں کی تعریف کر سکوں الستِ ایک شکایت ضرور ہے کہ آپ نے چوہان، صدیقی، خاور اور نعمانی کو مکمل طور پر نظرانداز کرر کھا ہے۔ سیری خواہش ہے کہ آپ ان کر داروں کو بھی ناول میں مذصرف شامل رکھا کریں بلکہ ان میں ہے ہرا کیک پر علیحدہ علیحدہ ناول بھی لکھیں ۔امید ہے آپ ضرور میری خواہش یوری کریں گے ۔۔

محترم جاوید اقبال صاحب خط لکھنے اور ناول پیند کرنے کا ب حد شکریہ آپ نے جن کر داروں کے نام لکھے ہیں۔ یہ فور مٹارز کے تحت مشنوں میں بڑے بحربور انداز میں کام توکرتے رہتے ہیں۔ السبہ سیکٹ سروس کے مشنوں میں ان کی عدم شمولیت پرآپ کی شکایت بجا ہے۔ میں کو شش کروں گا کہ آپ کی شکایت دور ہو سکے اور آپ کی فرمائش بھی پوری ہو سکے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ شہر کا نام لکھے لینے محمد ناصر قادری عطاری لکھتے ہیں۔ آپ کے Ш

Ш

Ш

محمد بغیر افضل سومرہ صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بہ حد شکر ہے۔ جہاں بحک عمران کے بوڑھانہ ہونے کی بات ہے تو دگر وجو بات کے علاوہ سب سے بڑی وجہ سلیمان ہے۔ سلیمان کا ادھار جس تیزی سے بران کو کام کرنا ادھار جس تیزی سے بران کو کام کرنا برقاب ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے بجو را بوان رہنا پڑتا ہے۔ ایک شام کا مشہور مصر تہ ہے کہ سرے بچ کھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے کیونکہ نہوں کی دوزی کے لئے بود جمد کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران مجھی کہ سکتا ہے کہ سلیمان کچے بوڑھا نہیں ہونے دیتا اگر آپ عمران کو بوڑھا کرنا چاہتے ہیں تو نچراس کا ایک ہونے دیلے ہی طاکھے دیر سے بھی تو نچراس کا ایک بھی طاکھے دیر رہی بھی بیت تو نچراس کا ایک بیا سے کہ آپ سلیمان کا قرضہ انار دیں بچر لیجنا عمران بوڑھا ہو

اب اجازت دیجئے

والبشارم نظر مرکلیم ایم ک

وڈلینڈ مں واقع روز گارڈن کے کیفے کی عمارت خاصی جدید انداز کی تھی۔ کرنل فریدی کی ملاقات روز گارڈن میں اچانک ایک سابقہ ایجنٹ ریمزے سے ہوئی تھی۔ ریمزے ان دنوں ادویات کے بزنس ے متعلق تھا اور اس نے کرنل فریدی کو بتایا کہ اس نے روز گارڈن کے کیفے کی مینجر روزی کو اینٹی ٹریزم انجکشن کے دو ڈے سیلائی کئے میں تو کرنل فریدی چونک بڑا کیونکہ وہ جانیا تھا کہ ٹریزم ریز ہوا میں موجود کمبیوں سے مل کر وسیع علاقے میں انسانوں کو بے ہوش کرنے میں مدو دی ہے۔ ریمزے کے جانے کے بعد کیپٹن حمید روز گارڈن چیخ گیا۔ کرنل فریدی نے اسے مخری کرنے والے گرے

گروپ کے انجارج جو گلیکسی کلب کا مینج تھا، کی گفتگو سننے کے لئے کمپین حمیر کے ذریعے گلیکسی کلب میں خصوصی آلد نصب کرادیا تھا

" اوے ساب ہمیں اجازت " ..... كرنل فريدى نے كما اور اعظ " ارے - ارے - آپ بیٹسی - میں آپ کے لئے کھ منگواتی الل ہوں "۔روزی نے کہا۔ " نہیں۔ ہم فل ہیں۔ ابھی ہم نے عہاں رہنا ہے۔ پھر ملاقات ہو گی اسس کرنل فریدی نے کہا تو اس بار روزی نے اپٹے کر برے گر بوشانه انداز میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمیدے مصافحہ کیا۔ پھر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید باہرآگئے۔ " جب وہ خود وعوت دے رہی تھی تو پچراتنی جلدی واپس آنے کی كيا ضرورت تھي".... كيپڻن حميد نے باہر آتے ہي بربزاتے ہوئے " بے فکر رہو۔ دوبارہ ملاقات ہو گی تو تم جتنی دیر چاہو تمہیں وبال بیضنے کا موقع دے دوں گا لیکن ابھی ہم نے کام کرنا ہے ۔۔ كريل فريدي نے كما وہ اس وقت كيفے سے نكل كر باہر لان مس بيخ " آب اندر کما کرنے گئے تھے سر کیا اس روزی کی شکل ویکھنے سے کیپئن حمیہ نے کہا۔ " ہاں۔ کیو تکہ ہو سکتا ہے کہ روزی خودان ڈیوں کو سپانی کرنے جائے لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہ رسیور کریڈل پر رکھ ری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روڈی کو کال کر ری تھی۔ ونیے اس ے گرے روز گارڈن کی میخرروزی ہے ہی بات کر رہا تھا اور انہی دو 
ذیوں کے مسلم میں بات چیت ہو رہی تھی جس کا ذکر ریزے نے 
کیا تھا۔ اس پر کر تن فریدی نے فوری طور پر روزی سے بلنے کا فیصلہ 
کر نیا اور نچروہ کیپئن حمید کے سابھ کیفے بھٹے گیا۔ کیفے کے بال کے 
ایک کو نے میں دیوار پر میخر ک نیم پلیٹ موجود تھی جس کے نیچے 
روزی کا نام بھی در ن تھا۔ کر نل فریدی نے دروازہ کھولا اور اندر 
داخل ہو گیا۔ کمپئن حمید اس کے بیچے تھا۔ سلمنے ہی میز کے بیچے 
داخل ہو گیا۔ کمپئن حمید اس کے بیچے تھا۔ سلمنے ہی میز کے بیچے 
ایک اوٹی پشت کی کری پر ایک نوجوان ایکریمین لڑی بیشی ہوئی 
تھی۔ دو رسور کریڈل پر رکھ رہی تھی۔ 
تا دہ آپ آپ آئی تشریف لائیے۔ میزا نام روزی ہو اور میں مینج

ہوں" .... دوزی نے کرس فریدی اور کیپٹن جمید کو اندر داخل ہوتے دیکھ کرچونک کر اٹھتے ہوئے کہا۔ "مرا نام ویم ہے اور یہ میا ساتھی ہے جو نزد ہم عبال جہلی بار آئے ہیں۔ ہمیں روزگارون اور آپ کا کیفے بے حد پیند آیا ہے سمہاں کی مروس بھی ہے حد الحل ہے۔ میں نے موجا کہ آپ سے مل کر آپ کا شکریا واکیا جائے " کرس فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور

ئے وہ کر سیوں پر بیٹھ گئے۔روزی بھی اپنی کر ہی پر بیٹھ گئے۔ ''اوہ۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ نے واقعی میری حوصلہ 'خوانی کی ہے۔ میں آپ کی واقی طور پر مشکور ہوں'۔۔۔ ، روزی نے

بڑے مست بجرے ملیج میں کہا۔

گیٹ کے قریب بی بینے تھے کہ ایک کار تیزی سے باہر نکلی اور وائیں W بافقه پر مزگئ - ذرائیونگ سیٹ پر روزی خود تھی اور وہ کار میں اکیلی W

"اود-آؤ" کرنل فریدی نے تیری سے مزتے ہوئے کہا اور

مچروه دونوں آگر فیکسی میں بیٹیے گئے۔

وو سلمنے روز گارؤن کی مینج روزی کی گازی جاری ہے۔ تم نے اس کے چمچے جانا ہے۔ ... کرنل فریدی نے میکسی ڈرائیور سے

مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

مم- مم- مم- مرسر الدائور نے كار اسادت كرتے ہوئے

م فکر مت کرو۔ ہمارا تعلق سپشل پولس سے بے نیکن تہیں اب انعام علیمدہ طے گا ...... کرنل فریدی نے کما اور ایک اور برا نوٹ نگال کر اس نے ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔

" اوہ۔اچھا جناب۔بہت شکریہ" ۔ میکسی ڈرائیور نے کہا اور دوسرانوت لے كراس نے جيب ميں ذال ليا۔

" آہستہ خلو۔ اے معلوم نہیں ہو ناچاہئے کہ ہم اس کا تعاقب کر مے ہیں '..... کرنل فریدی نے کہار " میں سرت فرائیور نے کہا اور کار کی رفتار آہستہ کر دی۔

مختف سر کوں سے گزر کر روزی کی کار ایک رہائشی کالونی میں واض ہو گئے۔ ٹیکسی اس کے پیچھے تھی۔ ك ماى كرے نے اے ذبے بہخانے كا حكم ديا تحاس ليے ميں نے و جا کہ جلے اسے ویکھ لوں میں کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ی وہ روز گارڈن سے باہر آگئے۔

ان ڈیوں میں کیا ہے جو آپ اس انداز میں کام کر رہے ہیں ۔ کیپٹن حمید لئے کہا۔ با دوں گا۔ بہط ایک کام کر لیں " ...... کرنل فریدی نے کہا

اورا مک سائیڈیر موجو د خالی ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ " میں سر۔ کماں جانا ہے " ...... ڈرائیور نے کار کی کھڑی ہے سر

ماہر ٹکالتے ہوئے کما۔ " کیا تم گھنوں کے حساب سے کام کر سکتے ہو" ..... کرتل

و اوه میں سر میں فرائیور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریٹس با دیے ۔ کر تل فریدی نے جیب سے ایک بڑا نوٹ تکال کر منیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ید رکھ لوسید ایڈوانس می ہے " ..... کرنل فریدی نے کما تو

ڈرائیور کا چرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ " يس سر-يس سر- تعينك يوسر" ..... ذراتيور في جلدي سے نوٹ ای جیب میں ڈالتے ہوئے انتہائی متشکرانہ لیج میں کہا۔ \* تم عبان بماراا شقار كرو " ...... كرنل فريدي في كما اور بجر روز گارڈن کی طرف آگیا۔ کیپٹن حمید بھی اس کے چھے تھا اور پھر ابھی وہ

واپس حلاا گيا به " یہ آپ کیا کرتے بھر رہے ہیں۔ کچھ تھجے بھی تو بتائیں "۔ کیپٹن W حمید نے امتِها کی حمرت بھرے کیج میں کہا۔ أو مرب سابق - ابھى سب تفسيل فهارب سلصة أجائے گ - کرنل فریدی نے کہا اور ٹیر کیپٹن حمید کو ساتھ لے کر وہ کو نھی کی عقبی طرف کو آگیا۔ " میں نے اندر بے ہوش کرنے والی کسی فائر کر دی ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے کہ اندر موجود کمیں کے اثرات ختم ہو علی ہوں گے اس نے اب ہم اطمینان ہے اندر جا سکتے ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمیہ نے اشبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ریر بعد وہ دونوں عقبی دیوار پھلانگ کر کو تھی کے اندر پہنج ع<u>کے تھے۔</u> کو تھی میں چار افراد تھے جن میں سے دو مسلح افراد باہر برآمدے میں بے ہوش پڑے ،وئے تھے جبکہ ایک کمرے میں روزی اور ایک ادمی کر سیوں يري ب بوشي كے عالم س ذهلك بوئ تھے۔ دو بيكڈ ذب ان ك در میان مزیریزے ہوئے تھے۔ کرنل فریدی نے ایک ڈب کھولا اور

در میان مزیر پڑے ہوئے تھے۔ کرنل فریدی نے ایک ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک انجشن نکال کر اس نے اس پر موجود لیبل کو خور سے پڑھا اور کے بڑا میں سے اس پر موجود لیبل کو خور سے پڑھا اور کہ گردنس توڑ دو اور رہی ڈھونڈ لؤڈ سیسٹر کرنل فریدی نے ساتھ کھڑے ہوئے کیپٹن حمیدے کہا تو کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید سربانا تا ہوا والی طال گیا۔ کرنل فریدی نے کری پر موجود

' بس یہیں سائیڈ پرروک لو''۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے ڈرائیور سے کہا کیونکہ 'س نے روزی کی کار کو الیک کوشمی کے گیٹ کے سامنے جا کن کئے : کھے ماتھا۔

تم میں بین محد کے جو نز ۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کمیٹن حمید سے مخاطب ہو کر کہا اور خودوہ فیکسی ہے اثر کر تیز توقد م انجحا آ آ گے بڑھ آئیا۔ روزی کی کار اب کو تمی کے اندر جا چکی تھی۔ کرنل فریدی گھوم کی اندر جا چکی تھی۔ کرنل فریدی گھوم نکال اور اس میں ہے ایک چھوٹا سا بکس نکال راس نے جیب سے ایک چھوٹا سا بکس نے اس کا ررخ کو تمی کے اندر کی طرف کر سے ٹریگر دبا دیا۔ چٹک بیت کی آوازوں کے سابق ہی اس پیشل میں سے یکے بعد دیگر ہے چال چیک کی اوازوں کے سابق ہی ایر کرنل فریدی نے پیشل میں سے یکے بعد دیگر سے چال اور باکس کو جیب میں ذال کر وہ مزا اور نیم ایس باکس میں رکھا اور باکس کو جیب میں ذال کر وہ مزا اور نیم کی طرف اگیا۔ اس کے قدم اب نیک کی طرف بڑے رہے تھے۔

" تحینک یو مسز اب تم جا سکتے ہو" ..... کرئل فریدی نے جیب سے ایک اور بڑا نوت نکال کر میکسی ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

ہی سہتر اور شیسی ذرا ٹیور نے یہ تعیبرا لوٹ بھی جلدی سے جیب میں ڈالٹے ہوئے کہا جبکہ کر تل فریدی کی بات من کر کمیٹن حمید بھی باہرا آگیا۔ شیکی ذرا ٹیور نے شیکی موزی اور بھر تنزی سے

ہو \*...... روڈی نے انتہائی حبرت بجرے کیجے میں کہا۔ " ہمیں یہ روزی یہاں لے آئی ہے۔ ان اینٹی ٹریزم انجکشن کے 111 فیوں سمیت جو کرے نے سہاں مہارے پاس بہنچانے کا حکم دیا اللہ تھا"..... كرنل فريدى نے جواب ديتے ہوئے كما۔ " اوه - مكر تم كيا جائية بو السيد رودي نے كچ مد تحجيد والے انداز میں کہا۔ " تم يه بناؤ كے كه ال اينني ثريزم انجكش كو تم كس لية استعمال کرو گے۔ کیا بلاتگ ہے حمہاری میں کرنل فریدی نے کہا۔ " محجے تو معلوم نہیں ہے۔ باس کو معلوم ہو گانسس روڈی نے جواب دیا لیکن اس کے جواب دینے کے انداز سے بی کرنل فریدی سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ " دیکھو روڈی۔ تجھے معلوم ہے کہ تم لوگ صرف نکرانی اور مخری کا کام کرتے ہو۔ جرائم میں حصہ نہیں لیتے اس لیے میں تمہارا عظ كر رہا ہوں اور آخرى بار كهد رہا ہوں كدجو اصل بات ہے وہ بتا دو ..... کرنل فریدی کالجیه یفخت سر د ہو گیا۔ "مم-مم- تح واقعی نہیں معلوم "..... روڈی نے جواب دیا۔ " او کے ۔ اب تہماری مرضی "...... کرنل فریدی نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے اس کی گرون پر ہائذ ر کھا اور انگوٹھا مخصوص جگہ پر ر کھ کر دیا دیا۔ روڈی کے حلق سے گھٹی گھٹی ہی آوازیں نکلنے لگس اور اس کا چېره یفخت بري طرح بگز گیا اور آنگھیں پاہر کو ابل آئی تھیں۔

اس بے ہوش آدمی کی تلاثی لینا شروع کر دی لیکن اس کی جیب میں عام سی چنزیں تھیں۔تھوڑی دیر بعد کمیپٹن حمید اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں نائیلون کی رسی کا بنڈل موجو دتھا۔ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کی مدد سے اس آدمی کو کری کے ساتھ مفنبوطی ہے " بائ روم سے کی برتن میں یانی لے آؤ" ..... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید نے حکم کی تعمیل کر دی اور پھر جب اس آدمی کے حلق میں یانی کے دو گھونٹ اتر گئے تو وہ ہوش میں آنا شروع ہو " يه سيه بيه كيا مطلب بيه تم كون بو"..... اس آومي نے ہوش میں آتے ہی انصنے کی ناکام کو شش کرتے ہوئے کہا۔ " تہارا نام روؤی ہے اور تہارا تعلق کرے گروپ سے ہے "۔ كرنل فريدي نے سرد ليج ميں كها تو روذي بے اختيار چونك يزار " ہاں۔ مگر تم کون ہو اور تھے کیسے جانتے ہو اور یماں کیسے آگئے ہو "...... روڈی نے کہا۔ " مرا نام کرنل فریدی ہے روڈی ۔ جمہارا گروپ ہماری نگرانی کر رہا تھا اس لیئے ہمیں خود حمہارے ماس آنا پڑا"...... کر نل فریدی نے " اوہ۔اوہ۔ تو تم نے نئے میک اپ کر لئے ہیں اور اس لیے تم غائب ہو گئے تھے۔ تم مبال کیے پہنے گئے اور تم تھے کیے بہجانتے مشیری ہو گی اور بھر عباں کوئی ٹاور بھی نہیں ہے اس لئے یہ ریز Ш کسے فائر ہو سکتی ہیں۔ تم مجھے احمق مجھ رہے ہو "...... کرنل فریدی نے انتائی عصلے لیج میں کہا اور بھراس سے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ماس بڑے ہوئے فون کی کھنٹی بج اٹھی۔ "اوه سباس كرے كى كال موكى" ..... رودى في تك كر كما ـ " تم بات كرو م ليكن اكر تم في بمارك بارك مي كوئى بات کی تو بھر تم زندہ ندرہ سکو گئے "...... کرنل فریدی نے سرد لیج میں "مم-مم-مي بات نبيس كرون كالسيب روذي في كما- كمنى سلسل نج ربی تھی لیکن کر نل فریدی نے پہلے لاؤڈر کا بٹن دبایا اور بھر رسیور اٹھا کر اس نے روڈی کے کان سے لگا دیا۔ " ملعدرودی بول رہاہوں " ..... رودی نے کہا۔ " کُرے بول رہا موں۔ روزی چیخ کئی ہے انجکشن لے کر حہارے ماس "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " يس باس " ..... رودى نے جواب ديتے ہوئے كمار " تم نے یورے گروپ کو کال کر کے رات کو گیارہ کجے سب کو انجکشن لگا دینے ہیں اور سنو۔ وہ کرنل فریدی اور اس کے انسسٹنٹ کے بارے میں کیا اطلاع ہے۔ وہ طے ہیں یا نہیں "...... گرے نے " ابھی تک تو نہیں ملے لین ہم انہیں برحال ملاش کر لیں

میولو-سب کھے بتا دو مسسد کرنل فریدی نے انگو تھے کا دیاؤیلکا کرتے ہوئے کما۔ · اوه- اوه- كيما بولناك عذاب ب- باعظ بناؤس با رياً ہوں۔ سب کھ بتا ویا ہوں "..... روذی نے رک رک کر کہا تو کرنل فریدی نے ہاتھ ہٹالیا۔ م چیف نے حکم دیا ہے کہ یورا گروپ یہ اینٹی ٹریزم انجکش لگا لے۔ دات کو بارہ مج چف یورے جریرے پرٹریزم ریز فائر کر دے گا-اس طرح جريرے پر موجو ديمام انسان بي ہوش ہو جائيں گے۔ ہمیں چونکہ یہ انجکشن لگ حکیے ہوں گے اس لئے ہم بے ہوش نہیں ہوں گے اور بھر ہم عمران اور اس کے کروپ کو اور تم دونوں کو فائر كر كے ہلاك كر ديں گے۔ مح تك كيس كے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور تمام لوگ ہوش میں آجائیں گے اس طرح یقینی طور پر تم دونوں کرویس ختم ہو جاؤ گے ..... روڈی نے کہا تو کرنل فریدی اور کیپٹن خمید دونوں کے پجروں پر انتہائی حرت کے تاثرات ورے جریرے پر ریز کیے فائر ہو سکیں گی۔ یہ کیے ممکن ہے "...... کرنل فریدی نے کہا۔ وه وه وه سپيشل مشيزي سے يه سب كچ بو كا الي انظابات مواصلاتی سنٹر میں ہیں \* ...... روڈی نے جواب دیا۔ مواصلاتی سنر میں تو پیغامات رسیو کرنے اور جمجوانے ک

" او کے ۔ بھر تم تو فارغ ہو گئے ۔ کیپٹن حمید اس کی رس کھول کر گے " ...... روڈی نے جواب دیتے ہوئے کما۔ اس روزی کو کری پر باندھ دو اور پر اس کے منہ میں پانی ڈال کر W \* لازماً اللاش كرنا-ان كى بلاكت بعى ضرورى ب " ...... دوسرى اسے ہوش میں لے آؤ"..... کرنل فریدی نے کری پر بیٹے ہوئے طرف ہے کما گیا۔ " يس باس المسارودي نے كها تو دوسرى طرف سے رابط ختم ہو کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید نے تیزی سے جیب سے مشین پٹل نکالا اور اس سے پہلے کہ روڈی کھے مجھا تر تراہت کی آوازوں کے گیا تو کرنل فریدی نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔اس کال سے انہیں ساتھ ی اس کے علق ہے انتہائی کر بناک چے نگلی اور اس کا جسم جند واقعی یقین آگیاتھا کہ روڈی نے جو کچے بتایا ہے وہ کچ ہے۔ لحے ترہے کے بعد ساکت ہو گیا تو کیپٹن حمید نے مشین پیٹل جیب " یہ مواصلاتی سنر کہاں ہے "..... کرنل فریدی نے کہا۔ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے روڈی کے جسم کے گرد بندھی ت مجھے نہیں معلوم۔ مرا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوئی رسی تنزی سے کھولنا شروع کر دی۔ کرنل فریدی نے رسیور ہے"۔ روڈی نے جواب دیا۔ " اتھا یہ بناؤ کہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں "...... کر تل انھایا اور تنزی سے نمر ریس کرنے شروع کر دیئے۔ "كراند بوئل" ..... رابط قائم بوتے بي ايك نسواني آواز سنائي فریدی نے کہا۔ " وہ ہوٹل کے ہال میں موجو دیتھے دو گھنٹے پہلے کھیے ربورٹ ملی تھی۔اب شام کو رپورٹ ملے گی میں روڈی نے جواب دیتے ہوئے " روم مر انحارہ میں مسٹر مائیکل کی رہائش ہے۔ وہ کمرے میں ہوں یابال میں ان سے رابط کر کے مری بات کراؤ میں وئیم بول رہا " کون ان کی نگرانی پر مامور ہے" ...... کرنل فریدی نے یو چھا۔ ہوں "..... كرنل فريدى نے تيز ليج ميں كما۔ " يس سر- بولڈ كريں " ...... دوسرى طرف سے كما كيا اور چر فون " ٹامی انچارج ہے۔اس کے ساتھ چھ آدی ہیں "..... روڈی نے يرخاموشي تچا كئ سيجرتقريباً دو منث بعد دوباره رابط قائم بواسه جواب دیتے ہوئے کمار " ہملو- کیاآپ لائن برہیں "..... دوسری طرف سے کما گیا۔ "اے کال کرواوراس ہے یو چھو"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " لیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔ وہ فیلڈ میں ہوتا ہے اس لئے وہ خود اپنے وقت پر مجھے کال کر کے " سر-ان کے اور ان کے ساتھیوں کے کمرے لا کڈ ہیں اور وہ کافی ریورٹ دے گا ہے.... روڈی نے جواب دیا۔ فریدی نے کہا۔ اس لحے روزی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں الل اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو سش کی س لیکن ظاہر ہے بندھی ہونے کی وجد سے وہ صرف کسمساکر ہی رہ گئی م يدسيه كيا مطلب تم وليم اورجوزسيه كياب ..... روزي نے سلمنے بیٹے ہوئے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی طرف ویکھتے ہوئے کہا اور اس لحے اس کی نظریں ساتھ والی کری پر بردی ہوئی روڈی کی لاش پر بریں تو اس سے طلق سے بے اختیار چیخس نکلنے لگ گئیں لین کرنل فریدی چونکہ ضاموش بیٹھا ہوا تھا اس لئے کیپٹن حميد بھی ہونٹ ھینچے خاموش رہا۔ " يدسيد كياب- مجع تجوز دو- تم كيا جائية بو- تم جو چاسة بو میں وہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ مجمع چھوڑ دو" ...... آخر کار روزی نے لینے مخصوص نسوانی حربے آزمانے کی کو شش شروع کر دی۔ م كرے سے حماداكيا تعلق بي .....كرنل فريدي في اتبائي سرد لیج میں کہا۔ مگرے ۔ کون گرے ۔ کس کی بات کر رہے ہو مسسد روزی نے چونک کر کھا۔ . گلیکسی کلب کا گرے جس کے کہنے پر تم ان انجکشنوں کے ڈیے رودی کو پہنچانے آئی تھی مسس کرنل فریدی نے اس طرح سرد لیج

ورجهلے ہوٹل سے باہر جاملے ہیں اسسد دوسری طرف سے کہا گیا۔ " اوے - تھینک یو "..... کرنل فریدی نے کما اور رسیور رکھ "آب عمران سے کیوں رابط کرنا چاہتے ہیں" ...... کیپٹن حمید نے روزی کے حلق میں یانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ " میں اے ان کی بلانتگ بتا ناچاہتا تھا تا کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ يه واقعى غير متوقع اور حرب انگر بلانگ بي است. كرنل فريدى نے جواب دیتے ہوئے کما۔ " اے بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہماری وجہ سے ان لو گوں ک یہ بلاتنگ ختم ہو علی ہے : .... کیپٹن خمید نے یانی کی ہوتل روزی کے منہ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ " کیے ختم ہو گئ"..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " كمال ہے۔ جب كرے كے آدى ختم ہو جائيں گے تو بجر بلاننگ كتي كمل مو گ ..... كينن حميد نے اكب طرف بنتے " لیکن ٹریزم ریز تو فائر ہو جائیں گی "...... کرنل فریدی نے کہا۔ " ہوتی رہیں۔ ہم اپنی انجکشن نگالیں گے :..... لیپٹن حمید نے سائھ والی کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ " اس سے کیا فرق بڑے گا۔ ہم نے اپنا مشن مکمل کرنا ہے اور

مشن کی طرف ابھی تک اکی قدم بھی ہم نہیں اٹھا سکے اسسار کل

میں میڈم-ہولڈ کریں مسدود کی طرف سے کما گیا۔ م بملور كرے بول رہا ہوں مسلسل جند محول بعد كرے كى آواز \* ٹیئر میں روزی بول رہی ہوں۔ تم نے جو ڈیے بھجوائے تھے وہ میں نے روڈی کو وے دیئے ہیں اور پر روڈی ان ڈبوں کو اٹھا کر ساں سے حلا گیا ہے لیکن سال اس کے دو محافظ موجود بس اور وہ محجے جانے نہیں وے رہے۔ان کا کہناہے کہ جب تک روڈی واپس نہ آ جائے میں عبال سے نہیں جا سکتی۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تم سے بات کراس لین وہ ملتے ی نہیں۔ انہوں نے تھے کولی مارنے کی و ممکی دی ہے۔اب بناؤ میں کیا کروں میں روزی نے رو وين والے ليج من كبار کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہاں ہیں وہ محافظ ۔ بات کراؤ مری ان سے میں دوسری طرف سے حیرت بحرے لیج میں کما عمى نے انہيں كما ب ليكن وہ نہيں مانتے ۔ انہوں نے تھے كرے ميں بندكر ديا ب-اب بناؤ ميں كياكروں مسيد روزي نے اور زیادہ بے بس سے لیج میں کما۔ و اوور رودی تقیمناً انہیں ہدایت دے کر گیا ہو گا۔ لیکن الیما کیوں ہواہے ۔۔۔۔۔ گرے کے لیج میں شدید حمرت تھی۔

وه وه مرافريند ب- بس صرف فريند سيد روزي في الك · اگر تم روڈی کی طرح لاش میں تبدیل نہیں ہو نا جاہتی تو گرے کو ابھی اور اس وقت سیاں بلواؤ"...... کرنل فریدی نے کہا۔ "مم-مم-مين كي ال بلاسكق بون-نبين-وه نبين آئ گا"۔روزی نے چونک کر کہا۔ و تو بعرتم بھی چھٹی کرو میں کرنل فریدی نے اتبائی سرو لیج س کما تو ساتھ بیٹے ہوئے کیپن حمد نے جیب سے مشین پیش نکال کر ہاتھ میں پکڑ کیا۔ " نهيں - نهيں - مت مارو بلز مت مارو تحجه ميں بلواتي ہوں -وہ آجائے گا۔ آجائے گا۔ تھے مت مارو " ...... روزی نے لیکت چھنے ہوئے کہا۔اس کے جرے پرانہائی خوف کے تاثرات اجرآئے تھے۔ کرنل فریدی نے رسیور اٹھایا اور نمریریس کرنے شروع کر دیتے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بریس کر سے اس نے رسیور کیپٹن حمید کی طرف برها دیا۔ کیپٹن حمید نے ایک باتھ میں رسیور بکڑا اور دوسرے باتھ ے فون بیس اٹھا کر اس نے روزی کی کری کے ساتھ والی کری پر ر کھا اور رسیور اس کے کان سے نگا دیا۔ " كليكسي كلب" ..... رابطه قائم موت بي الكي نسواني آواز سنائي " روزی بول ری ہوں۔ کرے ہے بات کراؤ" ..... روزی نے

کہااوراس کے ساتھ بی اس نے جیب سے مشین پیٹل نکال لیا۔ " وه- وه- مجمع ولي بي بلاك كر ديا جائے گا"...... روزي نے انتمائی گھرائے ہوئے اور خوفزدہ سے لیج میں کہا۔ م نہیں۔ تم جو کچھ بتاؤگ وہ بچھ تک ہی محدود رہے گا۔ یہ سرا وعدہ"..... كرنل فريدي في انتهائي بااعتماد سے ليج ميں كمار " مین یواننٹ بر میں نے اطلاع دین ہے کہ اینٹی ریز انجکش گرے کے آدمیوں تک پہنچ گئے ہیں۔ مین پوائنٹ ردگان کلب کے سپیٹل روم غرآ کھ کو کہا جاتا ہے۔ میں نے شام کو سات میج وہاں مہن كر دہاں آنے والے آومى كويد اطلاع دين ہے " ...... روزى نے كما تو کرنل فریدی اس کے لیج سے بی مجھ گیاتھا کہ وہ درست کمہ ربی " وہ آدمی کون ہے "...... کرنل فریدی نے پو چھا۔ " وہ ہیڈ کوارٹر کا آدمی ہوتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کسی کو بھی مین ر بوائنٹ پر بھیج سکتا ہے "...... روزی نے جواب دیا۔ " سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہی ہو"...... کرنل فریدی نے سادہ سے لیجے میں کہا۔ \* ہاں ۔ لیکن تم کیے جانتے ہو سارگ کے بارے میں۔ سوائے چند لو گوں کے اور کوئی اس بارے میں نہیں جانیا "...... روزی نے انتمائی حرت بحرے کیج میں کہا۔ "كياكرك اورتم جانع بوكه بيد كوارثر كمان ب " ...... كرنل

و یہ باتیں بعد میں موجع رہنا۔ مجھے عباں سے رہائی ولاؤ۔ تمسی معلوم تو ہے کہ شام سے پہلے پہلے مجمع مین یواننٹ پر رپورٹ بھی وی ب : ..... روزی نے کہاتو کرنل فریدی ایک لمح کے لئے جو مکا اور مجربے اختیار مسکرا دیا۔ " اوہ بان- واقعی تھکی ہے میں آ رہا ہوں۔ میں خود آ رہا ہوں "..... دوسری طرف سے کما گیا اور اس کے ساتھ بی رابط فتم ہو گیاتو کمپیٹن حمیدنے رسور کریڈل پرر کھ دیا۔ اب تم باہر جاؤاور اے بے ہوش کر کے میاں لے آؤ ۔ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید سر بلاتا ہوا بردنی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " یہ مین بوائنٹ کیا ہے جہاں تم نے رپورٹ کرنی ہے " ۔ کرنل فریدی نے روزی سے کہا تو روزی بے اختیار چونک بڑی۔اس کے جرے پر گھراہٹ کے باٹرات ابر آئے۔ م وه وه مي ان تو وي ي كم ديا تحار مرف الميت كرائد ردزی نے گھرائے ہوئے لیج میں کہا۔ و دیکھوروزی - روڈی نے بھی یمی بات کی تھی جس کے تیج میں اے خم کر دیا گیا ہے۔ اب تم جمی جان بوجھ کر جموث بول ری ہو۔ تھے معلوم ب کہ یہ اینٹی ٹریزم انجکشن کیوں نوادا سے منگوائے گئے ہیں اس لئے میں حمیس زندگی بجانے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ کے بول دو درنہ مسل کرنل فریدی نے اتبائی سرد لیج میں ڈے عہاں لے آئی۔ میں نے گرے کو بتا دیا تھا کہ میں نے شام W سات یج مین پوائنٹ پرجاکر اطلاع دین ہے کہ ڈے پھٹنے گئے ہیں یا W

نبیں سیجی حوالہ میں نے اے دیا تھا اس کے تو وہ یہاں آنے پر تیار ہوا ہے ورمد شاید وہ مدآ آنا ہے۔۔۔۔۔۔ روزی نے کہا۔

" تہمارے اور اس آدمی کے درمیان کیا کوڈ بولے جاتے بیں"...... کرنل فریدی نے کہا۔

ہیں ۔۔۔۔۔۔ رس ربین کے ہا۔ " میں اپنا نام بتاؤں گی اور وہ اپنے آپ کو الیون کم کا اور ممن"۔۔۔۔۔۔ روزی نے جواب دیا اور نیر اس سے پہلے کہ مزید کوئی

بات ہوتی کال بیل کی اواز سنائی دی تو کرنل فریدی نے تیزی ہے۔ امٹھ کر روزی کے منہ پرہائقہ ر کھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کرے کا دروازہ کھلا اور کیسپٹن حمید اندر واخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر گرے بے

سطا اور کیپن سیر اعداد و اس ابواندان سے 6مدھے پر مرتے ہے۔ ہوشی کے عالم میں لدا ہوا تھا۔ کر نل فریدی نے روزی کے منہ ہے ہاتھ ہٹا یا اور روزی نے بے اختیار کمبے لمبے سانس کیپنے شروع کر ویئے

اور بچراس سے پہلے کہ وہ کچے ہوئتی کرنل فریدی کا بازد گھوما اور روزی کے حلق سے بے اختیار جح نگلی اور وہ کسپی پر پڑنے والی ایک ہی ضرب کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔

" اب اس کی رسی کھول کر اس سے اس کرے کو باندہ دو"۔

کر نل فریدی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔

آپ کب تک یہ رسیاں تبدیل کرنے کے لئے لوگوں کو مہاں

بلاتے رہیں گے"...... کمپیٹن حمید نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

M

" نہیں۔ ہم دونوں اس مین پوائنٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اہم اطلاعات وہاں دی جاتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سٹارگ کے نام اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو روڈی اور اس کا گروپ بھی نہیں جانتا۔۔۔۔۔ روزی نے کہا۔

فريدي في جونك كريو جماس

. " یه اطلاعات فون پر جمی تو دی جاسکتی ہیں "...... کرنل فریدی نے اس سے سوال کاجواب دینے کی بجائے کہا۔

" ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کسی کو معلوم نہیں ہے اور چونکہ فون کال یا ٹرانسمیر کال ہے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات عاصل کی جا سکتی ہیں اس لئے ہیڈ کوارٹر کو دی جانے والی اطلاعات مین پوائنٹ پر ہی دی جاتی ہیں "..... روزی نے کہا۔

" ليكن بينه كوارثر كو كسيے معلوم ہو گاكہ تم شام سات يج وہاں كوئى اطلاع دينے جارہى ہو"......كرنل فريدى نے كہا۔

"ہیڈ کوارٹر کا ونگئن میں ایک رابطہ آدمی ہے جس کا نام جانس ہے جب باس کہا جاتا ہے۔ ابستہ یہ جانس فون گرے کو کر تا ہے اور فون سنتا بھی ہے۔ اس کا رابطہ بھے سے بھی ہے۔ اس نے تھے فون کر کے کہا تھا کہ نواوا سے انجاشن کے یہ دو ڈب وصول کر کے میں گرے کو جہنچ دوں اور بچر شام سات یج میں بوائیٹ پر اطلاع بھی دوں کہ ڈب بھی گئے ہیں۔ ڈب آنے پر میں نے گرے کو فون کیا تو

اس نے تھے بیہ دونوں ڈبے روڈی کو پہنچانے کا کمہ دیا اور پھر میں بیہ

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoint

ա ա . .

m

سثام فوردٌ كاعلاقه اولدٌ بام خاصا وسيع وعريض تما جهال مصنوي ببازیاں بی ہوئی تھیں اور ان بہازیوں پر معنوی آبشاری اس انداز میں بنائی گئ تھیں کہ دیکھنے سے وہ اصل لگتی تھیں۔اس طرح اس بورے علاقے کو اس قدر خوبصورت بنا دیا گیا تھا کہ عمال ہر وقت لو گوں كا خاصارش رہا تھا۔اس علاقے ميں جو نكه نائث كلب اور جوئے خانوں کی کرت تھی اس اے سباں وابے بھی راتیں جاگتی ربتی تھیں۔ ایک کلب کے برونی لان میں اس وقت عمران اپنے ساتھیوں سمیت کرسیوں پر موجو د تھا۔ وہ اس علاقے میں گھوم پر کر ابھی عباں آکر بیٹے تھے اور انہوں نے ویٹر کو بات کافی لانے کا آرور دے دیا تھا۔ یہ لان کا ایک کون تھا اور وہاں کافی فاصلے تک مزیں اور کرسیاں خالی تھیں۔ باہر لان میں ولیے بھی بہت کم لوگ تھے۔ زیادہ ترلوگ اندرونی ہالز کو ترجع دیتے تھے۔ "اصل بات کا عم تو روزی ہے ہو چکا ہے۔ میں اے گرے ہے
کنفرم کر انا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ کر نل فریدی نے کہا۔
کنفرم کر انا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے چونک کر پو تھا۔
ہیڈ کو ارثر کے بارے میں ایک ٹی مل گئ ہے۔ اب ہم آمانی
ہیڈ کو ارثر پر ہاتھ ڈال کر مشن مکمل کر سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ کر نل
فریدی نے کہا تو گئیٹن حمید کے ستے ہوئے ہجرے پر اطمینان کے
تاثرات انجرآئے ۔شاید وہ اس بور فائر پے مشن سے ہیرار ہو گیا
تحا اس لئے اب جبکہ مشن کے اختتام کی بات سامنے آئی تھی تو اس

مشین ہے اور کافی فاصلے سے ہو رہی ہے۔ کچے بھی احساس نہیں · عمران صاحب کیا وہ کو دام جس کے نیچے مواصلاتی سنر ہے ہو ناتھا لیکن عہاں موجو د مصنوعی آبشاروں کے اوپر سے بہتے ہوئے اس علاقے کے قریب ہے : ..... صغد رنے عمران سے مخاطب ہو کر یانی پر مین سٹار ویژن کا عکس میں نے دیکھ لیا تھا جس پر میں چونک پڑا اور بچرمیں جان ہوجھ کر اس لئے وہاں گھومتا رہا تا کہ اے کنفرم کر " ہاں۔ ان بہاڑیوں کے عقب میں ایک چموٹا سا قدرتی جنگل سکوں اور جب میں کنفرم ہو گیا تو پھر یہاں آکر بیٹھ گیا '۔عمران نے ب-اس كے يتج كاعلاقه كوداموں كاعلاقد ب جو ساحل سمندر تك بڑی تقصیل سے جواب دیا۔ اس دوران صالحہ نے کافی بنا کر ایک علا گیا ہے۔ اس علاقے میں برے برے گودام ہیں۔ یہ گودام ا کی پیالی سب کے سامنے رکھ دی تھی۔ وراصل اسم گنگ اور منشیات کے ذخرے کے لئے کام آتے ہیں۔ \* اوه- یه کون لوگ ہو سکتے ہیں \* ..... جولیائے حیرت بجرے سمندر کی طرف سے مال ان گو داموں میں ذخرہ کیا جاتا ہے اور پیر سلمنے کے رخ سے انہیں تکال کر آگے جہاں سپلائی کرنا ہو سپلائی کیا " سٹارگ کے لوگ ہی ہوں گے اور کون بوں گے لیکن یہ لوگ مرف نگرانی ہی کر دہے ہیں حالانکہ اس چھوٹے سے جریرے میں یہ وتو بحر بميں وہاں جانا چلہے سعباں بیٹھ کر ہم وقت ہی ضائع کر آسانی سے ہمارا شکار بھی کھیل سکتے ہیں " ...... عمران نے جواب دیا۔ رے ہیں \*..... جو لیانے کہا۔ · شايد انهيں يقين ہو كه ان كا هيذ كوار ثرعهاں ٹريس نهيں ہو " ليكن وبال بمني عص يمل بمارك بارك من اطلاع بي جاك كى سكااس النا وه صرف نكراني تك بي محدود رب بون - صالحه ف ادر بحرتم جانی ہو کہ یہ لوگ ہماری طرح تمہارا لحاظ تو نہیں کر سے " ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ای کمح ویر قریب آگیا تو جوالياجو کچه كمين كے كئے مند كھول دى تھى، نے ب افتتيار ہونت م عمران صاحب۔سٹار ویژن کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کافی تعداد میں ہوں گے کیونکہ سٹار وین کے لنگس جب تک نہ بنیں نگرانی بمینے لئے ۔ عمران کی بات س کر باقی ساتھی بھی چونک پڑے تھے۔ نہیں ہو سکتی مسسے صفدرنے کہا۔ " تم کیا کہنا جاہتے ہو۔ کیا ہماری نگرانی ہو رہی ہے"..... ویٹر ، ہاں۔ کم از کم چار لنگس تو ضرور ہوتے ہیں اگر ایک لنگ پر ہائق کے جانے کے بعد جو لیانے کہا۔ ڈالا تو دوسرے غائب ہو جائیں گے نہ عمران نے جواب دیا۔وہ ، ہاں۔ اور تم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو سکا کہ یہ نگرانی

"اب کیامہاں بیٹے باتیں کرتے رہیں گے " تنویرنے عصلے س کیجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ مرا بھی خیال ہے کہ صالحہ کی رائے ورست ے ۔ عمران نے ایسے کیج میں کہاجیبے مجبوراً ابیہا کر رہاہو۔ " شکریه عمران صاحب آپ کی تائیدے مراحوصله برها ہے"۔ صالحہ نے مسرت بھرے کیج میں کما۔ ولین جہارا ہاتھ جوتی کی طرف اور صفدر کا ہاتھ اس کے سر کی طرف تو نہیں برها۔ پھر حوصلہ کسے بردہ گیا ۔۔۔۔ عمران نے جواب دما تو لان کاوہ کو مذب اختیار قبقہوں سے کونج اٹھا۔ " ليكن نكراني كرنے والوں كو ذاج كيے ديا جا سكتا ہے"۔ جوليا " عمران صاحب۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو بنا دوں " فاموش بیٹے ہوئے کیپٹن شکیل نے " ایماراب تم بھے سے بھی آگے جا رہے ہو۔ پہلے جو کھے مرے ذہن میں آیا تھا تم اس کا تجزیہ کر کے بتاتے تھے۔ اب مرے ذہن

میں آنے سے وسط مہارے وین میں تجویز بھی آناشروع ہو گئ ہے "۔

عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار بنس پڑے ۔ "عمران صاحب شاكروببرحال اساد ي آك بره جاتا ب"-

ساعظ ساعظ کافی کی حیسکیاں بھی لے رہاتھا۔ " ایک کو پکر لیتے ہیں۔ وہ خود ی دوسروں کے بارے میں با دے گا۔ بھرانہیں بھی کور کرلیں گے " ..... تنویر نے کما۔ " من دراصل جاہماً ہوں کہ وہ تگرانی کرتے رہیں اور ہم اس دوران ٹاور اسٹیشن تباہ کر دیں ورنہ اگر معمولی سی گزیز بھی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس اسٹیشن کو سیلڈ کر دیا جائے اور پھر ہمارے لئے

مسئلہ بن سکتاہے ..... عمران نے کہا۔ " بات تو جمهاري مصيك ب-اس وقت تو وه مطمئن موس م لیکن نگرانی کرنے والوں کو کسیے ڈاج دیا جائے کہ ہم ان کے سامنے بھی رہیں اور غائب بھی ہو جائیں " ۔۔۔۔ جولیانے کہا۔

" ہم اگر اچانک غائب ہو جائیں تو لامحالہ وہ ہمیں ملاش کریں گے۔ فوری طور پر تو اطلاع نہ دیں گے۔اس وقفے میں ہم کام مکمل کر سکتے ہیں "..... صالحہ نے کہا۔

"صالح كى بات ورست ب عمران صاحب" .... .. صفدر في كما \* ظاہرے تم نے اے درست بی کہنا ہے۔ مستقبل کی ریبرسل ابھی سے ہونی جاہئے "..... عمران نے کہا تو سب بے اختیار بنس

" يمبان اجم مسئله در پيش ب اور تم پنزي سے اتر رہے ہو " مدوليا نے آنگھیں نکالتے ہوئے کہا۔ " پٹری ٹروهی ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں " ...... عمران نے منہ

صفدرنے منستے ہوئے کہا۔

ارے ۔ ارے ۔ ایک شاگرد ہی کافی ہے۔ اوه۔ اده۔ وری

بید۔ کچھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ مراشاگردیے چارہ میری کال کے انتظار میں مو کھ کر مچھوبارا بن حکا ہو گائے۔۔۔۔۔ عمران نے بات کرتے

انتظار میں مو کھ کر چھوہارا بن چکا ہو گا'''''' عمران نے بات کرتے کرتے جو نک کر کھا۔

م کیا مطلب کیا ٹائیگر کی بات کر رہے ہو۔ کیا وہ یہاں بھی پہنچ چکا ہے ''…… جو لیانے حمران ہو کر کہا۔

باں -جب میاں کی نب لی تو میں نے اسے مہاں پہلے ہی مجوایا تھا تاکہ وہ مہاں میڈ کو ارثر کے بارے میں معلومات حاصل کرے

لین میں نے اے رابطہ کرنے ہے اس لئے منع کر دیا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ مجمیں عہاں ہماری نگرانی نہ شروع ہو جائے اور بچرمہاں پہنچ کر میرے ذہن ہے ہی نکل گیا کہ اس سے رابطہ کیا جائے "۔ عمران نے کہا اور جیب ہے ایک چھوٹا ساٹرانسمیڑ نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔

" ہملا۔ ہملا۔ مالیکل بول رہا ہوں۔ ادور "....... عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" یس سار کر اشذنگ یو سادور"...... ووسری طرف سے آواز سنائی دی۔

یکیارپورٹ ہے۔اوور میں عمران نے کہا۔ \* ایک پارٹی جبے ڈارک کرے کر سے سوٹ پیند ہیں وہ آپ کا

ناپ لینے کے لئے آپ کے بیچھ بھلگتے بھر رہے ہیں۔ اوور "۔ دوسری W

طرف سے کہا گیا۔ " وہ مجھے معلوم ہے۔ تم میلی نگ شاپ کی بات کرو۔ اوور " ۔ ، ، ،

" وہ کیجے معلوم ہے۔ کم سیکر نگ شاپ کی بات کرو۔ اوور "۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " سوری آپ کے مطلب کی کمیلر نگ شاب سماں کہیں نظر نہیں

ً ، مو ری ۔ آپ کے مطلب کی فیلمہ نگ شاپ یمہاں کہیں نظر نہیں آئی ۔۔ اوور ' ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ \* اچھا۔ پھر تو ان لو گوں ہے گزارا کرنا پڑے گا۔ اوور ' ہے عمران

ب کہا۔ نے کہا۔ " ایک منٹ صاحب۔ میں بعد میں آپ کو خود کال کر دوں گا۔

اوور اینڈ آل میں۔۔۔۔ اچانک دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ( سابق ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمرن سمیت سب ساتھی بے اختیار

معنا ہی رہبلہ ہے ، اور پی رسم ہوں کے سب میں ہے۔ ' یہ کیا ہوا ہے''…… عمران نے ٹرانسمیر آف کرتے ہوئے کہا۔ '' یقیناً کوئی خاص بات ہو گئ ہے''…… صفدر نے کہا۔

" ملیرنگ شاپ ہے آپ کا مطلب ہیڈ کو ارثر تھا"...... صالحہ نے طالب علم کے انداز میں کہا۔ " ہاں"...... عمران نے اشبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر پانچ منٹ بعد ٹرانسمیر کال آگئ۔ " میں۔ مائیکل انٹڈنگ یو۔ اوور "...... عمران نے ٹرانسمیٹر آن

کرتے ہی ٹائیگر کی کال سنتے ہوئے جواب دیا۔

صرف نگرانی تک بی کیوں محدود رہے ہیں " ..... جوالیا نے کہا لیکن اس کمح انہیں دور سے ایک آدمی این طرف آیا دکھائی دیا تو اس کا قدوقامت دیکھ کروہ سب مجھ گئے کہ آنے والا ٹائیگر ہے۔ ظاہر ہے وہ مقامی میک اب میں تھا۔ ٹائیگر نے قریب آکر بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور بھروہ ایک سائیڈیر موجو د خالی کری پر بیٹیر م ہاں۔ اب بتاؤ کہ یہ گرے کون ہے اور اس کا کس سے تعلق تھا۔ انہوں نے نگرانی کیوں ختم کر دی ہے" ..... عمران نے سنجیدہ کیجے میں کہا۔ " باس مهان ایک کلب ہے گلیکسی کلب جس کا مالک اور مینجر گرے نامی آدمی ہے۔ گرے ایکریمین ایجنسیوں میں بھی رہ جکا ہے لیکن اب یماں وہ صرف نگرانی اور مخری کا کام کرتا ہے۔ مجھے جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے ك ال ك خدمات حاصل كرنے كى كوشش كى اس كوشش کے دوران گرے کا اسسٹنٹ ریگن مرا دوست بن گیا۔ وہ ایک مخصوص برانڈ کی شراب کا شیدائی ہے اور اس شراب کو پینے کے بعد اس کے ذمن کا شعور سو جاتا ہے اور دہ لاشعوری باتیں کر ناشروع کر ریتا ہے۔ کچھے جب اس کی اس کمزوری کا علم ہوا تو میں نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کو شش کی اور اس طرح مجھے اصل ہاتوں کا علم ہو گیا۔ ریگن نے مجھے بتایا کہ گرے کا تعلق سٹارگ

" ناب لين والے والى على كئ بين اس ك اكر آب اجازت دیں تو میں خود بڑھ کر ان کے ناپ لے لوں۔ اوور میں ٹائیگر نے أكرون كا ناب ما لي لينام يهل بي ب جاري سوكم كر مراحي جىيى بن حكى ہے۔اوور اینڈ ال عمران نے کہااور ٹرانسمیڑ آف " اس کا مطلب ہے کہ ہماری نگرانی ختم کر دی گئ ہے۔ كيوں "مدجوليانے حرت بحرے ليج ميں كمام " شايد وه بور ہو گئے ہيں كه اس خوبصورت موسم سي بھي ہم صرف باتیں کرنے تک ی محدود ہیں اور رہیں گے مسید عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* جہاری تو ساری زندگی ہی باتیں کرنے میں گزر رہی ہے اور گزر جائے گی " ..... جولیانے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھ سابھ دوسرے ساتھی بھی بے اختیار مسکرا دیئے۔ "عمران صاحب-اگر ٹائيگر کي رپورٹ درست ہے تو تچريه بات واقعی سوچنے کی ہے کہ نگرانی کرنے والوں نے اچانک نگرانی کیوں ختم کر دی ہے ۔۔۔ صفدرنے کیا۔ " مرا خيال ہے كه انہيں يه يقين آگيا ہے كه بم ہيذ كوارٹر ملاش نہیں کر سکتے "..... صالحہ نے کما۔ \* وہ ہم ير حمله كر كے بھى تو اس خد شنے كا خاتمه كر سكتے تھے۔ وہ

By WagarAzeem pakistanipoint

روڈی کے ماس پہنچ گئے۔ بھر مجھے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید وہاں۔۔۔ پہنچتے د کھائی دیئے ۔ کرنل فریدی کو ٹھی کے عقب میں گیا تو ایس ای امیں پراچانک خاموشی تھا گئے۔ میں مجھ گیا کہ کرنل فریدی نے اس کو تھی میں بے ہوش کر دیتے والی کیس فائر کر دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کمیں کے اثرات ختم ہو جانے پر اس نے ددبارہ کام شروع کر رینا تمار آپ نے جو نکہ مجھے منع کر دیا تھا کہ میں آپ سے رابطہ نہ کروں 🏱 اس لئے میں نگرانی ی کرتارہان فائیگرنے کما اور اس کے بعد اس نے مختصر طور پر کرنل فریدی کی دہاں کارروائی کی تقصیل بتانا شروع کا · گرے دہاں پہنے گیا اور کرنل فریدی نے اسے بے ہوش کر کے o رودی کے یورے گروپ کو دہاں کال کروالیا۔ یہ نوگ گروہی کی ہے صورت میں وہاں بہنچے اور کرنل فریدی نے انہیں بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ٹائیگرنے کہا۔ . گراہ کا کیا ہوا ' ...... عمران نے پو چھا۔ . گرے کو بھی ہلاک کر دیا گیا البتہ کرنل فریدی نے روزی کو ہلاک نہ کیا تھا اور باس کرنل فریدی نے روزی سے معلوم کر لیا کہ بیڈ کوارٹر کماں ہے کیونکہ روزی کا براہ راست تعلق بیڈ کوارٹر ہے ، تھا اور یہی بات بتانے کے لئے میں عبان خور آیا ہوں ' ..... ٹائیگر نے کما تو عمران سیت باقی ساتھی بھی ہے اختیار چو نک بڑے ۔ "اوه سر کما تفصیل ہے " ...... عمران نے یو تھا۔ m

ہیڈ کو ارٹر سے سے اور سہاں سنام فورڈ میں گرے نے کرنل فریدی صاحب اور ان کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید اور آپ سب کا سراغ لگایا۔ پھراس نے یہ اطلاع نوادامیں اپنے باس جانسن کو دی۔جانس نے پیہ اطلاع ہیڈ کوارٹر پہنیا دی اور ہیڈ کوارٹرنے کرے سے مراہ راست رابطه کر لیا اور بچرا کیب استانی حرت انگز پلانتگ کی گئی۔ ہیڈ کوار ٹر نے گرے کو کہا کہ وہ اپنٹی ٹریزم انجکشن کے دو ڈب مجوا رہے ہیں۔ وہ اپنے تمام آدمیوں کو یہ انجکشن نگا دے۔ رات کو بارہ یج پورے سنام فورڈ پر ٹریزم ریز فائر کر دی جائیں گی جس سے سنام فورڈ کی تنام آبادی جو تقریباً بیں بچیس ہزار افراد پر مشمل ہے صح تک بے ہوش ہو جائے گی۔ لیکن کرے کے آدمی ان اینٹی انجکشن کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوں گے اس لئے وہ کرنل فریدی اور ان کے نائب کیپٹن حمید ادر آپ سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیں۔ یہ انجکش روز گارڈن کے کیفے کی مینجر روزی کو جھجوائے جائیں گے۔ کرے گروپ کا عملی انجارج ایک آدمی روؤی ہے۔ گرے نے روزی کو حکم دے دیا کہ وہ انجشن کے ذہبے براہ راست روڈی کو پہنجا دے۔ مجھے جب یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں تو میں نے اس روڈی کی نگرانی کرنے کا موجا تا کہ وہاں ہے انجکشن کے ڈب اڑا لئے جائیں۔ میں نے روڈی کی رہائش گاہ ٹریس کرلی اور پھر ایس ای ایس ڈکٹا فون اس کو شمی میں پہنچا کر میں نے نگرانی شروع کر دی۔اس کے بعد حمرت انگر واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ روزی انجیشن کے ڈبے لے کر ن جب میں وہاں ہے روانہ ہوا تھا تو وہ کو تھی میں موجو دیتھے۔ مہاں ہے قریب ہی کو تھی ہے ۔۔۔۔۔۔ ٹائنگر نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب نگر ان ختم ہو تھی ہے۔۔۔۔ رہم میں اور اللہ

اس کا مطلب ہے کہ اب نگرانی ختم ہو چی ہے۔ اب ہمیں اپنا W مشن مکمل کر لیٹا چاہئے ' ..... عمران نے کہا۔ " وہ بونس بلازہ عبال ہے کتنے فاصلے پر ہے " .... جو ایا نے نائیگر

ے پو چھا۔ سے پو چھا۔

سے پہلے۔ \* وہ عمال سے کانی فاصلے پر ہے۔ ہمیں ٹیکسیوں میں جانا ہو گا\*۔ .... نائیگر نے جواب دیا۔

" وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کا ور کنگ اسٹیشن حباو کرنا ہے " ... . عمران نے کہا۔ " نهید ۔ میدا مشر بریک نے سمان ہے ہیں عمد یمیا یہ وک نے ہیں۔

حباہ کرنا ہے ''.... محمران نے کبا۔ '' نہیں۔ ہمارا مشن ہیڈ کو ارٹر کا خاتمہ ہے۔ ہم جبطے ہیڈ کو ارٹر ہ خاتمہ کر لیں اس کے بعد اگر شرورت پڑی تو ور کنگ اسٹیش بھی تباہ کر دیا جائے گا''..... جو لیانے سخت کیجے میں کما۔

رویا جائے ہ مسل ہونیائے حق ہے ہیں ہا۔ ' طور ووٹنگ کرالیتے ہیں'' ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' عمران صاحب کیاآپ کا خیال ہے کہ اس روزی نے غلط بتایا ہے یاآپ کا خیال ہے کہ آپ سے جلے کر نل فریدی یہ کام کر گزرے گا' ،... اچانک کمیٹن شکیل نے کہاتو سب ساتھی ہے اختیار چونک

ریت ہے۔ " یہ خیال خمیس کیسے آگیا". ... ہونیانے حریت نبرے لیج میں کمپٹن شکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ " روزی نے کر تل فریدی کو بتایا ہے کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر سٹام فورڈس ہی ہے جس کا انجارج ایک امرائیلی ہے۔ یہ بیڈ کوارٹر

سنام فورڈ کے معروف علاقے ریجنٹ سڑیٹ میں واقع کراؤن برنس بلازہ میں والٹرکار پوریشن کے نام ہے ہے اور گار تھ والٹرکار پوریشن کا جنرل مینجرے "مناشگر نے جواب دیا۔ " حمیس کیے معلوم ہوا کہ ہم میاں موجود ہیں"...... عمران نے

تمہیں کیے مطوم ہوا کہ ہم پیماں موجود میں "...... عمران نے چھا۔ "کا کا بعد تا گاری نا نامید میں تا ہے۔

" کرے کے پو چھنے پر بتایا گیا کہ کر نل فریدی اور اس کا ساتھی خائب ہو چکے ہیں اور انہیں ابھی تک ٹریس نہیں کیا گیا جگہ آپ کے بارے میں اے بتایا گیا کہ آپ اس پورے علاقے میں گھومتے تچر رہے ہیں اور اب مہاں موجود ہیں۔ جب آپ کی کال آئی تو ابھی آپ کی نگرانی کرنے والوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور پھر کر تل فریدی نے گرے کو ہلاک کر کے دودی سے بیڈ کو اور کے بادے فریدی نے گرے کو ہلاک کر کے دودی سے بیڈ کو اور کے بادے

فریدی کے لرے لو ہلاک کر کے روزی ہے بیڈ کوارٹر کے بارے
میں پو چینا شروع کر دیا تو میں نے آپ کو کہا کہ میں بعد میں کال
کروں گا اس نے جب روزی نے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتایا تو
میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو خود جا کر تنام حالات بتاؤں "...... ٹائیگر
نے تقصیل بتاتے ہوئے کہا۔
سکر ٹل فریدی اب کہاں ہے۔ کیاای کو شمی میں ہے یا وہاں ہے
طا گیا ہے "..... عمران نے کہا۔

WagarAzeem pakistanipoin

<u>"</u> عمران صاحب۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے دو گروپوں <sub>الل</sub> میں تقسیم ہو کر کام کر ناچاہئے ۔ایک گروپ ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرے اور دوسرا ورکنگ اسٹین کے خلاف ..... صفدر نے شاید پیج بیاؤ کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ یا کیشیا سیرٹ سروس ببرحال ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام كرے گی۔ اگر عمران وركنگ اسٹيشن كے خلاف پہلے كام كرنا جاہياً ہے تو ٹائیگر کے ساتھ مل کر کرے ۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حلو اٹھو۔ ہمیں فوراً وہاں بہنچنا ہے .... جو لیانے سخت لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ " تھکی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے "..... عمران نے برے سادہ سے لیج میں کہا تو تنویر کے اٹھتے ہی صالحہ، کیپٹن ملیل اور صفد ربھی ایٹے کھڑے ہوئے۔ " ور کنگ اسٹیشن تو رات کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سہیں بیٹھیں ہم یہ کام کر کے والی آ رہے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ مل کر كام كرين مح " ..... صفدرن كما \* دو چار من منهائي سابقه ليت آناسسنا ب سنام فورد کي منهائي بہت اچھی ہوتی ہے "..... عمران نے کہا۔ " آؤ صفدر" ..... جولها نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور ایک طرف کو بڑھ گئ۔ باتی ساتھی بھی ضاموثی ہے اس کے پیچے حل یٹے جبکہ عمران اور ٹائیگر وہیں بیٹھے رہ گئے ۔ ٹائیگر خاموش بیٹھا ہوا

" مس جوليا عمران صاحب نے جس طرح بيد كوارٹر كو نظرانداز كرك وركنگ اسنين كے خلاف كام كرنے كى بات كى ہے اس سے یمی توجیمات سلمنے آتی ہیں ورند عمران صاحب کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا اصل مض بدر کوارٹر کے خلاف ہے۔ ورکنگ اسٹین کے خلاف نہس "...... كيپڻن شكيل نے جواب ديتے ہوئے كهار " ليكن ميں جائتي ہوں كه كرنل فريدي كى بجائے يا كيشيا سيكرث سروس ہیڈ لوارٹر کو تباہ کرے اس لئے ہم نے ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرنا ہے ایسہ جو لیانے کہا۔ "عمران صاحب-آپ نے مری بات کاجواب نہیں دیا"۔ کبیٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " سی نے تو سویا تھا کہ کام بائٹ لیا جائے۔ور کنگ اسٹیشن ہم حباہ کر دیں۔ ہیڈ کوارٹر کرنل فریدی کے کھاتے میں ڈال ویا جائے کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں کیا ہونا ہے۔ چند میزیں، چند کرسیاں، تمپیوٹر اور فائلیں جبکہ ورکنگ اسٹین میں مشیزی ہو گی، انتہائی قیمتی مشیزی جس میں بہودیوں کا کشر سرماید نگاہو گا۔اے ساہ کرنے میں زیادہ لطف آئے گا ... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہم بعد میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں " ...... جوالیا ابھی مل ائ بات پربضد تھی۔ " محصيك ب- يهر ووشك كرليت بين جو جيت جائے " مران

جائے گی تو مجر ساری بات واضح ہو جائے گی میں عمران نے اس بار گول مول سا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف W

موجود ویٹر کو اشارہ کیا تو ویٹر تیزی سے ان کی طرف آگیا۔ " يس سر" ..... ويثر نے انتهائي مؤد باند ليج ميں كها۔

" كاردلس فون لے آؤمبال " عمران نے كما تو ويٹر سرباتا ہوا واپس حلا گیا۔عمران کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکیریں نیایاں ہو

گئ تھیں۔ ٹائیکر خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے جرے پر الحن کے تاثرات تنایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی در بعد ویٹر نے کارڈلیس فون لا کر عمران کے سلمنے رکھ دیا اور خو و واپس حلا گیا تو

عمران نے فون پیس اٹھا کر اے آن کیا اور پھر تیزی ہے اٹکوائری كے منسر ريس كرنے شروع كر ديئے۔

" يس - انكوائري بليز" ..... رابطه قائم بوتے بي اليب نسواني آواز "روز گارون میں جو کیفے ہے اس کا منرویں" ...... عمران نے کہا

تو سلمنے بیٹھا ہوا ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا جبکہ اکوائری آپریٹرنے نسر بنا دیا۔ عمران نے رابطہ ختم کر کے اٹکوائری آپریٹر کے بنائے ہوئے نمریریں کرنے شروع کر دیے۔

· روز گارڈن کینے "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

" باس - مجمع يقين ب كدان ك بمخيز ي ممل كرنل فريدي اپنا كام كمل كر جكابو كالسي نائيكر نے كما تو عمران ب افتيار بنس

کرنل فریدی اتنا احمق نہیں ہے جتنا تم اے مجھ رہے ہو"۔ عمران نے بنتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک بڑا۔

"كيامطلب باس" ..... نائيكر نے حران ہوتے ہوئے كبار "يهودي ايجنث اس قدر احمقانه بلاننگ نهيں كريكتے كه چند افراو

جن کی نگرانی بھی کی جا رہی ہو، کو ہلاک کرنے کے لئے بیس پچیس ہزار افراد کو بے ہوش کریں اور پھر جند افراد کو ہلاک کر ویں۔ یہ سارا کھیل کسی اور مقصد کے لئے کھیلا جا رہا تھا جبے کرنل فریدی

نے اپن ذہانت سے ختم کر دیا"...... عمران نے کہا۔ " لیکن باس جب میں نے ایس ای ایس ڈ کٹافون کا رسیور آف کیا تو کرنل فریدی، کیپٹن حمیدے اس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کی بات

کر رہے تھے ۔۔۔ ٹائیگر تنے کیا۔ وہ یہ بات تمہیں سنانا چاہتا ہو گا تاکہ بھے تک پہنے جائے اور پر س اس میڈ کوارٹر پر حملہ کرنے کا بلان بنا لوں "...... عمران نے

" اوه باس ـ اگر كرنل فريدي كو ايس اي ايس كاعلم بهو جا يا تو وه

اتنی طویل کارروائی کرنے ہے پہلے لاز ماً اسے آف کر دیتا "...... ٹائیگر

بارے میں جانتا ہو گا اور چونکہ تم نے بنایا ہے کہ اس نے پہلے روڈی W کی کو تھی میں ہے ہوش کر دینے والی کئیں فائز کی اور پچروہ اندر گیا تو W

مہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جب بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے تو ایس ای ایس اس کے ری ایکش سے لائٹ دینا شروع کر ایس اس ان ایس اس کے ری ایکش سے انعا میں آ

دیتا ہے اس لئے لامحالہ کر نل فرمدی کو کو تھی میں داخل ہوتے ہی ایس ای ایس کا علم ہو گیا ہو گاادروہ فین آدی ہے۔ فوراً تجھ گیا ہو گا کہ مصان الیں ای الیں ڈکٹا فون مرا ی کو پُر آدی نصب کر سکتا

گا کہ مبہاں ایس ای ایس ڈکٹا فون میرا پی کوئی آدمی نصب کر سکتا ہے۔ سٹارگ کے آدمی نہیں کر سکتے اس لئے اس نے جان بوجھ کر ا ۔ آنہ نسب کا مدھاں ، سکتا سے اس کے اس کے مال کر کہ اور

ا سے آف نہیں کیا ہو گا اور اب یہ بھی بآ دوں کہ اصل کھیل کیا کھیلا گیا ہے۔ سٹارگ ہیڈ کو ارٹر کو اطلاع مل گئ کہ میں اور سرا گروپ کیا ہے۔ شارگ ہیڈ کو ارٹر کو اطلاع مل گئ کہ میں اور سرا گروپ

اور کرنل فرمیدی مبال سٹام فورڈ پئنے چکے ہیں۔ یہ اطلاع ان کے لئے کسی بم دھما کے سے کم نہیں ہو گی۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ کسی ایر اسر سرگ سے نہ سر سات اس شرب ہو گا کہ

رے اور اس کا گروپ ہم دونوں کا مد مقابل نہیں ہے اور تقیناً جمیں اس گروپ کے بارے میں معلومات بھی مل جائیں گی اس کئے بیٹر کوارٹر نے ایک تھیل ترمیب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر روڈی سنگر کی کر کہ اس کا مدار سند کر کر دوری

ورگرے کو بیآ دیا کہ رات بارہ بجے ٹریزم ریز فائر کر کے پورے سنام فورڈ کو ہے ہوش کر دیا جائے گا اور گرے اور اس کا گروپ جو اپنٹی ریز انجکشن نگا بھی ہوں گے وہ چو نکہ ہے ہوش نہیں ہوں گے اور دہ بمندی نگرانی بھی کر رہے ہوں گے اس سے وہ ہمیں ہلاک کر دیں مجے اس کا مطلب ہے کہ کر تل فریدی اور ہم بھی ہے ہوشی ہے بچنے سنائی دی۔ ' میڈم روزی گاریتے ہے بات کرائیں میں نوادا ہے ان کا دوست امفریڈ بول رہاہوں ''''''،'' عمران نے کہا۔ ' میڈ نول رہاہوں '' ' رہ آئی

موری سر۔ میڈم کافی درے کہیں گئی ہوئی ہیں اور بتآ کر بھی نہیں گئیں '۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ گے ۔ سروف تنسے کئی در عرف زیا تہ

ہیں میں سیستر رہ رہ ۔ ۔ \* دہ گار تھ کے آفس میں تو نہیں گئیں :..... عمران نے کہا تو نائیگر ایک بار بحرچو نک پڑا۔

'' نہیں جتاب وہ سنام فورڈ میں ہیں۔ ونگٹن نہیں گئیں '۔ دوسری طرف سے جواب ویا گیا۔

''اوک ۔شکریہ ''… عمران نے کہااور فون آف کر دیا۔ ''اب حمیں اس سارے کھیل کی نبچھ آگئی ہے یا نہیں '۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

۔ سوری باس۔ میں واقع کھ نہیں بھ سکا ...... نائیگر نے برے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔

روزی کا پورا نام میں نے اس نے لیا تھا کہ تم مارے کھیل کو جھی کو درنہ میں مرف روزی بھی کہ سکتا تھا۔ روزی گار تھ کی بیوی ہے۔ گار تھ بیار کا ارز کا چیف نہیں ہے بلد امرائیل کا ایک معروف ایجنٹ ہے جو ایکر کیمیا میں کام کرتا ہے۔ روزی اور گار تھ دونوں نامے مشہور ہیں اس لئے جب تم نے روزی اور گار تھ کا نام لیا تو میں جھ گیا تھا کہ یے وہی دونوں ہیں اور تقیناً کر نل فریدی مجی اس

کو نکد انہوں نے جس طرح روزی سے پو چھ کچھ کی اور مچر روزی نے گار تھ کا نام لیا تو کر تل فریدی صاحب کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تما اس نے تجھے میتین ہے کہ کر نل فریدی صاحب آپ کی طرح ۔ دزی اور گار تھ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے جو آپ جانتے

بین است. نائیگر نے کہا۔ کر نل فریدی لینے معاملات خود بچھ سکتا ہے۔ تجھے اس کی فکر سیں ہے۔ تجھے تو اصل فکر جو لیا اور اس کے ساتھیوں کی ہے کہ وہ مجھی تک والیں نہیں آئے عالانکہ انہیں اب تک والیں آجانا چلہے

بعی تک واپس مہیں آئے عالانکہ انہیں اب تک واپس آجانا چاہئے تعن ۔۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ' وہ وہاں ایکشن میں ہوں گے باس ''۔۔۔۔۔ نائیگرنے کما تو عمران کے لئے تقیناً اپنی ریز انجشن روڈی اور کرے سے حاصل کر کے خود لگائیں گے تاکہ بے ہوشی سے نچ سکیں۔ ٹریزم ریز ایکر میا کی جدید ترین لنجاد ہے اس لئے ان کا خیال ہوگا کہ کرنل فریدی اور ہم ان

کے بارے میں نہیں مائتے ہوں گے۔ کرنل فریدی کے بارے میں آ تو میں کچھ نہیں کہ سکتا البتہ کچھ معلوم ہے کہ فریزم ریز ہے ہوثی پیدا نہیں کرتیں بلکہ فریزم ریز جانوروں کے خون میں موجود سررڈ خلیات کو انتہائی طاقتور بناتی ہیں اور ان کا استعمال طب میں بھی کیا

جا رہا ہے۔ البتہ اپنٹی ٹریزم انجکش انسانوں کے خلاف استعمال کئے جاتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر خون کے سرخ خلیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فنکش دویا تین گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے اور انسان ہر حالت میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ انہیں خدشہ ہو گا کہ دہ کر نل فریدی اور تجمے شاید اسلح کے زورے ہلاک نہ کر سکیں تو انہوں نے یہ کیم کھیلی کہ ہم گرے اور اس کے ساتھیوں کو اگر کچڑ کر ان سے

معلومات حاصل کر لیں تو ہمیں اس بلان کے بارے میں علم ہو جائے گا تو ہم بھی یہ اپنٹی انجکشن مگالیں گے جس کے نتیج میں ہمارا خاتمہ لیقینی طور پر ہو جائے گا بغیر کسی جدوجہد کے '…… عمران نے کہا۔ ' لیکن باس۔ کیا اس طرح کرے اور اس کے ساتھی خود ختم نہ

ین بات میں اس میں اس میں ہوت کے در اس اس اندازے ہے اور ایک اندازے ہے داؤیر لگا سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب وہ بماری نگرانی بھی کر رہ

ہ طور پر جب وہ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہے اختیار ہنس پڑا۔ anned By Wagar Azeem pakistanipoint: ی مسکراہٹ رینگ ری تھی۔

کیپٹن حمید ہے اختیار انچل پڑا۔

مجرے کیجے میں کہا۔

Ш Ш Ш

كرنل فريدي واليس كمرے ميں واخل ہوا تو اس كے جرے يربلكي

" یہ آب اچانک کہاں ملے گئے تھے" ..... کیپٹن حمید نے حرت

میں روزی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں "...... کرنل فریدی نے کہا تو

" عمران تک معلومات - کما مطلب - میں مجھا نہیں " - کیپٹن

ممیدے لیج میں انتہائی حبرت تھی۔ ا بھی بہت می باتیں تہیں تھے میں نہیں آ سکتیں۔ جو کچے اب محک میماں ہوا ہے یا میں نے باتیں کی ہیں وہ سب عمران تک پہنچ 🕝 جائيں گي يا پين ري بول گي كيونكه جب بم اس كونمي ميں داخل m

" میں نہیں چاہتا تھا کہ عمران تک بیہ معلومات پہنچ سکیں جو اب

" میں نے روزی کو فون کیا تھا تو اس کی سیکرٹری نے جو جواب دیا تھا تم وہ نہیں مجھ سکے میں نے جب اس سے بو تھا کہ روزی گار تھ کے آفس میں تو نہیں گئی تو اس نے جواب دیا تھا کہ وہ سنام فور د میں بو لنگٹن میں نہیں گئ تو اس سے واضح ہو گیا کہ گار تھ سام فورؤس نہیں ت بلکہ والنگن میں ہوتا ہے" ..... عمران نے

"اوو آپ كا مطلب بك روزى نے كرنل فريدى كو ذاج ديا ب " ..... ٹائیگر نے کہا۔

" ہاں۔ تقیناً اس نے کو شش کی ہو گی مگر کرنل فریدی اتنی آسانی سے ڈاج کھانے والوں میں سے نہیں ہے" ...... عمران نے

" آپ کے ساتھی آرہے ہیں "..... اچانک ٹائیگر نے کہا تو عمران نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور دوس نے کمجے اس کے بجر ہے یر شرارت بھری مسکراہٹ رینگنے لگی کیونکہ جولیا اور تنویر کے لگلے

ہوئے چبرے دیکھ کری وہ مجھ گیا تھا کہ جس ہیڈ کوارٹر کو تباہ كرنے كاموچ كريه وہاں گئے تھے وہ انہیں نہیں مل سكا۔

ہونے گلے تو کرنل فریدی نے ہاتھ ہٹالیا۔ "آپ بھی اب عمران کی نقل کرنے لگ گئے ہیں "...... کمپٹن ممید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " عورتوں کو تھیز مارنا چھا محوس نہیں ہوتا اس لئے مجوراً یہ عبر ست اس کرتے ہے۔

نگنیک استعمال کرنا پڑتی ہے "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ای لیج روزی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول

سیں " مم- مم- میں نے حمبیں سب کچہ بنا دیا ہے۔ بچر تم میرے ساتھ الیما سلوک کیوں کر رہے ہو"...... روزی نے ہمکاتے ہوئے

ہا۔
' روزی۔ تم نے شاید یہ بچھ لیا ہے کہ قہارے شوہر گار تھ کے
طاوہ دنیا کے سارے مروا تمق ہیں۔ یں قہیس روہیں روزگارڈن میں
بی دیکھ کر بہچان گیا تھا کہ تم روزی گار تھ ہو اور نچر تم نے خود ہی
گارتھ کا نام بھی بتا دیا۔ تجھے معلوم ہے کہ گارتھ و لنگش میں رہتا ہے
جَبَد تم نے تجھے چکمہ دینے کیلئے اس کاسہاں آفس بتا ہے۔جو نام اور

بت تم نے بتایا ہے یہ نام و بتہ کار تھ کے و نکٹن آفس کا ہے۔ باتی یہ بت بھی میرے طلق سے نہیں اتر رہی کم ٹریم ریز سے دیلے پوری آبدی کو بے ہوش کیا جائے اور تچر بمیں بلاک کیا جائے۔ اس

بین کارروائی کے بیچے کوئی خفیہ مقصد ہے اور تم نے اس بارے مے بتانا ہے اور ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں بھی ورنہ دوسری صورت ہوئے تھے تو میں نے ایس ای ایس ڈکٹافون کی لائٹ دیکھ لی تھی۔ دہ برآمدے کے کونے میں موجود تھا۔ جب بے ہوش کر دینے والی گئیں فائر کی جائے اور ایس ای ایس آن ہو تو وہ لائٹ ویٹا شروع کر دیتا ہے بیکن تم نے اسے چمک نہیں کیا۔ میں اب اسے آف کرنے گیا تھا نیکن وہ پہلے ہی آف ہو چکا تھا"...... کرنل فریڈی نے مسکراتے ہوئے گیا۔

۔ تو کیا عمران نے نبیلے می مہاں ڈکٹا فون نگا دیا تھا۔ لیکن بھر دہ سلمنے کیوں نہیں آیا ''…… کمیٹن حمید نے کہا۔

بہ جس طرح ہمیں اطلاع مل گئی کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے ای
طرح تقییناً عمران کو بھی معلوم ہو گیا ہو گا اور تقییناً اس کا کوئی آدی
ان کی نگرانی کر رہا ہو گا۔ اس نے سہاں ذکنا فون لگا دیا تاکہ سہاں ک
ہاتیں وہ من کر عمران کو رپورٹ دے سکے وریہ طارگ کو کیا
ضرورت تھی کہ وہ مہاں ایس ای ایس اس انداز میں لگائے ۔۔ کر نل
فریدی نے کہا اور بجروہ روزی کی طرف بڑھ گیا جے اس نے اچانک

' لیکن روزی نے تو ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دیا ہے۔ مزید آپ کیا یو جھناچاہتے ہیں '' ..... کیپٹن حمیہ نے کہا۔

ا بھی حمارے سامنے بات ہو گی مسلم نل فریدی نے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے روزی کا ناک اور مند ایک ہاتھ سے بند کر دیا۔ جند کموں بعد جب اس کے جسم میں ح کت کے ناثرات مخووار

خوفتاک سزا ملے گی کہ حمہاری روح بھی صدیوں تک کا نیتی رہے ۔۔۔ گی میں کرنل فریدی نے انتہائی پتحریلے اور سرد کیج میں جواب دیا ۔۔۔ توروزی کے جمم میں بے اختیار رعشر کے سے آثار منودار ہونے لگ گئے۔ کرنل فریدی کے الفاظ ہے زیادہ اس کے لیجے نے اسے ذی طور برخوفزده كرنا شروع كر دياتها اس لحح كيبن حميد اندر داخل بواتو اس کے ہاتھ میں ایک بو تل تھی جس میں آدھے سے زیادہ ساہ رنگ كالمحلول كجرابوا تعابه ' ایک باتھ روم کی الماری ہے مل گیا ہے''..... کیپٹن حمید نے K الیے لیجے میں کہا جیسے اس بو تل میں کوئی بڑا خزانہ موجو د ہو اور کرنل 🕤 فریدی نے اشبات میں سربلا دیا۔ و یہ ۔ یہ کیا ہے۔ میں مج کہد ری ہوں۔ تھے اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے "..... روزی نے تیز لیج میں کیا۔ " اس میں باتھ روم کی ٹائلز کی صفائی کرنے والا مخصوص تہزاب ہے۔ یہ تنزاب جلد کو جلاتا نہیں ہے بلکہ اس میں صرف خارش پیدا کر دیتا ہے۔اب یہ تہزاب حمہارے چرے اور جسم پر ڈالا جائے گا اور بمرحمارے یورے جسم کی جلد میں خارش شروع ہو جائے گی۔ جلد جَلَّه جَلَّه ہے بھٹنے لگ جائے گی، حمہارے بورے جسم پر جَلَه جَلَّه آلطے بٹنا شروع ہو جائیں گے اور بجر خارش تنز ہوتی جلئے جائے گی اور بھر 🔾 آ ملے اس طرح بھٹنے لگیں گے جیسے غبارے بھٹتے ہیں لیکن تم مرینہ سکو

گ سیه خارش اور الرحی اس قدر خوفناک ہو گی که یه حمہیں ذی طور m

میں حہارے سابقہ وہ سلوک ہو سکتا ہے جس کا شاید تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ..... کرنل فریدی نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔ " تم - تم گار تق کے بارے میں اتنا کھ جانتے ہو۔ یہ کسے ہو سکتا ب- مم- میں تو حہارے بارے میں نہیں جانتی "...... روزی نے اس بار انتہائی حرت بحرے کیجے میں کہا۔ "جو میں نے یو چھا ہے اس کا جواب دو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو آ کہ میں فضول باتوں میں اے ضائع کرتا رہوں - کرنل فریدی کا کچه مزید سرد ہو گیا۔ . مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا ہے۔اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے "..... روزی نے بھی اس بار جھکے دار کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ . كيپن مميد- سار فش طريقة ممس آتا بداس كي زبان کھلواؤ۔ اب یہ کسی رعایت کی مستحق نہیں رہی \* ...... کرنل فریدی نے مر کر ساتھ کھوے کیپنن حمیدے کہا اور خود بیچے ہٹ کر وہ كرسى پر بيٹير گيا-اس كے بيمرے پراب بتحريلي سخيدگي ابحر آئي تھي۔ " ابھی یہ میپ ریکارڈر کی طرح بولنے لگ جائے گی" ...... کمیٹن تہیدنے کما اور اس کے ساتھ بی وہ تیزی سے مڑا اور کرے سے باہر " میں کچ کہہ ری ہوں۔ تم بھے پر یقین کرو "..... روزی نے کہا۔ " تم نے چ نہیں جموث بولا ہے اور اب ممہیں اس کی ایسی

مجمس اس ساری تفعیل کا کیے علم ہے : .... کرنل فریدی

پر بے ہوش بھی نہ ہونے دے گی اور اس طرح تم دنیا کے سب سے بڑے اور ہوناک عذاب میں بہتا ہو جاؤگی اور آخرکار قہارا وہ حشر ہو گاکہ کوئی مہاری طرف آنکھ بجر کر دیکھ بھی نہ سکے گا۔ کرنل فریدی نے اس طرح بتحریکی سخیدگی سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جبکہ اس دوران کمپین محمید نے بوتل کا ذھکن بطایا اور پھر بوتل پکرد کر وہ بندھی ہوئی روزی کی طرف جار جانہ انداز میں برجھنے لگا۔

"رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ میں بتاتی ہوں۔ رک جاؤ"..... روزی نے گئے۔ نے کہا۔ اس کا جرہ فوف کی شدت سے بگر ساگیا تھا۔ آنکھیں باہر کو اہل آئی تھیں اور خوف کی شدت سے بگر ساگیا تھا۔ آنکھیں باہر کو اہل آئی تھیں اور جسم اس طرح کانے رہا تھی جسے جاڑے کا تیز بخارچوہ آیا ہو۔

"اس كى ياس كروح موجاؤ-جي يى يد جموك بولن لك كى

میں خمہیں اشارہ کر دوں گا اور تم نے کارروائی شروع کر دین ہے۔

اگر اے لینے آپ سے ہمدردی نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہو سکتی ہے "۔

كرنل فريدي نے تحت ليج ميں كها تو كيپڻن حميد نے اثبات ميں سرملا

" سي سب کي بنا د تي بهون - ليكن وعده كرو كه محي چهوژ دو

" بناتی ہوں۔ بناتی ہوں۔ سام فورڈ میں مواصلاتی اسٹیشن ہے

جس کے نیچ ہیڈ کوارٹر ہے۔ دہاں یالیسیاں بنتی ہیں، پراجیک تیار

دیا اور روزی کے قریب کھڑا ہو گیا۔

" كيپڻن حميد" . كرنل فريدي نے سرد ليج ميں كما۔

گے "۔روزی نے خوفزدہ ہے کیج میں کہا۔

احانک کییٹن حمدنے تھ خک کر رکتے ہوئے کیا۔ Ш " آ جاؤ۔ وہ ہماری موت کے لئے نمیب ہے اور کچھ نہیں۔ کرنل اللہ فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اس الني تو كمد ربابول كدوه انجشن لے نس ورد تو رات باره ملے ہم بے ہوش ہو جائیں گے .... کیپٹن حمیدے کہا۔ " اتنی بڑی تنظیم کو حلانے والے اس قدر احمق نہیں ہیں کہ چند فراد کی ہلاکت کے لئے وہ یوری آبادی کو بے ہوش کر دیں اور جبکہ ووان کی نظروں میں بھی ہوں "...... کرنل فریدی نے جواب دیا۔ وہ دونوں اب برآمدے میں موجو دتھے ۔ \* روزی نے تو یہی بتا ماتھااور گرے نے بھی۔ پھر '۔ کیپٹن حمید نے حرت بجرے لیج میں کہا۔ " اینٹی ٹریزم انجکشن جب انسانوں کو لگائے جاتے ہیں تو یہ خون کے سرخ خلیات کو بھاڑ دیتے ہیں اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان کا معصد بھی یہی تھا کہ ہم بے ہوشی سے بچنے کے لئے یہ انجکشن خود لگا سے کے اور اس طرح ہم خود اینے ہاتھوں لیسنی طور پر موت کے تعات اتر جائس گے "..... كرنل فريدي نے جواب ديا۔ اس كى تمز تخمن مسلسل ادحرادحر کاجائزہ لے ری تھیں۔ · يكن يران كے اپنے آدى بھى تو ہلاك ہو جاتے "...... كيپن تمیدنے حرت تھرے کیج میں کہا۔

۱ اگر ہمارے ساتھ ان کے جند افراد ہلاک ہو جائیں گے تو ان

\* ہیڈ کوارٹر کا انجارج جیکب فاسٹ ہے اور جیکب فاسٹ مرِا دوست ہے۔ وہ مجھے پینو کر تا ہے۔اس نے مجھے یمہاں رکھا ہوا ہے۔ جب وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو سہاں خصوصی لانج بھیج دیتا ہے اور میں اس لان کے کے ذریعے مابل اور بھروہاں سے جیکب فاسٹ کے یاس میخ جاتی ہوں اور میں وہاں کئی کئی روز رہتی ہوں اور پچر واپس آ جاتی ہوں اس لئے مجھے ان ساری باتوں کاعلم ہے"...... روزی نے جواب دیا اور پر کرنل فریدی نے سوالات کر کے اس سے اپنے مطلب کی ساری تفصیل معلوم کر لی تو اس نے کیپٹن حمید کو مخصوص اشارہ کیا اور خود اکف کر وہ اس کرے سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حميد بھی باہر آگیا۔ " کیا ہوا۔ آف کر دیا ہے اے " ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں "..... كيپڻن حميد نے اخبات ميں سربلاتے ہوئے كہا۔ " اب ہمیں فوری طور پر مابل پہنچنا ہے۔ آؤ"...... کرنل فریدی نے کہا اور تر تر قدم اٹھا تا برونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لیپٹن حمید بھی سر ہلاتا ہوا اس کے بیچے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ كيپن حميد كے جرك بركامياني ك تاثرات نماياں تھے كيونكه اسے یقین آگیا تھا کہ اب وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے پہلے یہ مشن مکمل کر نیں گے۔

" ارے وہ ڈب اور انجکشن وہ تو ہم نے وہیں چھوڑ دیئے ہیں "۔

Ш

Ш

Ш

کے لئے مودا مہنگا نہیں ہے"...... کر نل فریدی نے جواب دیا تو کمپٹن حمید نے اس طرح سربلا دیا جسیے اب اصل بات اس کی سمجھ مس آئی ہو۔

ملی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے بیچے بیٹے ہوئے ایک بھاری لیمن ورزشی اور تھوس جسم کے نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا " يس - جاني بول رہا ہوں " ...... نوجوان نے سياٹ ليج ميں كما ــ \* جیکب فاسٹ بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے ایک سخت مور بماری آواز سنائی دی تو جانی بے اختیار چونک برا۔ میں چط ۔ حکم ' ..... جانی نے اس بار انتہائی مؤدیانہ کیج میں كالله كالمرك ير حرت ك الزات تفي كيونكه اس عام ب قون پر پہلے کبھی سٹارگ کے سرچیف نے کال ند کی تھی۔ · جانی - اسرائیل اور یہودی کازے لئے میں نے تمہس کال کما ے۔ اس وقت سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر شدید ترین خطرے کی زد میں

ے :..... دومری طرف سے ای طرق مخت اور مرد لیج میں کہا گیا تو Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

جانی کے پیرے پر موجو دحرت کے ناثرات مزید گہرے ہو گئے۔

مارے میں بوری تفصیل کا علم تھا۔ کرنل فریدی نے روزی سے W یوری تفصیل معلوم کر لی۔ ہیڈ کوارٹر کا راستہ ایک ٹابویر ہے جیے . مابل ٹایو کماجا تا ہے۔۔ہاں ایک حفاظتی یونٹ موجود ہے حیے بظاہر اللہ ایکریمین نیوی کا روپ دیا گیا ہے۔ دوسرا گروپ عمران اور یا کیشیا سکیرٹ سروس پر مشتمل ہے جو اطلاع کے مطابق دو عورتوں اور چار مردوں پر مشتمل ہے۔اسے سنام فور ڈسی سٹر کوارٹر کے محل وقوع كاعلم ب ليكن يد وبال سے كسى صورت بھى اس سى داخل نہيں ہو سكتے جبكه اطلاع ملتے مي ميں نے مابل ٹاپويرموجوديونك كونه صرف فوری طور پروہاں سے مٹاکر نوادا بھجوا دیا ہے بلکہ اس ٹایو کو مخصوص انداز میں اس طرح آف کر دیا ہے کہ اب یہ ٹایو سمندر کے اندر غائب ہو جکا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہیڈ کوارٹر کو اس وقت تک سیلا کر دیا ہے جب تک یہ دونوں گروپ ختم نہیں ہو جاتے اس سے اب ممبس فوری طور پرسٹام فورڈمبنچنا ہو گا اور وہاں ن دونوں گرویوں کا خاتمہ کرنا ہو گا آلکہ ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ او بن کیا جاسکے اور کام جاری ر کھا جاسکے ' ..... سرچےف نے جواب ویا۔ \* سر چیف وہاں سام فورڈ میں ان گروپس کے بارے میں نشاند ہی کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں "..... جانی نے کہا۔ وبان سارگ کا ایک گروپ کام کر رہا تھا لیکن وہ بھی صرف مُرانی تک محدود تھا۔اس گروپ کا کرنل فریدی نے خاتمہ کر دیا ہے س نے اب دہاں کوئی گروپ موجود نہیں ہے جو ان کی نشاندی کر

\* میں اور میرے ساتھی اسرائیل اور یہودی کازے لئے اپنی جانیں تك ديين كے الئے تيار ہيں سر چيف آپ حكم فرمائين "..... جاني نے انتہائی مؤ دیانہ کیجے میں کہا۔ " سنارگ کے خلاف ایشیا کے دو بڑے سیکرٹ ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ میں اس منے مطمئن تھا کہ اول تو وہ ہیڈ کوارٹر کو ٹریس ی ند کر سکیں گے اور دوسرا ہمارے گروپس ان کے خلاف کام کر کے ان کا خاتمہ کر ویں گے لیکن اب حالات جس نیج پر پہنچ چکے ہیں اس کے مطابق صورت حال انتهائی تثویش ناک ہو چکی ہے۔ ہمارے تمام گروپس ان کے مقابل ناکام ہو بھے ہیں۔انہوں نے ان کے مقابل بڑی بیگانہ کارروائیاں کی ہیں اور انہیں عام سیکرٹ ایجنٹ تھیا ہے۔ اب صورت عال یہ ہے کہ یہ دونوں گروپ ہیڈ کوارٹر کے سر پر پہنے ع بیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے"..... سرچیف نے تیز "آپ تھے تفصیل بآ دیں سرچیف۔ میں ان دونوں کا خاتمہ کر سکتابوں "..... جانی نے ہو نٹ جباتے ہوئے جواب دیا۔ " بان - مجم معلوم ب كه تهار ي اندر ايسي صلاحيتين بي- يه دو گروپ ہیں جو علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں۔ ایک گروپ کرنل فریدی اور اس کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید پر منی ہے۔ یہ گروپ ایک

عورت روزی سے نکرا گیا جے ہیڈ کوارٹر اور مواصلاتی اسٹیشن کے

سنجال لو۔ میں نے وہاں موجود تمام افراد کو آف کر دیا ہے۔ اب بیہ گودام خالی ہے۔ ای ساری کارروائی سٹام فور ڈمیں کرو۔ مجھے بہرحال ان دونوں گروپ كا خاتمه مطلوب ہے اور فوراً" ..... سر چیف نے " مصک ب سر چف آب ان کا خاتمہ لقین مجمیں ۔ یہ جانی ے فی کر نہیں جا سکتے۔ ہیڈ کوارٹر ولیے ہی محفوظ ہے۔ اب میں المينان سے ان كاشكار كھيلوں گا۔ كھ بھى اليے بى موقع كى ملاش تمی اور آب نے یہ موقع محج بخش دیا ہے " بیسہ جانی نے اجہائی مسرت بھرے کیجے میں کہا۔ " او کے ۔ تم فوراً پہنجواور سنو۔ اپنے سائ سر ایکس ٹرانسمیٹر لے لینا۔ اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے تہارا اور سرا رابطہ رہے گا۔ فریکونسی می تمهیں بتا دیتا ہوں۔ میں تہاری ذاتی فریکونسی استعمال کروں گا - سرچیف نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے فریکے نس با دی۔ م مصک ہے سرچف اب آپ بے فکر رہیں۔ میں ابھی تمام تیاری کر کے روانہ ہو جاتا ہوں اور گو دام پہنچ کر میں آپ کو ابتدائی یورٹ دے دوں گا"..... جانی نے کہا۔ ا وکے "..... دوسری طرف سے اس بار بڑے اطمینان تجرب نیج میں کہا گیا تو جانی نے رسیور رکھا اور اس طرح جھٹکے سے اعظ کرا ہوا جیسے کری میں اچانک طاقتور الیکڑک کرنٹ دوڑنے لگ m

مكے ۔ وہاں بين كريد كام تم في خود كرنا ب اور اس كے لئے مرا خیال ہے کہ اگر تم میڈ کوارٹر کو کور کر او تو بیرطال یہ دونوں كروب ويس في كركاردوائى كريس كداس طرح تم ان س آسانى سے نمٹ سکتے ہو" ..... سرچف نے کہا۔ · یس سرچیف آپ مجھے تفصیل بنا دیں۔ میں ابھی لینے سیکش سمیت جارٹرڈ طیارے پر روانہ ہو جا تا ہوں"..... جانی نے کہا۔ "سنام فورد جريرے پراكب علاقه ب اولا بام اس اولا بام ك ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے کو دام بنے ہوئے ہیں۔ان کے اندر الک کودام ہے جہاں سام فورڈ کی مخصوص ٹائلز سٹاک کی جاتی ہیں۔سٹاک روڈ پر اٹھارہ تمبر گودام ہے۔ اس گودام کے نیچے مواصلاتی اسٹیشن ہے اور اس کے نیچے سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر ب- مواصلاتی اسٹیش مکمل طور پر اور ہر لحاظ سے سیلڈ ہے۔ اس پر کوئی اسیم مجم بھی اثر نہیں کر سکتا اور ند وہاں کوئی راستہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا راستہ مابل نابو کی طرف سے ہے جبے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ مخصوص مشیری کے ذریعے سمندر کے اندر جھا ویا گا ب اور یہ راستہ بھی سیلڈ کر دیا گیا ہے اس لئے اب تم نے اس گودام كاچارج سنجال لينا ب- يه دونوں كروپس بېرمال اس كودام کے راستے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی کو شش کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے یاس اور کوئی چارہ نہیں ہے لیکن وہاں سے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کووام کا چارج تم

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

"اس نے کہ جہارا اور حنور کا جی چاہ رہا تھا ایکشن کے لئے اور میں جہیں روکتا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وسری بات ہے کہ میں اس وقت کنفرم نہیں تھا۔ جہارے جانے کے بعد میں نے اس بات کو کنفرم کیا اور میرا خیال ورست ثابت ہوا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
" مجر اب کیا کرنا ہے۔ کیا باقی ساری عمر مہیں ہوٹل میں می

میٹھے رہنا ہے ''...... جو لیانے کہا۔ " اگر تم ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس کے لئے بھی حیار ہوں ''..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بوں ...... مران سے مسترائے ہوئے ہا۔ " صرف بکواس کرنا ہی آیا ہے حمہیں۔اب انمور وہاں گو دام جل نر ان کا مواصلاتی اسٹیشن تو تباہ کریں "...... جو لیانے منہ بناتے

ر بن ما و و سال ۱۰ یک و جاه رین .......وی سر سر بات بوئے کہا۔

وہاں ہمارے لئے باقاعدہ جال بھایا گیا ہو گائی ہے ہمیں مبط دباں کا جائزہ لینا ہو گا۔ میں چاہتا ہوں کد رات گری ہو جائے تو تور کارروائی کی جائے۔ ویے اگر حمیس اس معاطے میں بھی جلدی ہو تو مری طرف سے اجازت ہے کہ تم تنزر کو سابقہ لے کر دباں کا جائزہ

نے آؤ''''''' عمران نے جواب دیا۔ '' نہیں۔اب ہم سب اکٹھ جائیں گے''''''' جو لیانے کہا۔ ''عمران صاحب۔ کیا آپ کو کسی اطلاع کا انتظار ہے''۔ کیپٹن

شکیل نے کہا۔

عمران کے جبرے پر ہلکی ہی مسکراہٹ تھی جبکہ جولیا سمیت باقی تنام ساتھیوں کے جبرے لئے ہوئے تھے۔ وہ والی آگئے تھے اور انہوں نے بہی بتایا تھا کہ جو کچھ گار تھ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ سب غلط ہے۔ وہاں نہ کوئی آدی انہیں بلازہ تھا اور نہ ہی الیمی کوئی کمپنی اور نہ گار تھ نامی کوئی آدی انہیں بلا تھا۔
" عمران صاحب کماآر کو جمل یہ علم تراد تراد تھا۔

" عمران صاحب۔ کیاآپ کو پہلے سے علم تھا جو آپ ہمارے ساتھ نہیںگئے"……صفدرنے کہا۔

" ہاں۔ اس نے کہ کھیے معلوم ہے کہ روزی کار تھ کی ہوی ہے اور گار تھ کا آفس و نشکش میں ہے۔ جو تفصیلات بتائی گئ تھیں وہ وننگن آفس کی ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " اگر تہمیں پہلے سے علم تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا"۔ جو لیانے کاٹ کھانے والے لیجے میں کہا۔

نہیں۔ عبال کس نے اطلاع دین ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے باقاعد گی سے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہر مضمون کے ساتھ آپ کی مسکراتے ہوئے جواب دیالین اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی کی تصویر بھی ہوتی ہے جس میں آپ بڑی بڑی مو چھوں سمیت شکار Ш ا کیک آدمی تیز تیز قدم انھا تا ان کی طرف آنا د کھائی دیا۔ یہ ادھیر عمر کے شیر سمیت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں نے تصور میں آپ کے Ш ایکریمین تھا۔ چہرہ باوقار ساتھا۔ لباس بھی خاصا قیمتی تھا اور اس کے جرے پر دہ بڑی بڑی مو چھیں نگا کر دیکھا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ قدموں میں نوجوانوں جیسی تیزی تھی۔ ب مسٹر ہنٹ ہیں "...... عمران نے جواب دیا تو ہنٹ بے اختیار م ہیلو۔ کیا آپ میں ہے کوئی پرنس آف ڈھمپ بھی ہیں "۔ اس آدمی نے قریب آکر مؤرے سب کے جروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "آب بہلے آدمی ہیں جنہوں نے مجھے مو چھوں کے بغر پہان لیا "آپ کو ہم میں سے کون سب سے زیادہ احمق نظرآ رہا ہے۔وی ہے۔ بہرحال شکریہ۔ مجھے ونگٹن سے راکس کا فون آیا تھا۔ اس نے پرنس ہو گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجے عباں کا بتد بنایا اور کہا کہ میں آپ سے مل لوں ۔آپ سہاں باہر " مجھے تو آپ سب ہی پرنس لگ رہے ہیں ".. ... اس آدمی نے ی موجود تھے اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے یوچھ لوں پھر 5 بے ساختہ جواب دیا تو سارے ساتھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس كينے كاندرجاؤں گا" ..... بنث نے جواب ديتے ہوئے كها .. یڑے۔عمران بھی اس بار ہنس بڑا تھا۔ " اسلح کی جو نسٹ میں نے راکسن کو فون پر لکھوائی تھی کیا وہ " تشریف رکھیں مسٹر ہنٹ ۔ لگتا ہے آپ کو عینک کی ضرورت پڑ م ری ہو گئ ہے یا نہیں "..... عمران نے اس بار سخیدہ لیج میں گئ ہے حالانکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ ہنٹ جسیا بین الاقوامی شہرت یافته شکاری میلول دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے " عمران " جي ہاں۔ ميں وي بہنچانے كے الئے آيا تھا۔ آپ يه اسلح كمان نے کہا تو آنے والا بے اختیار اچھل پڑا۔ وصول کریں گے " ...... ہنٹ نے جواب دیا۔ · آپ - آپ مجھے بہجانتے ہیں۔ اوہ۔ اوہ۔ ویری سڑینے۔ مر<sub>ی</sub>ی تو "اس وقت كمان ب يه اسلحه "..... عمران نے يو چهام آپ سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی "..... اس آدی نے استمائی ا ابھی ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے نوادا سے یہاں بہنچا حیرت بھرے کیج میں کہا۔ ہے۔ میں نے اے ایک خصوصی بوائنٹ پر پہنچا دیا ہے کیونکہ اس آپ کے شکار کے واقعات ایکریمین ہنٹنگ میگزین میں میں انتہائی حساس اسلحہ بھی شامل ہے" ...... ہنٹ نے جواب دیا۔

عمران نے اٹھے ہوئے کہا اور اس کے اٹھے بی اس کے ساتھی بھی مجھیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں "...... ہنٹ نے انکسارانہ ا تھ کھڑے ہوئے۔عمران نے ویٹر کو بلا کر اے پیمنٹ کی اور بھروہ لجے میں کما تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔ پیدل ہی اس رہائشی کالونی کی طرف بزھتے چلے گئے ۔اس بار ٹائیگر "آب کی ریٹائر منٹ سے نجانے کتنی زند گیاں نیج گئی ہوں گی ۔۔ بھی ساتھ تھا کیونکہ عمران نے اے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا عمران نے کما تو ہنٹ بے اختیار کھلکھلا کر بنس برا۔ عمران ہنٹ تھا۔ کو تھی درمیانے درج کی تھی۔البتہ اس میں کئی کاریں موجود سمیت سٹنگ روم میں پہنچ گیا جہاں باقی ساتھی موجو دتھے۔ عمران کی تھیں۔ ہنٹ نے اسلحہ سے بجراہواایک بڑا بلک لاکر اس کے سلمنے فرمانش يرجونيا اور صالحه دونوں اپھ كر كن ميں حلي گئس تاكه بات ر کھا اور بچرلبٹ کے مطابق اس میں موجود اسلح کا ایک ایک آئیٹم كافى تيار كرسكي اور عمران نے ہنك سے سنام فور ڈ ٹائلز كے كو دام چمک کرایااور کھر بیگ عمران کے حوالے کر دیا۔اس کے بعد عمران کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ہنٹ نے بالکل نے ہنٹ کے ساتھ اس کو تھی کا راؤنڈ بھی لگایا۔ س انداز میں بڑھ چڑھ کر بتانا شروع کر دیا جیسے شکاری اینے شکار " آئے ۔ آپ نے واقعی تعاون کیا ہے اس لئے آپ کے ساتھ بیٹھ کے قصے دل کھول کر اور انتہائی مسرت سے بیان کرتے ہیں۔ پھر كركافي بيتے ہيں "..... عمران نے كها اور اس كے ساتھ بي اس نے كافى بى كى أور كير بنك نے اجازت طلب كى تو عمران اور باتى ماتھیوں کو سلام کر کے ہنٹ کو تھی ہے واپس حلا گیا۔ کوٹ کی اندرونی جیب ہے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ہنٹ کی جیب میں ڈال دی۔ · کس قسم کا اسلحہ تم نے منگوایا ہے اور کب اور پھراس را کسن " يه ميري طرف سے آپ كے لئے تحف بي " ...... عمران نے كما۔ و اس کیفے کا کیے علم ہو گیا ۔۔۔۔ بنٹ کے جانے کے بعد جولیا نے " اوه نہیں جناب۔ راکس صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ سخت حدت بجرے لیج میں کہا۔ ناراض ہوں گے اسس منٹ نے تذبذب سے لیج میں کما۔ مس فے اے وہیں کا پتہ بتایا تھا اس لئے تو میں حمہارے جانے " اليي كوئى بات نہيں مسر بنك ميں تو وي جمي آپ كافين ک یاوجو د وہاں گل محمد بنا بیٹھا رہاتھا"...... عمران نے جواب دیا تو ہوں "..... عمران نے کہا تو ہنٹ کے بجرے پر مسرت کے تاثرات مع ما بے اختیار اچھل پڑی۔ ا کھر آئے ۔ مکل محد کیا مطلب "..... جوایا نے حمران ہو کر کہا۔ " بس جناب- اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی اس لئے اب تو عمران صاحب نے اپنی مقامی زبان کے ایک محاورے کو مختصر

Ш

Ш

Ш

" بهيلو - را كسن بول ربابهون "...... چند لمحون بعد امك مردانه آواز سنائی دی ۔ " لسث کے مطابق اتنی جلدی مال سلائی کرنے کابے حد شکریہ "۔ الله عمران نے کہا۔ "ايسي كوئى بات نہيں پرنس سيد مرے لئے معمولى بات ہے "۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " ہم نے سماں مہاری ایک کو تھی پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے کاروں عميت اور ويس سے تمبيس كال بھى كر رہا ہوں"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " محم بنث نے اطلاع دے دی ہے۔ اس کی ابھی چند لمح بہلے كال آئى تھى اور مجھے اس نے اس كودام كے بارے ميں بھى بتايا ہے كه آپ نے اس سے انتهائي تفصيل كے ساتھ اس كے بارے ميں معلومات حاصل کی ہیں "...... را کسن نے جواب دیا۔ " اب تحج يقين آگيا ہے كه وه واقعى ماہر شكارى ب كيونكه ماہر شکاری اپنے شکار کے بارے میں تفصیلات بتانے کا کوئی موقع باتھ ے نہیں جانے دیتے اور میں بہرحال اس کا شکار بی ہوں"۔ عمران

نے جواب دیا تو دوسری طرف سے را کسن بے اختیار ہنس ہوا۔

پرنس ساس ہنٹ کی وجہ ہے آپ کے لئے میرے پاس ایک بم اطلاع موجود ہے بلداس کی باتیں سن کر میں موچ رہاتھا کہ آپ كرويا ہے۔اس محاورے كے مطابق زمين تو اين جله سے سكتى ہے لیکن گل محمد ای جگہ ہے نہیں ہٹ سکتا "...... عمران کے جواب دینے سے پہلے صفدر نے محاورے کا مفہوم بتاتے ہوئے کما۔ " بڑا ولچسپ کروار ہو گا عمران صاحب یہ گل محمد۔ انتہا درجے کا ضدی اور ڈھیٹ \* ..... صالحہ نے کہا۔ " موجوده دور سي اس كانام صفدري موسكتا بي سي عمران نے بڑے معصوم سے لیج میں کہا تو کرہ ب اختیار جمقہوں سے کو ج "آپ نے تھے کس بناپر ضدی اور ڈھیٹ بنا دیا ہے"...... صفدر نے منستے ہوئے کہا۔ " صرف ایک کام تو حمهارے ذمه لگایاتها وه خطبه نکاح یاد کرنے كا"..... عمران نے كما تو اس بار صفدر بھى باقى ساتھيوں كے ساتھ بے اختیار ہنس بڑا۔ عمران نے منزیر بڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور بھراس نے تیزی سے ہمر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ " را کسن کلب "...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی " را کسن ہے بات کراؤ۔ میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں "۔

" يس سرم بولا كرين " ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔

Ш وليے اب تك وہ وہاں پہنے حكا ہو گا"..... راكن نے جواب ديا۔ Ш "كياات مال منت بي سلائي كرے كا" ...... عمران نے يو جھا۔ " اوہ نہیں جتاب مرا دوسراآدی اس ایریے میں موجود ہے۔ وہ سلائی کرے گا"..... راکس نے جواب دیا۔ " ليكن اگر جاني چار ٹرو طيارے سے جارہا تھا تو وہ يه مال ساتھ ہي لے جاسکتا تھا' .....عمران نے کہا۔ " نہیں جناب نوادا میں عام مال تو جاسكا ہے ليكن خاص مال نہیں جا سکتا۔ وہاں قانونی طور پر اسے روک دیا جاتا ہے۔ ولیے جو مال جانی نے طلب کیا ہے وہ وہیں سنام فورڈ میں بی موجود تھا اس

مے میں نے کال کر کے اپنے آدمی کو وہیں سے اسے سلائی کرنے کا معم دے دیا ہے " ...... راکس نے جواب دیا۔

کیااس مال کی تفصیل مل سکتی ہے "..... عمران نے کہا۔ موری سرسیہ بزنس سیرٹ ہے "..... دوسری طرف سے صاف

'ور دو نوک جواب دیا گیا۔ ورری گڈ مجھے جہارے یہی اصول پسند ہیں۔ میں نے تو صرف چمک کرنے کے لئے یو جھا تھا۔ البتہ ایک بب مہیں کھے دینا ہو گی"...... عمران نے کہا۔ " تھینک یو سر۔ کون می مب" ...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " جانی کو کس نے ہائر کیا ہے اور کہاں ہے" ..... عمران نے کہا۔

تو عمران بے اختیار چونک بڑا۔ " كسي اطلاع " ..... عمران في اس بار التهائي سنبيده ليج مير

" يرنس - وانتكن مي الك الي الكرى ايجنت ب جان بري. جے جانی کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق ایکر پمیا کی ایجنسی ریڈ وائر سے ے۔ وہ اس کا ٹاپ ایجنٹ ہے "..... راکس نے کہا۔ " میں جانتا ہوں اے۔ کیا ہوا ہے اے "......عمران نے کما۔

" اس کے گروپ کو خصوصی مال میں ہی سپلائی کر تا ہوں۔ ویسے بھی وہ مرابہت اچھا دوست ہے۔ ہنٹ کی کال آنے سے پہلے اس کی

کال آئی اور اس نے مجھے خصوصی ساخت کا اسلحہ سٹام فورڈ میں سپلائی كرنے كا كہا۔ اس نے اسلحہ وصول كرنے كاجو يواننٹ بتايا وہ وي سام فورڈٹائلز کا گودام ہے۔اس کا کہنا ہے کہ مراآدمی گیٹ پر پی كر جب مرا نام لے كا تواس سے مال وصول كر ليا جائے كا اور بنك نے بتایا ہے کہ آپ نے بھی اس بوائنٹ کے بارے بیں تفصیلات

معلوم کی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بٹا دوں کہ شاید آپ کا مقابلہ وہاں جانی سے ہی ہو "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ویری گڈ ۔ یہ تو انتہائی اہم ترین اطلاع بے لیکن تمہیں جانی نے کال سفام فورڈ ہے کی تھی یا ولنگٹن ہے "......عمران نے پوچھا۔ و وننگنن ہے۔ وہ چارٹرڈ طیارے سے نوادا جارہا تھا اور بھر وہاں ے خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کا آگے جانے کا پروگرام تھا۔

"اس كاحتى علم تونبيں ہو سكتا البند مرااندازہ ہے كه اسرائيلي

"اوہ ہاں۔ واقعی اگریہ چیف سیکورٹی آفیسر مل جائے تو اس سے ساتھ معلومات مل سئتی ہیں "...... جو لیائے کہا۔
" محجومات مل سئتی ہیں "...... جو لیائے کہا۔
" محجے بھر را کسن سے بات کر ناہو گی تاکہ وہ ہنٹ کا رابطہ نمبر بتا سے " محجہ بھر را کسن نے کہا تو سب نے اشبات میں سربطا دیئے۔
" سکے " ...... عمران نے کہا تو سب نے اشبات میں سربطا دیئے۔
" م

m

حكام نے اليها كما بي " ..... راكس نے جواب ويا۔ " او کے ۔ تھینک یو "..... عمران نے کیا اور رسبور رکھ دیا۔ " یہ جانی کیا کوئی خاص ایجنٹ ہے" ...... جولیانے کما۔ " ہاں۔ انتہائی تنز، فعال اور زمین ایجنٹ ہے۔ اس کا بورا سیکشن ہے اس لئے اب ہمیں اس گو دام میں داخل ہونے کے لئے خصوصی یلا ننگ کر ناہو گی \*.... عمران نے کہا۔ " ليكن عمران صاحب بنث نے جو كچير اس گودام كے مارے میں بتایا ہے اس کے مطابق تو مرا خیال ہے کہ اس گو دام ہے اس مواصلاتی اسٹین کو کوئی راستہ نہیں جاتا"...... صفدر نے کہا۔ " تہماری بات درست ہے۔ پہلے مرا خیال تھا کہ میں وہاں جا کر چیکنگ کروں لیکن اب وہاں جانی کی موجو دگی میں یہ آئیڈیا ختم ہو گیا ہے۔ وہاں ہمیں واخلے کے لئے بھی خاصی جدوجہد کر ناپڑے گی۔اب ہمیں باہر سے معلومات حاصل کرناہوں گی "...... عمران نے کہا۔ " باہر سے کسے " ..... جو المانے جو نک کر کما۔ " ہنٹ نے بتایا ہے کہ وہاں اس کا دوست چھف سکورٹی آفسیر ہے اور لامحالہ جانی نے وہاں موجو د افراد کو واپس مججوا دیا ہو گا کیونکہ

" ہنٹ نے بہایا ہے کہ وہاں اس کا دوست چیف مسلورتی افسیر ہے اور لا محالہ جائی نے وہاں موجو د افراد کو والیں جمجوا دیا ہو گا کیونکہ دہ صرف لینے سیکشن کے آدمیوں پر ہی مجروسہ کرتا ہے اور چونکہ اے ' بھی اس بات کا علم نہیں ہو گا کہ ہمارا وہاں وسلے سے موجو د ان آدمیوں سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے اس سے اس نے انہیں وہاں سے روانہ کر ویا ہو گا'۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔وہ تینوں کرسیوں پر ہیٹھ کیے 🔢 " ہارول مرا محن ہے جناب۔اس کی بات میں کسے ٹال سکتا بون " .... اس آدمی نے اٹھتے ہوئے کیا۔ " تشریف رکھیں۔ س نے آپ سے چند باتیں کرفی ہیں اور ہم س وقت شراب نہیں بیا کرتے " ..... کرنل فریدی نے اس کے انھے کے انداز سے بی محسوس کر لیا تھا کہ وہ شراب اٹھانے کے لئے عباں شراب کے علاوہ اور تو کوئی چنز نہیں ہے۔ میں تو عارضی خور پر عباں رہ رہا ہوں۔ کھانا وغیرہ تو میں ہوئل سے کھاتا بوں "..... جوزف نے دوبارہ کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ · کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ شراب پینے کے لئے بمارے اوقات مخصوص ہیں اور یہ وقت ان اوقات میں شامل نہیں ب : ..... كرنل فريدي نے مسكراتے ہوئے كها اور اس كے ساتھ ی اس نے جیب سے بھاری مالیت کے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی كل كر مزيرد كه دى توجوزف بانتيار جونك براء ن یہ گڈی آپ کی ہو سکتی ہے۔ ہمیں صرف چند معلومات جاہئیں موریہ بھی بتا دوں کہ جو بات آپ بتائیں گے وہ ہم تینوں کے علاوہ بور کسی کے سلصنے نہیں آئے گی"...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کبار

کرنل فریدی نے بند دروازے پر دستک دی۔ " كون ب" ..... اندر سے بلكى سى اكيك مردانة آواز سنائى دى ۔ "سٹار براورز " ...... کرنل فریدی نے اونجی آواز میں کہا۔ " ادہ اچھا۔ ایک منٹ"..... اندر سے جواب دیا گیااور چند کمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک ادھیر عمر آدمی موجود تھا جس کے جسم برعام سالباس تھا۔ " آئے ۔ اندر آجلیے " ..... اس آدمی نے ایک طرف بلتے ہوئے کما تو کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں اندر داخل ہو گئے۔ اس آدمی نے وروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا اور پھر انہیں لے کر ایک اور کرے میں پیخ گیا جبے سٹنگ روم کے انداز میں تجایا گیا تھا۔ یہ ایک عام سارہائشی فلیٹ تما اور یہ آومی ہماں اکیلا تھا۔ "آب كاشكرية جوزف كرآب في جمين طاقات كاوقت ديا ب "-

<sup>- آ</sup>پ کیا یو چھنا چاہتے ہیں۔ میں تو الیہا آدمی نہیں ہوں کہ جس

Ш حي يو تيسية " .... جوزف نے كما۔ Ш مابل ٹاپوسمندر میں کسے غائب ہو گیا ہے " ...... کرنل فریدی Ш نے کما تو جو زف بے اختیار اچھل مڑا۔ مستدر میں غائب ہو گیا ہے۔ کیا مطلب "..... جوزف نے رک رک کر کماراس نے اپنے جرے پر حرت کے تاثرات پیدا کرنے کی نوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے کرنل فریدی کی نظروں سے اس کی ہے واکاری چھپ نه سکتی تھی۔ • داکاری چھپ نه سکتی تھی۔ \* می باں۔ ہم دونوں وہاں کا تفصیلی سروے کر کے واپس آئے میں۔ ٹایو موجود ضرور ہے لیکن سمندر کی تہد سے کھنیچے۔ یہ کسیے ہو میااور کیوں "...... کرنل فریدی نے کہا۔ <sup>"</sup> " مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ میں تو جب دہاں سے آیا تھا تو اپو موجود تھا اور بھر ٹابو کیے سمندر کے اندر جا سکتا ہے۔ ایسا ہونا تو تامکن ہے " ..... جوزف نے کما۔ مسٹر جوزف۔ مجھے ہارول نے کہا تھا کہ آپ بھے سے کچے نہیں چھیائیں گے اس لئے اب میں آپ کو آخری بار کبد رہاہوں کہ آپ چ بتاویں "...... کرنل فریدی نے کہا۔ یہ کیا میں ہارول سے بات کر سکتا ہوں "... ... جوزف نے انتہائی الحِجِّيْ بوئے لیج میں کہا۔ " كر لين " ...... كرنل فريدي في كما توجوزف في رسيور المايا

ے معلوبات کے لئے آپ کو اتنی جماری رقم آفر کرنا پڑے "۔جوزف نے حرت بجرے لیج میں کہا۔ . آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ مابل ٹاپو پر موجود ا يكريمين نيوى كے سنر ميں كام كرتے رہے ہيں اور اب چھٹى پر آئے ہوئے ہیں "..... کرنل فریدی نے کہا۔ " ہاں۔ یہ درست ہے لیکن دہ تو عام ساسٹر ہے۔ وہاں تو کوئی خاص بات نہیں ہے ..... جوزف نے جواب دیا۔ " الك بات بنا دون - اكر آپ يه رقم حاصل كرنا چاہتے ہيں تو آپ کو چ بولنا ہو گا اور یہ بھی بنا دوں کہ مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ آپ گی بول رہے ہیں یا نہیں۔ جموث بولنے کی صورت میں مذ صرف یہ رقم آب کو مدل سے گی بلد ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزید نقصان بھی اٹھانا بڑے اس لئے برائے کرم صرف کچ بولیں "۔ کرنل فریدی نے کہا۔ " میری مجھ میں تو نہیں آ رہا کہ آپ کسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بھاری رقم کی بھی آفر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دھمکیاں بھی وے رہے ہیں " ...... جوزف نے مند بناتے ہوئے كمار " وهمكيان نهي وے رہا مسر جوزف مرف آگاه كر رہا ہوں۔ مُجْمِ خوشی ہو گی کہ آپ یہ رقم حاصل کر لیں اس سے آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے اسسکرنل فریدی نے مسکراتے آپ بھی ہماری گار ٹن کسی دوسرے کو اس طرح دیں گے جس طرح بارول نے دی ہے ''۔۔۔۔۔ کر تل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوزف نے بے اختیار ایک طویل سانس نیا۔

ف کے بے اسپار میں تو یں میں ان ہے۔ " ہاں۔ اب میں آپ کو سب کچھ بنا دینا ہوں۔ ہمارا تعلق

شارک سے ہے۔ البتہ صرف دھو لہ دیسے نے سے ہم سے وہاں ایکر میسن نیوی کا سٹر ٹو کیا ہوا ہے۔اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نابو ایکر میسن نیوی کا سٹر ٹو کیا ہوا ہے۔اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نابو

سے سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کو راستہ جاتا ہے۔ یہ ایک مصنوعی سرنگ ہے جو پانی کے اندرہے ہیڈ کوارٹر تک جاتی ہے۔ سنارگ کا

بیڈ کوارٹر سٹام فورڈ پر موجود سٹاک ایریئے میں ایک کودام کے نیچ ہے۔ یہ کودام بظاہر سٹام فورڈ کی خصوصی ٹائٹز کا ہے لیکن اس کے

ہے۔ یہ سرا ہار سامین ہے جو مکمل طور پر خود کار مشیری پر نیج سنارگ کا مواصلاتی اسٹیشن ہے جو مکمل طور پر خود کار مشیری پر من سامیاں ہے جان طرف سام طرح سائد کیا گیا ہے کہ کی گئ

منی ہے اور اے چاروں طرف سے اس طرح سیلڈ کیا گیا ہے کہ کوئی اندر نہیں جاسکتا اور اے اسٹم بم سے بھی نہیں توڑا جاسکتا۔ صرف مشیزی کا لنگ ہے اور وہ بھی خصوص ریز کے ذریعے ۔اس مواصلاتی

اسٹیٹن کے نیچے سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کا راستہ ٹاپو سے ہے | اور کسی طرف ہے بھی نہیں ہے۔ میں وہاں سٹر کا انچارج تھا اس

ور کی ترک کے کہا کہ ہیڈ کوارٹر کو خطرہ ہے اس سے ناپو کو کے چیف نے کچے کہا کہ ہیڈ کوارٹر کو خطرہ ہے اس سے ناپو کو فائب کیا جارہا ہے۔یہ ناپو مصنوعی ہے۔یہ سمندر کے اندر خصوص

من کی مود ہے قائم رہائے اور تضوص مشیری کے ذریعے اے

اور تیری سے منبر پریس کرنا شروع کردیئے ۔ جب اس نے ہاتھ بنا تو کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کردیا۔

"بارول یول رہاہوں" ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری ی آواز سنائی دی۔

"جوزف یول رہاہوں سٹام فورڈے"...... جوزف نے کہا۔ " اوہ جوزف تم۔ کسیے کال کیا ہے"...... دوسری طرف ہے چونک کر موجھا گیا۔

سنار براورز میرے فلیٹ میں موجو دہیں لیکن وہ ایسی بات پو چھ
رہ بین کہ جو اگر آؤٹ ہو گئ تو میں کیا میرا پورافاندان ہی تباہ و
برباد ہو سکتا ہے۔ میں نے اس لئے تم سے بات کی ہے کہ تم اس
بات کی گار نئی وے سکتے ہو کہ ان کو بتائی ہوئی بات لیک آؤٹ نہ
ہوگی "..... جو زف نے کر نل فریدی کی طرف د کھتے ہوئے کہا۔

" بالكل مو فيصد كار نئ دے سكتا ہوں۔ تم بے فكر ہوكر بنا دو"۔ دوسرى طرف سے كها كيا۔

" او کے ساب میری نسلی ہو گئی ہے "...... جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور ر کھ دیا۔

" کمال ہے۔ ہارول تو اپنے سائے پر بھی اعتبار کرنے والوں میں سے نہیں ہے لیکن آپ پر اسے اندھا اعتماد ہے "....... جوزف نے ) .

" تجربه انسان کے بارے میں سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ آج کے بعد

" اس گودام کی اندرونی اور بیرونی تفصیل بنا دین "...... کرنل فریدی نے کما تو جو زف نے تفصیل بتا دی۔ ی کے ہما تو بوارک کے سین بنادی۔ \* کیا وہاں کا فون نمبر معلوم ہو سکتا ہے \* ...... کرنل فریدی نے ۔..... م محجے معلوم ہے۔ وہاں مرا ایک دوست سکورٹی میں ہے۔ ٹاپو ے اکثر اس سے گے شب رہتی ہے۔ اس کا نام روناللہ ہے"۔ جوزف نے کہا اور ساتھ ہی نسر بھی بتا دیا۔ \* تو آپ رونالڈ کو فون کریں۔ کچھ بھی کہیں میں صرف نمر کنفرم K کرنا چاہتا ہوں "...... کرنل فریدی نے کما تو جوزف نے ہائق بڑھا کر رسیور اٹھایا اور تنزی سے نمر پرلیل کرنے شروع کر دیے ۔اس بار آخر میں اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ کرنل فریدی کی نظریں نمسروں پر جی ہوئی تھیں۔ " يس ـ سنام فور ڈ ٹائلز سناك ..... رابطه قائم ہوتے ي الك بھاری سی آواز سنائی دی تو کر نل فریدی بے اختیار چونک بڑا۔ اس کے چبرے پر حمرت کے تاثرات انجر آئے تھے لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ " میں جوزف بول رہاہوں۔رونالڈ سے بات کرائیں۔اسسٹنٹ سيكور في آفسير رونالله " ..... جوزف نے كماس "آب کہاں سے کال کر رہے ہیں" ..... دوسری طرف سے یو چھا "سٹام فورڈے " ..... جوزف نے کہا۔

سمندر کے اندر اور گودام کے ساتھ لے جاکر جوڑا جا سکتا ہے اس طرح وہ مفنوی راستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح اس بهيد كوارثر كو مكمل طور پر سيلذ كر ديا جاتا ہے۔ چتانچ اب ہیڈ کوارٹر سیلڈ ہو چکا ہے اور ٹابو غائب ہے۔ جب ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ او پن کیا جائے گا تو ٹاپو واپس این جگہ پر منودار ہو جائے گا اور ہم سب وہاں پہن جائیں گے است جوزف نے بوری تفصیل ہے بناتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں کے چروں پر حرت کے تاثرات ابجر آئے ۔جو کھ جوزف نے بتایا تھا وہ بظاہر ناممکن تھالیکن کرنل فریدی چیکنگ کر جکاتھا کہ ٹاپو سمندر کے اندر موجو وتھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جوزف جو کچھ بتا رہا ہے وہ ورست ب-اسرائيل كے لئے اليما موواييل نابو بنانا اور اے مشيزي كے ذریعے آپریٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ " آپ کمجی سند کوارٹر میں گئے ہیں "..... کرنل فریدی نے " نہیں۔ ہم میں سے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ،۔ جوزن نے جواب دیا۔ "اس گودام میں گئے ہیں جس کے نیچ یہ ہیڈ کوارٹر ہے "۔ کرنل فریدی نے کہا۔ "ہاں۔ کئ بار گیا ہوں۔عام سا گودام ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے "...... جو زف نے جواب دیا۔ تک خطرہ موجود ہے یہ گروپ وہیں رہے گا۔ تم کب آئے ہو ٹاپو سے '۔دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں بھی آج ہی آیا ہوں۔ ناپو کو آف کر دیا گیا ہے ^۔ جوزف " اوہ اچھا۔ یہ بات ہے۔ ببرحال کیے فون کیا ہے"...... رونالڈ " کوئی خاص بات تو نہیں ہے۔ ویسے بی بیٹھا بور ہو رہا تھا میں 🔾 نے سوچا متہیں فون کر لوں "...... جو زف نے کہا۔ " تو مری طرف آجاؤ" ..... رونالڈ نے کہا لیکن کرنل فریدی کے اشارے پرجوزف کھے کہتے کہتے رک گیا۔ " نہیں ۔ فی الحال نہیں۔ بھر ملاقات ہو گی"..... جوزف نے کما اور رسیور رکھ دیا۔ کرنل فریدی نے اے اشارے سے منع کر دیا تھا کہ وہ انکار کر دے۔ \* میں چاہٹا تو حمہیں کہہ کر اسے یہاں بھی بلوا سکتا تھا لیکن میں 🕏 نہیں جاہا تھا کہ اے یہ معلوم ہو کہ ہم تم سے ملے ہیں۔اس طرح راز راز بی رہے گا"...... کرنل فریدی نے کہا تو جوزف کا چرہ ہے 🔱 اختيار كمل اثعاب

" شکریه جتاب <sub>".....</sub> جوزف نے کہا۔

" اس رونالڈ کا پتہ بتا دو تاکہ ہم اس سے مل کر اس سے مزید

معلومات حاصل کر سکیں "...... کرنل فریدی نے کہا تو جوزف نے

" سوری - مسٹر رونالڈ چھٹی پر ہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ س سے بات ہاں ہے۔ ایک استان کے استان ہے۔ " یہ تو اجنبی آواز تھی۔ پہلے تو کبھی نہیں سی "...... جوزف نے " ہو سكتا ہے كم نابوكى طرح وہاں سے بھى لو كوں كو منا ديا كيا ہو"۔ کرنل فریدی نے کہا۔ " اوہ باں واقعی - تو محررونالڈ لینے گھر ہو گا۔ وہاں اس سے بات ہو سکتی ہے " ...... جو زف نے چو نک کر کہااور پھراس نے رسیور اٹھا كر اكب بار چر مريريس كرف شروع كردية -اس بار بحى اس ف خو دې لاؤ د رکا بثن پرليس کر ديا تھا۔ " ہميلو"...... ايك مردانه آواز سنائي دي۔ "جوزف بول رہا ہوں "..... جوزف نے کہا۔ \* رونالڈ بول رہا ہوں جوزف۔ کہاں سے کال کر رہے ہو"۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " سنام فورد ہے۔ میں نے گودام فون کیا تھا۔ وہاں سے بتایا گیا ك تم چىنى بر بواس كے عبال بات كى ہے۔ كب آئے ہو "ماجوزف "آج صح بي آيا مون - بلكه مين كيا سارا سيك اب بي حبديل مو گیا ہے۔ وہاں ولنکش سے کوئی خاص گروب آیا ہے جس کا انچارج کوئی جانی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہاں کوئی خطرہ ہے اس لئے جب

مارا تعلق سٹیك آفس سے ب- آپ سے بحد باتیں ہو جين W ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔ " اوه الجماس آئي " ...... رونالڈ نے اطمینان کا طویل سانس لینتے الل ہوئے کہا۔ کرنل فریدی مجھتا تھا کہ اسے اطمینان کس لئے ہوا ہے کیونکہ سٹیٹ آفس سٹام فورڈ کی پراپرٹی کے سلسلے میں کام کر آتھا اور نیکسز کی وصولی اس کا کام تھا۔ رونالڈ اس لئے مطمئن ہو گیا ہو گا کہ آنے والے تقیناً پراپرٹی میکس کے سلسلے میں آئے ہوں کے اور ہو علقب كداس في نيكس اداكر ديا موياس برنيكس قانو نالا كوبي مد ہوتا ہو اس لئے وہ مطمئن تھا کہ وہ آسانی ہے آنے والوں کا اطمینان کر کے انہیں فارغ کر سکے گا۔ م تشریف رکھیں '..... ایک کرے میں جبے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، پہنچ کر رونالڈ نے کرئل فریدی اور کیپٹن حمید کو کر سیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "آب بھی ہیٹھیں مسٹررونالڈ" ...... کرنل فریدی نے کہا۔ میں اس سال کی شیکس فائل لے آؤں تاکہ آپ کا اطمینان ہو سكے كم ميں نے فيكس بروقت اداكر ديا ہے۔ ميں ان معاملات ميں ب حد مخاط رہنے کا عادی ہوں "..... رو نالڈ نے مسکراتے ہوئے \* ہم نے فیکس کے سلسلے میں بات نہیں کرنی ۔ آپ بینحیں "۔ كرنل فريدي في كماتو رونالله ب اختيار چونك برار ايك بار بجراس

اشبات میں سربلاتے ہوئے رونالذکا پت بتا دیا۔
" یہ نوٹ تم رکھواور اب سب کچھ بھول جاؤ"...... کرنل فریدی
نے کہا اور ای کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے
کیپئن جمید بھی تھا۔
کیپئن جمید بھی تھا۔
کیا ضرورت تھی اے زندہ چھوڑنے کی اور اتنی بھاری رقم دینے
کی۔ ایک گولی کافی تھی "..... بلذنگ ے باہر آتے ہی کیپئن حمید

نے منہ بناتے ہوئے کہار " اگر ہم جو زف کو ہلاک کر دیتے تو ہارول کا اعتماد ختم ہو جا یا اور ساکھ بنانے میں عرصہ لگنا ہے لیکن ختم ہونے میں جند منٹ بھی نہیں گئے اور اس پینے میں ساکھ ہی سب کھ ہوتی ہے " ..... کرنل فریدی نے مین چوک کی طرف برصتے ہوئے کہا جہاں فیکسیاں کھری نظر آری تھیں۔ تھوڑی در بعد وہ میکسی کے ذریعے اس رہائشی علاقے میں کہنے گئے جہاں رونالڈ کی رہائش تھی۔ یہ نحلے اور متوسط طبقے کی آبادی تھی اور ڈی ٹائب کوارٹرز پر مشتل تھی۔وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے طبے گئے ۔ پھر ایک گلی کے کونے میں موجود کوارٹر كے بند دروازے پر پہنے كر رك كے -كرنل فريدى نے دروازے كى سائیڈیر نگاہوا کال بیل کا بٹن پریس کر دیاسہ جند کمحوں بعد دروازہ کھلا اور الک لمباترتگا اور ورزشی جسم کا نوجوان باہر آگیا۔اس کے بجرے یر حرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ محرائے ہوئے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک تھٹکے سے W کے چرے پر حرت کے ماثرات انجر آئے۔ اعفہ کھزا ہوا تو کرنل فریدی اور کیسٹن حمید بھی اعفہ کھڑے ہوئے اور Ш \* اگر فیکس کے سلسلے میں آپ نہیں آئے تو پھر کیا ہو چھنا ہے فراس سے مسلے کہ رونالڈ کے منہ سے کوئی بات لگلتی کرنل فریدی کا آپ نے "...... رو نالڈ نے کہا۔ بازو بعلی کی می تنزی سے گھوما اور رونالڈ کسٹی پر مشین پیل کے "كياآب عبان اكيلي رہتے ہيں "..... كرنل فريدي نے كما-دستے کی بجربور ضرب کھا کر چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف گرااور پھر ع باں۔ میں نے شادی نہیں ک۔ میں عباں ایک گودام میں ماکت ہو گیا۔ایک ہی مجربور ضرب نے اے بے ہوش کر دیا تھا۔ کام کرتا ہوں۔ یہ کوارٹر میں نے اپنے لئے خریدا ہوا ہے تاکہ چھٹیوں اب آب اس سے يو جھ کچھ كريں گے "..... كيپڻن حميد نے منه کے دوران یمہاں رہ سکوں "...... رونالڈ نے جواب دیا۔ بناتے ہوئے کہا۔ " آب سنام فورڈ ٹائلز گودام میں کام کرتے ہیں " ...... کرنل " ہاں۔ تاکہ اس گو دام کی اندرونی تفصیل معلوم ہو سکے۔ تم کوئی رس مکاش کرویا پرده اتار کر اے باندھ دو"...... کرنل فریدی و ی باں۔ گر آپ کو کیے معلوم ہوا اسسد روناللہ نے امتائی نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حرت تھرے کیج میں کہا۔ " نجانے اس پوچھ گھ سے کب جان چھوٹے گی۔ یوچھ گھ کی "آپ کتنے عرصے سے وہاں کام کر رہے ہیں"...... کر نل فریدی مرورت ہی کیا ہے۔ ہم وہاں داخل ہو جاتے ہیں اور پھرجو ہو گا دیکھا مائے گا :..... كيپڻن حميد نے منہ بناتے ہوئے كيار " وسل آب محمد اين شاخت كرائين - سنيك آفس تو اس نائب میلے شاید ایسا ہو جاتالیکن اب ایسا کرنا خو دکشی کے متراوف کی انکوائریاں نہیں کرتا "..... رونالڈ نے اس بار قدرے بگوے ب کیونکہ اب اس گودام پر ایکریمیا کے ٹاپ ایجنٹ جانی کا قبضہ ہوئے کیجے میں کہا۔ ہے"..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو دروازے کی " او کے " ...... کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے طرف بڑھتا ہوا کیپٹن حمید بے اختیار چونک کر واپس مڑا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے کمح جسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس م جانی ۔ آپ کو کسے معلوم ہوا "..... کیپٹن حمید نے حریت کے ہاتھ میں مشین بیٹل موجو دتھا۔ " ير ريد كيار كيا مطلب " ..... رونالله في مشين لبشل و يكصح ي بم بے کیجے میں کیا۔

Ш

Ш

Ш

جانی سنام فورڈ ٹائلز کے گودام کے ایک کمے میں جو کہ سيكورتي آفسير كالمخصوص كمره تها، كرى ير بينها بوا تهامه سلمنه مزير و میں بڑا سا ٹرالسمیر موجود تھا۔ وہ سٹارگ کے سر چھف کے عکم پر اسے بورے سیکشن سمیت ولنگن سے وسط جارٹرڈ طیارے کے ذریعے نوادا پہنیا اور بھر نوادا سے ایک بڑے اور خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذريعے وہ يماں گو دام ميں پہنچ گيا تھا۔ سرچيف يماں موجو ديمام افراد کو پہلے بی فارغ کر جکا تھا اس نے گودام اے حالی ملا تھا۔ اس نے عبال بمنجة بي سب سے وسلے اس كودام كاراؤنڈ لكايا اور يو اس نے مران اور کرنل فریدی کے ممکنہ مملوں سے بجینے اور ان کا خاتمہ کرنے کے الے باقاعدہ منصوبہ بندی کی۔اس دوران ایک پارٹی ک مرف سے اسے مخصوص اسلحہ سلائی کر دیا گیاجو اس نے اس یارٹی کے آدمی سے گیٹ پروصول کیا تھا اور پھرجانی نے اپنی منصوبہ بندی "مشن کے دوران آنگھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔
یہ کسی لڑکی ہے ذہ لینے کا مشن نہیں ہے کہ بس کچھے دار باتوں
ہے ہی مسئد حل ہو جائے گا۔اس رونالڈ ہے بات کرنے کے لئے
ہوں جوزف نے گودام فون کیا تھا تو دوسری طرف ہے جس نے
ہواب دیا وہ جائی تھا اور اس کی آواز اور لیجے کو میں انچی طرح ہجچانا
ہوں۔اس نے تو تحجے عباں آنا پڑاور نہ شاید جوزف ہے بلئے کے بعد
ہم راہ راست وہاں کہنے جائے "...... کرتل فریدی نے جواب دیا۔
" اوہ جائی کے بارے میں سنا تو میں نے بھی کافی ہے۔ ٹھیک
ہے۔ اب واقعی وہاں منصوبہ بندی کے بغیر جانا اپنے ساتھ زیادتی
ہے۔ اب واقعی وہاں منصوبہ بندی کے بغیر جانا اپنے ساتھ زیادتی
ہے۔ اس کمیٹن حمید نے ایک طویل سائس لیتے ہوئے کہا اور پھر مز

یر یہ کما کہ وہ آرام کرنے جا رہا ہے اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اے W انھالیا جائے۔ بچروہ اٹھااور تیز تیز قدم اٹھا تا طحقہ ریسٹ روم کی طرف 🔐 بڑھ گیا۔ اس کرے میں ٹی دی بھی موجود تھا۔ اس نے ریموٹ كنثرول كى مدد سے في وى آن كيااور بحر بيل برليث كر كھے دير تك وہ في وی دیکھتا رہا مچر آہستہ آہستہ اس کا ذہن نیند کی وادی میں ڈو بتا حلا گیا۔ پھر نجانے وہ کتن در حک سویا ہو گا کہ اجانک اس کے کانوں میں تیزِ فائرنگ کی آواز گونجی تو وہ بے اختیار اٹھل کر بیٹھ گیا۔ ایک فح كے ليے تواے مجھ يذائى كدوه كمال ب ليكن دوسرے لمح اس كاشعور بورى طرح بيدار بو كياسان لمح اليك بار بحر تيز فائرنگ كي وازیں سنائی دیں اور جانی کے لبوں پر بے اختیار مسکر اہث ا بحر آئی ئيونكه فائرنگ كي آوازيں في وي سے سنائي دے رہي تھيں۔ في وي پر وئی ایکشن فلم حل رہی تھی جس میں دو گروپ ایک دوسرے پر ہے تحاشہ فائرنگ کرنے میں مصروف تھے لیکن اب چونکہ اس کی آنکھ من حکی تھی اور دئی طور پر بھی وہ ہوشیار ہو گیا تھا اس لئے اس نے . يموث كنرول كى مدد سے ئى ون آف كيا اور بحروه تيز تيز قدم اٹھا تا مة أفس كى طرف بره كيا-البته اس في حكي كراياتها كمروه كاني زرتک مو تارہا ہے اور اب رات برنے والی تھی۔اس نے ٹرانسمیر پر مكك سے رابط كيا اور جب ركك نے اسے بتايا كه سب اوك ہے تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر کری پر بیٹھ کر م نے باری باری سب ساتھیوں سے ربورٹ لینا شروع کر وی

کے تحت اپنے سیکشن کے آٹھ افراد کو مخصوص اسلحہ دے کر طے شدہ سانس پر مجوا دیا۔ اے اس گودام پر حملے کے دو راستے بی نظر آئے تھے۔ ایک تو سڑک کی طرف سے اور دوسرا سمندر کی طرف سے اس لئے اس نے ایک آدمی کو گودام کی جست پر ایسی جگد پہنچا دیا تھا کہ جہاں سے وہ نائٹ ٹیلی سکوپ کے ذریعے وسیع سمندر کی چیکنگ آسانی سے کر سکے جبکہ دوسرے آدمی کو اس نے گودام کے سلمنے سڑک کی دوسری طرف نی ہوئی ایک مصنوعی بہاڑی کے اوپر جمجوا دیا تھا تاکہ جو لوگ ادھرے گودام میں داخل ہونے کی کوشش کریں انہیں دور سے ی جیك كيا جا سكے۔ باتى ساتھيوں كو اس نے مخصوص سیانس پراس طرح بٹھا دیا تھا کہ حملہ آور کسی بھی صورت نج كروالي مذجا سكيل اس ك سارك ساتھيوں كے ياس مخصوص ٹائب کے ٹرانسمیٹر تھے اور میز پر موجو د ٹرانسمیٹرے وہ ان سب سے بیک وقت رابط کر سکتا تھا۔ ٹرانسمیٹر کے علاوہ میزپر ایک فون بھی موجود تعاداس فيهال يهي كرسر چيف كواطلاع دے دى تھى اور سرچيف نے اطمينان كا اظہار كيا تحاراس سے اب وہ بينما سوچ رب تھا کہ اس فارغ وقت کو کیے گزارے کیونکہ اے لیتین تھا کہ عمران یا کرنل فرمدی یا دونوں بہرحال رات کو ہی حملہ کریں گے اور ابھی رات ہونے میں کافی دیر تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں الك خيال آياكه اس كه ديرآرام كرلينا چائ ماكه رات كو ده چال وچوبند ہو کر بیٹھ سکے اس لئے اس نے اپنے منسر ٹو سکاٹ کو ٹرالسمیز

w --

۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی لیکن میں نے وہاں آدمی بٹھانے کی W بجائے ایکس ایکس رکھوا دیتے ہیں اس لئے اگر اس طرف سے کوئی W

آدمی بھی دیوار کراس کرے گاتو تھے اطلاع مل جائے گی اور ایسا اس سے کیا گیا ہے کہ بہر حال ان دونوں طرف انتہائی مصبوط اور اونجی

دیواری ہیں۔ وہاں سے آسانی سے اس طرف نہیں آیا جاسکتا ۔ جانی کے نے مسکر اتنے ہوئے جواب دیا۔

اوہ ۔ بھر ٹھیک ہے باس لیکن الیب باتِ میری مجھ میں نہیں ۔

آئی کہ آپ نے سندر کی طرف چیکنگ کیوں کرائی ہے۔ اس طرف 5 توسیات دیوار ہے اور دیوار بھی ایسی کہ اسے نہ کوئی توڑ ستا ہے نہ 0

تو سپاٹ دیوار ہے اور دیوار بھی ایسی لہ اسے نہ لوتی بوڑ سکیا ہے نہ 🕠 کلٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کنند نگائی جا سکتی ہے اس لئے اگر کوئی 🕤

مندر کی طرف سے آئے گا بھی ہی تو وہ اندر کسی صورت بھی واخل

ن بوسکے گا' ..... سکاٹ نے کہا۔ منہوسکے گا' ..... سکاٹ نے کہا۔

، - ابھی تم نے خود کہاہے کہ عمران اور کر نل فریدی دونوں بے

مو تیز اور شاطر لوگ ہیں۔ یہ ٹھنک ہے کہ اس دیوار کی ساخت بھی ہے جمیں تم نے بتائی ہے لیکن حمیس محلوم ہے کہ اس دیوار

می ایک بڑا دروازہ موجو دے۔ ایسا دروازہ حبے گو اندرے کھولا جا

سَمَآ ہے اور وہ دیوار کے اندر ہے دوسری طرف سے نظر نہیں آیا لیکن ٹر

بېرطال دردازه موجو د ب نموس د يوار نبي ب اوريه لوگ کسي بھي O سائتسي آلے کي مدد سے اسے کھول سکتے ہيں۔ اگر نه بھي کھول سکتي M

لین سب کی طرف سے ادکے کی رپورٹ موصول ہوئی تو اس نے ایک طویل سانس لینتہ ہوئے ٹرالممیزآف کر دیا۔

مجے مہاں بیٹھ کران کی آمد کا انتظار کرنے کی بجائے جریرے پر
ان کا شکار تصلینا چاہتے " ....... جائی نے بزبزاتے ہوئے کہا لین ای
لمحے فون کی گھنٹی نج اٹھی تو وہ چونک پڑا لین دوسری طرف سے
بولنے والے نے عباں جہلے کام کرنے والے ایک آدی رونالڈ کے
بارے میں پو چھا تو اس نے اسے بتا دیا کہ وہ چھٹی پر چلا گیا ہے اور پچ
رسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ
کھلا اور اس کا نمبر ٹو سکاٹ اندر واضل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کا
جیت لباس بہنا ہوا تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک مخصوص قسم کی
میزائل گن تکی ہوئی تھی۔

" آؤ سکاٹ۔ کیا پوزیشن ہے " ...... جانی نے کہا۔

" سب او کے ہے باس - لیکن "...... سکاٹ نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جانی ہے اختیار چو نک پڑا۔

"ليكن كيا" .... جانى نے ہونك كسيخة ہوئے كها۔

" باس اس گودام کی دو سائیڈیں تو کور کر کی گئ ہیں لیکن دو
سائیڈوں کو نظرانداز کر دیا گیا ہے جبکہ مقابل اسپائی تیز، وہیں اور
عیار لوگ ہیں۔دہ بھینا عام راستوں سے گودام میں داخل نہیں ہوں
گے۔ تجے اچانک یے خیال آیا تو میں نے سوچاکہ آپ کے نو ٹس میں
یہ بات لے آؤں ' ....... سکاٹ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے

• میں باس۔ اوور \*...... دوسری طرف سے کہا گیا تو جانی نے - ب نرانسمیژ آف کر دیا۔ \* آؤ سكاك ـ اب يقيناً كهيل شروع بونے والا ب \* ..... جانى نے میں یوائنٹ پرجاؤں "..... سکاٹ نے کہا۔ " نہیں۔ مرے ساتھ آؤ"..... جانی نے کہا اور بھر وہ ایک اور طعتہ کرے میں بہنچ گیا جہاں ایپ بڑی ہی مزیرا کیب مشین موجود تھی جس میں خاصی بڑی سکرین بھی تھی۔اس کے سلمنے تین کرسیاں موجود تھیں۔ جانی ایک کری پر ہیٹھ گیا۔اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ سکاف خاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند کموں بعد سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئ اور بھراس پر ایک منظر ابجر آیا۔ یہ منظر ایک سڑک کا تھا جس کے ایک طرف

انصحتے ہوئے کہا تو سکاٹ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔|

معمنوعی بہاڑی کا عقی حصہ تھا جبکہ دوسری طرف کوداموں کی عمارتس تھیں اور ان کے بند بھائک واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سڑک مر دو کاریں بڑی آہستہ رفتار سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تمس ۔ دونوں کاریں اس وقت سٹام فورڈ ٹائٹز کے گودام کے تقریباً سلصنے تھیں لیکن وہ مسلسل حل رہی تھیں۔ جانی نے مشین کی الك ناب كو تمزى سے محمانا شروع كر ديا تو سكرين يركاروں كا حدرونی منظر واضح نظر آنے لگ گیا۔ آگے والی کار میں ونڈو سائڈ پر

کی مقامی عورت تھی جیکہ عقبی سیٹ پر دو افراد بیٹھے ہوئے تھے۔

تو بہرحال امکان تو موجود ہے اور میں ان دونوں کے معاطع میں معمولی سا رسک بھی نہیں لینا جاہاً"..... جانی نے جواب دیتے

" ہاس ۔ آپ کی بات درست ہے لیکن تھے تقین ہے کہ یہ لوگ سلمنے کے رخ ہے ہی آئیں گے کیونکہ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یمباں ہمارا کنٹرول ہو چکا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے یمباں کے چو کیداروں اور سکورٹی والوں کے بجروسے پری آئیں گے"-سکاٹ

\* حمہاری بات بھی درست ہے لیکن پھر بھی اعتیاط تو ضروری ہے"..... جانی نے کہا تو سکاٹ نے افعیات میں سر ہلا دیا۔ اس مجھے ٹرالسمیرے سیٹی کی آواز سنائی دی تو جانی کے ساتھ ساتھ سکاٹ بھی بے اختیار چو نک بڑا۔ جانی نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ " ہملو۔ ہملو۔ بہاڑی سیاٹ سے رابرٹ بول رہا ہوں۔ اوور "۔ ا کیب آدمی کی آواز سنائی دی۔

" يس - كياربورث ب-اوور" ..... جاني نے كما-" دو كارين آبسته آبسته سزك پر آرې بين ان مين عورتين بھي موجود ہیں اور مرد بھی۔ ان کی رفتار خاصی آہستہ ہے۔ اوور "۔

دوسری طرف سے کہا گیا۔ " تم نے صرف چیکنگ کرنی ہے اور بس مجھے ربورث دیتے رہنا۔

اوور "..... جانی نے تنز کیج میں کہا۔

تمعنڈے ذہن سے لڑنی پڑے گی مسسہ جانی نے جواب دیا۔ بھر اس ے پہلے کہ سکاٹ کوئی جواب ریتا مشین میں سے سیٹی کی تیز آواز W سنائی دی تو جانی نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور مشین کا ایک بٹن یرمیں کر دیا۔ م ميلو - ميلو - جانسن فرام سي بوائنث - اوور " ...... ايك مرداند آواز سنائی دی ۔ \* اوہ یس ۔ کیار یورث ہے۔ اوور "..... جانی نے چو نک کر کہا۔ · باس ــ دور سمندر میں ایک اسٹیر گودام کی طرف آتا د کھائی وے رہا ہے۔ ابھی وہ کافی فاصلے پر ہے لیکن اس کارخ ادھر ہی ہے۔ اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ا اوے ۔ تم صرف نگرانی کروگے ۔ مجھے ۔ جب تک میں کوئی خصوصی آرور نه دون-اوور اینڈآل " ..... جانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کر دیا اور بھر مشین کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیئے یہ سکرین پرایک بار پھر جھماکے سے ہونے لگ گئے اور چند کمحوں بعد سمندر کا منظر انجر آیا تو جانی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سكرين پر دور دور تك ٹھانھيں مارتا ہوا سمندر ہي نظراً رہا تھا اور دور ا کی چھوٹا سااسٹیمریانی کی ہمروں پراوپر نیچے ہوتا دکھائی دے رہاتھا۔ جانی نے تنزی سے ایک ناب کو تھمانا شروع کر دیا تو منظر تنزی سے سمٹنے لگ گیا اور منظر کے سمٹنے ہی اسٹیر خود بخود بڑا ہو تا حلا گیا اور چند کمحوں بعد اسٹیم کا عرشہ واضح طور پر نظرانے لگ گیا۔ عرشے پر دو M

جبہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان اس حالت میں موجود تھا جیے
وہ کارکی ڈرائیونگ سیٹ کی بجائے کسی انجرے ہوئے کیلی سے
مجرے تختے پر بیٹھا ہوا ہو۔ اس کے بچرے پر پر بیٹائی کے تاثرات
منایاں تھے اور وہ اس طرح اوحر اوحر دیکھ رہا تھا جیے کسی بھی لمح
موقع طحے ہی وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر تجھلانگ نگا دے گا جبکہ
دوسری کار میں بھی ایک عورت اور دو مرد موجود تھے۔ عورت فرنٹ
سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ایک آدی ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا
عقبی سیٹ پر تیٹھی ہوئی تھی جبکہ ایک آدی ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا
قبی سیٹ پر تیٹھی ہوئی تھی۔ جبکہ ایک آدی ڈرائیونگ سیٹ پر اور دوسرا
آگ بڑھ گی تھیں۔
آگ بڑھ گی تھیں۔

ے بھ کی ہے۔ " تو یہ عمران اور اس کا گروپ ہے"...... جانی نے کہا۔ " امچھا باس۔ کیا آپ انہیں پہچاہتے ہیں"...... سکاٹ نے چونک کر کہا۔

" یہ میک اپ میں ہیں۔البتہ ان کی تعداد تقریباً اتنی ہی ہے جتنی بہائی گئ ہے اور چر بہلی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نوجوان کی حرکتیں بہاری ہیں کہ دبی عمران ہے۔ یہ شخص کسی بھی عالت میں نچلانہیں بیٹیر سکتا " ایسی جانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تو باس کیوں مدان پر میزائل فائر کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے "..... مکاٹ نے بے چین سے لیج میں کہا۔

" تاكد انہيں معلوم ہو جائے كد عبال كس قسم كے انتظامات اللہ على مرورت نہيں ہے۔ يہ جلگ ہميں انتہائی

W

آنے والے نے گن کارخ گو دام کی دیوار کی طرف کر کے ٹریگر د بایا تو من کے دہانے سے شعلہ سانکلا اور پھر ایک کیبپول نما چیز ہوری **ق**ت سے دیوار سے فکرائی۔الیب سارہ سانظرآیااور پھریہ سارہ نیچ عرااور غائب ہو گیا۔ \* اگر آلات نصب ہوتے تو اس سارے کا رنگ نیلا ہو جاتا"۔ جانی نے کہا۔ ع باس اس استير كو آساني سے اڑا يا جا سكتا ہے "..... سكات نے ایک بار پھر کہا۔ سسس نے کہا ہے کہ تھنڈے ذہن سے کام لو۔ اس قدر دلجب مناشہ بند کرانا چاہتے ہو"..... جانی نے کہا تو سکاٹ نے بے اختیار ہونٹ بھینج لئے ۔اسٹیمر کافی دیر تک رکا رہا۔ بھروہ حرکت میں آیا اور مر کر واپس مزا اور کھر تنز رفتاری سے واپس جانے لگا۔ جانی ندموش بیٹھا رہا۔ تعوری در بعد اسٹیر بھی سکرین سے غائب ہو گیا۔ ب سڑک بھی خالی تھی اور سمندر کی سطح پر بھی کوئی چیز نظرنہ آرہی تھی اور بھرجانی نے ہاتھ بڑھا کر مشین آف کر دی۔ اس کرنل فریدی نے تو سٹار چیکنگ کی ہے لیکن عمران اور اس كا كروب تو صرف مرك سے كزر كر حلا كيا ہے" ..... سكات نے كما۔ اس کی نظری بے حد تنزمیں - بہرحال بے فکر رہو ۔ وہ جیسے ی پی آئیں گے رابرٹ اطلاع کر دے گا'...... جانی نے مسکراتے جوئے کہا تو سکاٹ نے اثبات میں سرملا دیا۔

آدی کھڑے تھے جنہوں نے آئکھوں سے دور بینیں نگار کھی تھیں۔ " اده سيد يقيناً كرنل فريدي اوراس كانائب كيپن حميد باان ك مضوص قدوقامت ي ان كي شاخت ك ك كافي بي " - جاني نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے مشین کے مزید بٹن پریس كرنے شروع كر ديئے يه سكرين پر جھماكا سا بوا اور اس كے ساتھ بى سكرين دو حصول ميں تقسيم ہو كئي-اب ايك حصے پر سڑك والا رخ اور دوسرے پر سمندر کا رخ نظر آ رہا تھا۔ سڑک خالی تھی۔ دونوں کاریں آگے جاکر اب سکرین سے غائب ہو چکی تھیں اور سڑک خالی پڑی ہوئی تھی۔البتہ وہ اسٹیمر تیزی سے قریب آیا جارہا تھا۔عرشے پر موجود دونوں افراد ولیے ہی ریلنگ کے ساتھ مہارا نے ہوئے کھڑے تھے۔ اسٹیر پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نظریہ آ رہا تھا۔ جانی اور سکاٹ دونوں کی نظریں اب اس اسٹیر پر بی لگی ہوئی تھیں۔ اسٹیر کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیااور بھرا کی آدمی نے دوسرے آدمی ے کچے کہا تو وہ آدمی تری سے مزا اور عرفے کے ساتھ نی ہوئی سراهیاں اتر کر منظرے غائب مو گیاسجند لمحوں بعد والی آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی نال والی گن تھی۔ " سٹار چیکنگ کر نا چاہتے ہیں۔ کر لیں "..... جانی نے گن دیکھ

کر مسکراتے ہوئے کہا۔ " ان کا خیال ہو گا کہ ہم نے ویوار پر چیکنگ آلات نصب کر رکھے ہیں '...... سکاٹ نے کہا تو جانی نے اخبات میں سربلا دیا۔ گن لے

سب ساتھیوں کی ہشت پر ساہ رنگ کے ایسے تھیلے بندھے ہوئے W تم جیسے عام طور پر پیدل چلنے کے عادی سیاح باندھا کرتے ہیں حن می ان کی سفری ضروریات کا سامان موجو د ہو تا تھا۔چو نکہ یمیاں بھی W سے ی سیاح عام نظرآ رہے تھے اس سے ایسے تھیلوں کی طرف کوئی W متوجہ یہ ہو تا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ عمران کے ساتھیوں کی بشت پر موجود تھلیوں میں انتہائی حساس قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ وہ سب ۔ ووام پرریڈ کرنے کے بارے میں بی باتیں کر رہے تھے۔ a عس العراك كالمرك علم مصنوى بهارى ك عقب مين، م نے حرکت نوٹ کی ہے " ..... ایمانک خاموش کھڑے ٹائیر نے ماتوسب ہے اختیار چونک بڑے ۔ ۔ کس کی حرکت۔ ملی کی یا چوہے کی یا کسی بڑے جانور کی<sup>ہ</sup>۔ ثمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ · انسان کی باس <sup>\*</sup> ..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ م حركت صرف غلط تهي يا قابل وست درازي يوليس بهي تهي "... مین نے کہاتو صفدرے اختیار مسکرا دیا۔ · تم ٹائیگر کی بات کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو۔ کیا تمہیں اس کی یت کا نقین نہیں ہے "..... جو لیانے کہا۔ مرف يقين ي نهي بلكه يقين كابل بھي ہے اس لئے كه س نے خود بھی اس حرکت کو بارک کیا ہے "..... عمران نے جواب

عمران اپنے ساتھیوں سمیت ٹائلز گو دام سے تقریباً ہانچ سو گز دور سڑک کے کنارے پر موجو د تھا۔ سڑک عباں سے چونکہ مڑ جاتی تھی اس لئے ٹائلز گودام سے ان کی عمال موجودگی کو چمک مذ کیا جا سکتا تھا۔ کچھ فاصلے پر نی ہوئی بار کنگ میں دو کاریں موجود تھیں اوریہ دونوں کاریں عمران اور اس کے ساتھیوں کی تھیں۔ انہوں نے کوداموں کے سلصنے نی ہوئی سڑک پر کاروں میں بیٹھ کر راؤنڈ نگایا تھا اور بھر مبال جہنے کر انہوں نے کاریں یار کنگ میں رو کیں اور خود وہ کاروں سے نکل کر موڑ کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ یمہاں چو نکہ کاروں کو بارکنگ ایرہے کے علاوہ کسی اور جگہ پارک نہ کیا جا سکتا تھا اس لنے جگہ جگہ مارکنگ ایریے بنائے گئے تھے جہاں کاریں بارک کی جاتی تھیں۔عمران کے ساتھ ٹائیگر سمیت اس کے سارے ساتھی موجود تھے ادر سوائے عمران، ٹائیگر، جولیا اور صالحہ کے باقی

عمران صاحب آب کے ذہن میں کیا بلانگ ہے۔ کم از کم ممن وہ بلاتنگ تو بتا دیں "..... صفدر نے شاید موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ <sup>۔</sup> بلاتنگ بعد میں سامنے آتی رہے گی۔ پہلے اس نگرانی کرنے ولے كا بندوبست بو ناچاہے " ..... ليپنن شكيل نے كما .. م نگرانی کرنے والے کو نگرانی کرنے دو۔ اس سے ہماری **یا تنگ** پر کوئی اثر نہیں بڑے گا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے • اوه۔ عیر آپ بلاننگ بنا دیں تاکہ اس پر عمل شروع کمیا ع نے ﴿ لَينِينِ شَكُلُ نِي مُسكِّراتِي ہوئے كما۔ م ہاں۔ بلاننگ سن لو۔ کو دام میں جانی اور اس کا سیکشن موجو د ب اور نقیناً انہوں نے وہاں ہر طرف نه صرف اپنے آدمی مخصوص بوانتث پر بٹھائے ہوئے ہیں بلکہ جدید ترین مشیزی اور اسلحہ بھی نبوں نے استعمال کرنا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کُودام میں جانے اور جانی اور اس کے آدمیوں سے جنگ کرنے کا نُونَی فائدہ نہیں ہو گا۔ معلومات کے مطابق اس گودام کے نیجے موسملاتی ورکنگ اسٹین ہے جو تمام ترخودکار مشیری پر مشتمل ہے تعد بھراس کے نیچے ہیڈ کوارٹر ہے اور اس ہیڈ کوارٹر کے نیچے دیواروں کو ریڈ بلاکس سے منہ بنایا گیا ہو گاس لئے ہم ساتھ والے گودام پر تخیف کریں گے اور اس کے بعد اس کی سائیڈ دیوار کی بنیاد کو کھود کر \* بحرتم نے اب تک اس کا ذکر کیوں نہیں کیا"...... جولیا نے حرت بجرے کیجے میں کہا۔ " یہ اس کی خاص عادت ہے کہ جو بات بھی کی جائے یہ کہ رہ ہے کہ تھے پہلے سے معلوم ہے۔ صرف اپنے احساس برتری کو قائم رکھنے کے لئے '۔۔۔۔۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "ای لئے تو یو جھ رہاتھا کہ حرکت کس قسم کی تھی تاکہ معلوم ہو یکے کہ اس حرکت کا تعلق احساس برتری ہے ہے یا احساس کمترزَ ے "..... عمران نے جواب دیا۔ \* باس۔مرا خیال ہے کہ دہاں چیکنگ کے لئے کوئی آدمی موج تھا۔ بڑی بڑی کھاس میں وہ چھیا ہوا تھالیکن شاید پہلو بدلنے مجھے کے اس نے معمولی می حرکت کی تو گھاس بھی حرکت میں آئی اور تھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آدمی ہے لیکن میں واضح طور پر نہیں دیکھ ساۃ تھا"..... ٹائیگرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " واضح طور پر تو میں بھی نہیں دیکھ سکا کیونکہ میرے اور اس کے درمیان ایک خاتون حائل تھی اور تم جانتے ہو کہ خاتون کی طرف الیمی نظروں سے دیکھنا جس سے یہ احساس ہو کہ خاتون کو واضح طر یر و یکھا جا رہا ہے قابل وست اندازی بزرگان جرم ہے "...... عمران کی زبان رواں ہو گئے۔ \* بس سید خمهاری زبان بھی قابل دست اندازی ہے \*...... جو ج نے محانے ہوئے کیج میں کہا۔

" تنویر سے یو جھ لو۔ اگر وہ سوچ بحار کا حامی ہے تو تھکی ہے ورنه میں تو اب سوچ بچار کی بجائے تنویر ایکشن کا قائل ہو گیا Ш موں <sup>،</sup>.....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو محرالیی فضول بلانتگ بنانے کا فائدہ ہم ٹائلز گودام پر الل ممله کر دیتے ہیں اور جانی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے وہاں ے نیچ اطمینان سے سرنگ بناتے رہیں گے ..... تنویر نے منہ " ٹائلز گودام کے نیچ تو مواصلاتی ورکنگ اسٹین ہے اس لئے وباں سے تو کسی صورت بھی نیچ سرنگ نہیں بنائی جا سکتی مصدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* عمران صاحب۔اگر ہم سمندر کی طرف سے ہیڈ کوارٹر میں داخلے کے بارے میں موچس تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ہم اس طرح کھدائی کے مَبرے بھی نے جائیں گے " ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ ۔ نہیں۔ سمندر کی تہہ میں دیوار توڑنے کی محصوص مشیزی بہت نیادہ مجم کی ہوتی ہے جو یمباں مل بھی نہ سکے گی اور عام اسلحہ سمندر کی نمہ میں کام نہ کر سکے گا۔ دوسری بات بیہ کہ سمندر سے یانی سے بے 🄱 پناہ د باؤ کا مقابلہ کرنے کے لئے اس طرف لاز ماریز وال بھی بنائی کئ ہو گی اس لئے اس طرف ایسا نہ ہو سکے گا"...... عمران نے جواب <sub>ہ</sub>

» لیکن جب ہم طعتہ گو دام میں داخل ہوں گے تو ہمیں وہ نگرانی m

ہیڈ کوارٹر کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہوں گے۔اس طرح جانی اور اس کے ساتھی وہاں بہرہ ویتے رہیں گے جبکہ ہم اپنا کام مکمل کر نیں گے "..... عمران نے کہا۔ ۔ لیکن عمران صاحب۔ اس قدر گہرائی میں کھدائی کیسے ہو گا۔ . اس کے لئے تو ہیوی مشیری جاہئے "..... صالحہ نے حیرت مجرے " ہمارے یاس اسلحہ موجود ہے جو آواز بیدا نہیں کر ما لیکن وہ زمین کے اندر کھس کر پھٹتا ہے تو مٹی یاریت وغیرہ کو اپنی قوت سے باہر اچھال دیتا ہے۔اس طرح ہم آسانی سے اتنا سوراخ بنالیں گ کہ ہم ہیڈ کوارٹر کی دیوار تک بھنج جائیں اور بھراس دیوار کی ساخت کو دیکھ کر اے توڑنے کا بلان بنائیں گے "...... عمران نے جواب " لیکن اگر ہیڈ کوارٹر کی دیوار بھی ریڈ میٹریل کی ہوئی تو بھر'۔ ۔ تو پیراس دیوار ہے سر ٹکرا کرخو دکشی کرلیں گے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو صفدر کے چبرے پر شرمندگی کے تاثرات انجرآئے ۔ " صفدر درست بات كر رہا ہے۔ تم خواہ مخواہ مرچيں چبا رے ہو ہمیں ہرامکان پر پہلے ہے موج بجار کر لینا چاہئے "...... جولیا نے صفدر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔

کرنے والا چمکی مذکر لے گا اور مجر دہاں موجود افراد کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو فائرنگ کی آوازیں جانی اور اس کے آدمیوں کو الرث نہ کر دیں گی "...... جو ایانے کہا۔

" نائلز گودام سے تمیر سے گودام کا بھانگ اس نگرانی والے کی دگاہ سے چھیا ہوا ہے کیونکہ وہاں سڑک میں ہلکا ساموڑ ہے۔ تمیر سے گودام اور نائلز گودام سے درمیان اوئی دیوار نہیں ہے۔ میں نے چھیک کر لیا ہے۔ ہم میں سے ایک آدمی ہملے تمیر سے گودام میں بے ہوش کر دینے والی گئیس فائر کر سے گا پورا کیا ایک کر سے ہم اندر جائیں گئے۔ وہاں سے ہم نائلز گودام سے طفتہ گودام میں گئیس فائر کر جائیں گئے۔ وہاں سے ہم نائلز گودام سے طفتہ گودام میں گئیس فائر کر دینے اور پھر باتی کارروائی ہو

" لیکن اتنی طویل کارروائی کی بجائے کیوں مذاس نگرانی کرنے والے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ زیادہ آسان رہے گا"...... صالحہ نے کہا۔

ہ نہیں۔ ان کا آپس میں مسلسل رابطہ ہو گا اور یہ آدی آف ہوتے ہی وہ چونک پڑیں گے اور بحرشاید ہم اطمینان سے کارروائی مہ کر سکیں "..... عمران نے کہا تو سب نے اشات میں سرہلادیئے۔ " مچرمیں جا کر کارروائی کا آغاز کروں "..... صفدر نے کہا۔ " ہاں۔ تہمارے بیگ میں بے ہوش کر دینے والی گیس کا پیشل موجود ہے لیکن احتیاط کرنا نگرانی کرنے والے کی نظروں میں نہ آ Ш

W

W

k

S

ے لیکن وہ دروازہ دبوار کے اندر ہو گااور باہر سے اسے کسی صورت مجی نہ کھولا جا سکتا تھا۔ تفصیلی جائزہ لینے کے بعد کریل فریدی نے سٹیر واپس موڑا اور پھر کرنل فریدی نے اس کے کیپٹن کو ضروری برایات وے کر واپس سنام فورڈ کے گھاٹ کی طرف بھیج دیا جبکہ وہ خود کیپٹن حمید کے ساتھ اس ٹابو پر رہ گیا تھا جس یارٹی ہے اس نے سنير حاصل كيا تها وه يارني سمندري اسمكنگ كي ايك بزي مارني تھی اور یہ ٹایو بھی ان کی تحویل میں تھا جبہ وہ ائی ضرورت کے وقت استعمال میں لاتے تھے ورنہ یہ خالی بڑا رہا تھا۔ کبین پر سرخ رنگ کے موٹے حروف سے اس یارٹی کا نام لکھا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی عصری بارٹی یمیاں آئے تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ ٹابو اور کمین کا تھنق اس یارٹی سے ہے۔ اس یارٹی کا نام گولڈن سٹون تھا اور لُولڈن سٹون بارٹی سٹام فورڈاور نوادا میں انتہائی باوسائل اور طاقتور ہٰ رٹی سمجھی جاتی تھی اس لئے گولڈن سٹون کا نام پڑھنے کے بعد کوئی . س ٹایو پر قبضہ کرنے کی ہمت نہ کر تا تھا۔ "آب کچے ضرورت سے زیادہ بی الحجے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عالانکه به برا معمولی سا کس ب "..... ایانک خاموش بیشے ہوئے لمینن حمید نے کہا۔ " كى طرح معمولى كىيى ب-وضاحت كرو" ...... كرنل فريدى نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ایک گودام ہے جس میں دس بارہ مسلح افراد موجو دہیں۔ ان کا

سنام فورڈ سے کانی دور سمندر کے اندر ایک چھوٹے سے نابو کے درمیان موجود لکڑی کے ایک کمین میں کرنل فریدی اور کمیٹن حمید دونوں موجودتھے۔ وہ دونوں اس وقت اس ٹاپو پر اکیلے تھے۔ انہوں نے ایک اسٹیم پر سوار ہو کر سٹام فورڈ کے اس ساحل کے قریب جا كر ناعز كودم كانه صرف الحى طرح جائزه لياتها بلكه انبول في سنار فائرنگ کر کے اس طرف موجود دیوار کو بھی چیک کیاتھا اور چیکنگ ے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ٹائلز گودام کی ساحل سمندر کی طرف ی ہوئی دیوار ریڈ بلاکس سے تعمر شدہ ہے۔ البتہ ریڈ بلاکس کو چھیانے کے لئے اس پر اس انداز میں پینٹ کیا گیا تھا کہ جیسے وہ عام ی دیوار ہو لیکن سٹار فائزنگ ہے انہیں واضح طور پر اس کا علم ہو گیا تھا۔ کو انہیں معلوم تھا کہ ساحل کی طرف سے ہیوی سامان کو دام میں لے جانے کے لئے اس دیوار میں بقیناً کوئی خفیہ وروازہ موجود

ک ب بوش کر دینے والی کیں فائر کرنے کا تعلق ہے تو حمیس Ш
معلوم ہے کہ ایسی گئیں جو تھلی فشامیں کام کرسکے وہ زیادہ دور سے
فائر نہیں کی جا سکتی۔ اسے انتہائی قریب سے جا کر فائر کرنا پڑتا ہے
قائد وہ کام کرسکے ۔۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" تو پچر ہم دوسری طرف سڑک کے دائے ہے جا کرید کاردوائی کر
ضتے ہیں۔ اس طرف آنے کا کیا فائدہ ۔۔۔۔۔۔ کیپٹن خمید نے منہ ح

بناتے ہوئے کہا۔

" وہاں بھی ظاہر ہے الیے لوگ اور مشیزی موجو د ہو گی سعہاں تو پُو بھی وسیع سمندر ہے۔ دہاں تو صرف ایک شک می سڑک ہو گی مرکب کے دریان نہ میں میں ایک شک

اور بس"...... کرنل فریدی نے جواب دیا۔ " تو پھر اب آب یماں کیوں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کا فیال ہے کہ

آپ کے عباں بیضنے سے ہیڈ کوارٹر خود بخود سیاہ ہو جائے گا'۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

۔ \* خود بخود تو ظاہر ہے کچہ بھی نہیں ہو تا۔ کام کرنے سے ہی ہو تا

ور رور و کار ہے ہے کی این اوالت اور استار ہے۔ بے است کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

ب میں رس سربیلی کے سورے ہوئے ہوئے۔
" آپ نے اسٹیر کے کپتان کو ہدایات دے کر جینجا ہے اور اب
آپ جس طرح میاں ضاموش بیٹھے ہوئے میں اس سے یہی ظاہر ہو تا
ہے کہ آپ نے کوئی بلانتگ طے کرلی ہے میں سیکیٹن حمید نے
کما۔

عابر ہے۔ میں نے تو کام کرنا ہے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے

خاتمه کرنا ہے اور پھر اس گودام کے نیچ موبود ورکنگ اسٹیش اور بیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا ہے اور جب یہ لوگ ختم ہو جائس گے تو طاقتور اسلح کی مددے یہ کام آسانی سے مکمل ہو جائے گا"..... کیپٹن تمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

ین اس گودام کے اُندر کیے جائیں گے۔ دہاں عام لوگ نہیں ہیں بلکد انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ جائی اور اس کے آدمی ہیں اور انہوں نے دہاں اسے انظامات بہرعال کر رکھے ہوں گے کہ جن کی مددے وہ حملہ آوروں کا تماتمہ کر سکیں "...... کر تل فریدی نے جواب دیا۔

"تو كيا بواد انظامات تو بوتے ہى رہتے ہىں دنيادہ سے زيادہ يہ كرنا ہو گا كہ وسط اندر بے بوش كر دينے والى كيس فائر كر دى جائے ادر اس كے بعد الىي مشيزى اندر بہني دى جائے جو ہر قسم كى مشيزى اور اللح كو زيروكر دے۔ بحر باتى كرنے كے لئے كيا رہ جائے گا۔ كيين حميد نے كيا۔ كيين حميد نے كيا۔

وری گذرتم نے واقعی استائی اتھے انداز میں موچا ہے لیکن تم نے دیکھا ہو گا کہ گودام کی جست پر ایک آدمی موجود ہے جس کے پاس استائی طاقتور دور بین موجود ہے اور وہ سمندر کو کور کر رہا ہے۔ چر سنار فائرنگ سے بھی اس بات کا علم ہوا ہے کہ اندر الیم مشیری موجود ہے جو سمندر کو سکرین برجیک کررہی ہے۔ایسی صورت میں اسٹیم یا لانچ کو گودام کے اندر سے بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے اور جہال

canned By Wagar Azeem pakistanipoint

[2]

اور پر آئی پر انہیں بھون کر کھا تا اور آپ کو دعائیں دیتا اور س نے ہمان سے میں انتہائی آسانی ہے مکمل ہو سکتا کیا کرنا تھا" ۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے بواب دیا۔ "اور اگر شکار شارک چھلی کا کرنا ہو تا تو پھر" ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی ہے جو سکتے اس کیپٹن حمید نے اس بار انتہائی سخیدہ سے میں کہا۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔۔۔۔۔۔ کہم خوطہ خوری کرتے ہوئے ساحل پر چمنچیں اور پھر مشمنین کہ

ت تو پوس نے کیا کرنا تھاجو کچھ کرنا تھاشارک مچھل نے ہی کرنا : ن کر ٹاعز گودام کے ساتھ والے گودام کی جست پر پہنی جائیں او تھا ہے۔۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے جواب دیا تو کرنل فریدی ہے اضتیار بنس بہاں ہے ہے ہوش کر دینے والی گیس اندر فائر کر دی۔اس کے بعد پڑا۔۔۔ پڑا۔۔۔

سی بار سنجیدہ کیجے میں کہا۔

علت مسرت کے تاثرات انجرائے ۔

جے فخریہ کیجے میں کیا۔

" تم شاید اس مشہور نطیفے کا حوالہ دے رہے ہو کہ ایک انٹرویو میں انٹرویو کرنے والے نے نوجوان سے پو چھا گیا کہ انگر تم جنگل میں ہو اور شیر جہارے سلصنے آ جائے اور جہارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہ ہو اور جہارے پاس بھاگئے کا کوئی راستہ بھی نہ ہو تو تم کیا 'گرو گے تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ مچر میں نے کیا کرنا ہے جو کچھ کرے گا شیری کرے گا'''''کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے

وریه میں اس سے بھی : یادہ احمقاعه بلاننگ سوچ سکتا ;وں -

ا گذشو۔ تم نے واقعی انتہائی ذہانت سے سوچا ہے۔ ویری گذ -

ا آب کی وجد سے میں سوچھا نہیں وردا اللہ کیپٹن حمید نے

ُر نل فریدی نے تحسین آمز لیج میں کہا تو کیپٹن حمید کے چرے پر

W

W

پر امر آنے والے باثرات بتارہے تھے کہ اسے اپنی تجویز کے احمقانہ یمی کمنا طاہتے ہو تم" .... کرنل فریدی نے اس کی بات کانتے ہونے کا بقین آگیا ہے۔ ہوئے مسکرا کر کہا تو کیپٹن حمید بے اختبار چونک بڑا۔ اس کے • تو بھرآپ نے کیا بلاتنگ کی ہے <sup>...</sup> چرے پر غصے کے تاثرات ممودار ہو گئے تھے۔ فاموش رہنے کے بعد کہا۔ " كيا مطلب - ابھي تو آپ مري بلاتنگ كي تعريف كر رہے تھے -میں نے گولڈن سٹون والوں سے چھوٹا ہیلی کاپٹر منگوایا ہے۔ اب آب اے احمقانہ کہ رہے ہیں "..... کیپٹن حمید نے برا سا مز س پر ظاہر ہے گولڈن سٹون کا نشان بھی موجو د ہو گا اور ہم ضاصی بناتے ہوئے کہا۔ و نجی برواز کرتے ہوئے اس ٹائلز گو دام کے اوپر سے گزر کر آگے شہر " اس لئے حوصلہ افزائی طروری تھی کہ علو تم نے سوچا تو ہی ۔ ن طرف علے جائیں گے اس طرح وہ لوگ جو اسے جمک کر رہے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " مرى يه بلاننگ كسي احمقانه بو كئ بائس " ...... ليپن حميه ہوں گے اس کے بارے میں مظمئن ہو جائیں گے اور <u>پھر</u>ا کیب راؤنڈ 🕏 کر جب ہم واپس آئیں گے تو بحر ہماری پرواز نیجی ہو گی اور اس کے نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ ساتھ ہی ہم اندر ہے ہوش کر دینے والی کسیں بھی فائر کر دیں گے اور "اس طرح که تم نے سٹار فائرنگ کارزلٹ دیکھا ہے۔ سکرین ; مہت پر موجو دآدمی کو بھی ختم کر کے ہیلی کا پٹر کو دام کے احاطے میں چیکنگ کی جا رہی تھی اس لئے دیوار کے قریب جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ کمند ڈال کر اوپر چرمنا احمقانہ سوچ نہیں ہے تو اور کی تارویں گے ".... .. کرنل فریدی نے کہا۔ اور اگر انہوں نے ہیلی کا پٹر فضا میں می شیاہ کر دیا تو تھر ۔ ہے " ...... کرنل فریدی نے کہا۔ مینن حمید نے کہا۔ \* من نے یہ کب کہا ہے کہ ٹائلز گودام کی دیوار پر کمند ڈال کر چڑھا جائے۔ میں نے ساتھ والے گودام کی بات کی ہے " ...... کیپٹن م تجھے بقین ہے کہ ایسا نہیں ہو گا کیونکہ کولڈن سٹون کا نام بقیناً و منتن کے لوگ بھی جلنتے ہوں گے اور جانی اور اس کے ساتھی تھی۔اس کے باوجو دپہلی بار ہم او تی پرواز کرتے ہوئے جائیں گے " تم ساتھ والے کودام کی بات کر رہے ہو۔ یہ ریز تقیینا چار پائ **کے نیج** سے ہمیں نشانہ نہ بنایاجا سکے مسیسے کرنل فریدی نے کہا۔ گو داموں تک پھیلی ہوئی ہوں گی "...... کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔اس کے جم ب \* میکن ہم سمندر کی طرف سے کیوں جائیں گے۔ اگر ہم واپس جا

W W

S

m

كر چېلى بارې شېركى طرف سے آئيں تو زياده بهترند رے گا"۔ كيپنن " اس طرف يقيفاً آدي موجو د مو گا اور وه پهلي بار ميلي كاپتر كو نائز گو دام کی طرف مڑھتے ویکھ کرچو نک مڑے گا اور نیجی پرواز کے بغر ہم نه کسیں فائر کر سکتے ہیں اور نہ جیت پر موجو د آدمی ختم کر سکتے ہیں اور ہمیں آسانی سے ہٹ بھی کیاجا سکتا ہے " ...... کرنل فریدی نے کماتو لیپٹن حمید نے اثبات میں سربلا دیا۔

جانی کرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سکاٹ بھی اس کے پاس ہی موجو و تھا کہ اجانک سلمنے بڑی ہوئی مشین کا ایک بلب تیزی ہے جل انھا

کھے نیم مسلسل جلنے بچھنے لگ گیا تو جانی اور سکاٹ دونوں بے اختیار

• اوه - سابھ والے گودام میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے "- جانی ف بات برها كرتيزى سے مشين كے بنن بريس كرنے شروع كر ديئ وراس کے ساتھ ہی سکرین جھما کے سے روشن ہو گی اور پھر سکرین

برمخلف منظرا بجرنے لگے ۔ اجانک ایک منظر ابجرا تو جانی نے باتھ 😝 لیا۔ سکرین پر ایک بڑے کھلے سے احاطے کا منظر نظر آ رہا تھا جس ا بمانک بند تما اور اس احاطے میں نیکگوں رنگ کا دھواں سا تر آ

- اوه- تو اس گودام میں بے ہوش کرنے والی گیس فائر کی جا

میں کما تو سکاٹ نے ایک بار بچرا ثبات میں سرملا دیا۔ وہ آدمی پوری ا ممارت میں گھومنا رہا۔ پھر وہ والیس احاطے میں آگیا۔اس نے جیب می باتھ ڈالا اور پھر جب اس کاہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چونا سا مخصوص ساخت کا ٹرالسمیز موجود تھا۔ جانی نے فوراً ی منے کی بٹن پریس کر دیئے۔

م بهطو مبلومه صفدر كالنگ اوور " ..... اس أدمي كي آواز مشين ہے نگلتی سنائی دی ۔

یں ۔عمران اننڈنگ یو۔ادور "... ایک اور اواز مشین ہے

نية آدمى ب تو ايكريمين ميك اب مي ليكن نام ياكيشيائي ل

اس کے خیال کے مطابق جو ٹرائسمیڑ اس کے پاس ہے وہ معمی ساخت کا ہے اس کئے اس کی کال کیج نہیں ہو سکتی اس لئے مسس نام سے بات کر رہا ہے اور عمران بھی ۔۔۔۔ جانی نے جو اب 🚅 سکاٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھروہ دونوں ان کے درمیان ف والى كفتكو سنة رب مفدر بنارباتها كه كودام فالى ب-🗨 کوئی آدمی موجو د نہیں ہے اور کرے بھی ضالی بڑے ہوئے ہیں

آدمی مسلسل سکرین پر نظرآ رہا تھا۔ "اگراس نے لاشیں دیکھ لیں باس تو پیر "..... سکاٹ نے کہا۔ میصوب کسی قسم کا کوئی مال وغیرہ بھی موجود نہیں ہے تو عمران نے " بریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لاشیں ہمارے گودام کے میں کر کال ختم کر دی کہ وہ آرہے ہیں اور اس صفدر نے بھی تہہ نانے میں ہیں وہاں نہیں \* ..... جانی نے اطمینان تجرے اند المسلم منز آف کر کے جیب میں ڈال لیا اور پھر اس نے جھوٹا بھالک

ر ہی ہے اسس جانی نے کہا۔ · کیا آپ نے انہیں بھی جیکنگ میں رکھا ہوا ہے " نے حرت بھرے کیج میں کہا۔ - ہاں۔ تم نے بی تو اس بارے میں تشویش ظاہر کی تھی لیکن

س نے پہلے ہی دونوں اطراف کے گوداموں میں موجود آدمیوں کا

خاتمہ کر سے ان کی لاشیں تہہ خانے میں ڈلوا دی تھیں اور وہاں یوائٹس فٹ کرا دیئے تھے ناکہ اگر وہاں کوئی بھی کارروائی ہو تو جبک کیاجا سکے مسلم حانی نے کہا۔ ولین مجعے تو معلوم نہیں بھرآپ نے یہ سب کس وقت کیا"۔ 📆 ورجانی بے اضیار مسکر اوبا۔

سکاٹ نے حمرت بھرے کیج میں کہا۔ \* اسلی آنے ہے پہلے کی بات ہے :.... جانی نے جواب دیا تو ہے : .... سکاٹ نے حمرت بجرے کیج میں کہا۔ كك في اشبات مي سربلا ديا-آبسته آبسته سكرين ير نظرآف وال وهواں غائب ہو تا جا رہا تھا اور پھر پھاٹک پر ایک آومی چرمستا ہوا و کھائی دینے لگا اور پھروہ اندر کو د کر تیزی سے احاطے میں دوڑتا ہو عمارت کی طرف برصنے لگا تو جانی نے ایک ناب پر ہاتھ رکھا اور اے

تحمانا شروع كر ديا۔ منظر بدليا حلا كيا۔اب عمارت كى طرف جاما ہوا

W W 0 m کول دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس صفدر سے علاوہ چار مرد اور دو عورتی اور دوسرے کمحے وہ سب اس طرح نیچ کرتے علی گئے جیسے زہر لی اندر داخل ہوئیں اور مجروہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے عمارت ؛ اللی کے سرے سے کمزے کوڑے کر جاتے ہیں۔ طرف بزسے لگے۔ ان کے درمیان ہونے والی باتیں جانی اور سکائ " ایک تروپ تو ختم ہوا :..... جانی نے انتہائی مسرت تجرے " اوه وري گذر بري دبات آمير منصوب بندي ب- اگر با حكيا يه ختم بو گئي بين " ..... كات نے حرت برے ليج س

محتاتی مسرت تجرے کیجے میں کہا۔

کیا انہیں گم تو میں جاکر انہیں گولیوں سے اڑا دوں اسس سکاٹ نے کہا۔ " نہیں۔ تم انہیں اٹھا کر عباں لے آؤ ٹاکہ ان سے چند باتیں ہو

" ارے نہیں۔ جانی کے سلمنے متام پہلو موجو د ہوتے ہیں۔ امج اسکیں اور انہیں مرنے سے پہلے معلوم ہوسکے کہ ان کا خاتمہ جانی کے دیکھنا کیا ہوتا ہے " ..... جانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ البتہ ساخ باقموں ہو رہا ہے۔ انہیں بقیناً یہ علم نہیں ہو گا کہ جم مہاں موجود

جا رہے تھے۔ بھروہ عمارت کے مختلف کمروں میں گھومتے رہے۔ جانی مجکیاتے ہوئے لیج میں کہا۔

جیکنگ نہ کر رہے ہوتے تو ہم عبان ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے 📲 پے طبقہ کو دام ہے ہیڈ کوارٹر کی دیوار تک پہنچ جاتے اور ہو سکتاہے 🌡 😁 نہیں۔ زندہ میں لیکن بے حس و حرکت ہو چکے ہیں۔ یوں کہو بیٹر کوارٹر کی دیوار ریٹر بلاکس کی نہ ہو " .... جانی نے محسین اللہ زندہ ہونے کے بادجود مردوں سے بھی بدتر ہیں " ..... جانی نے

> · لیکن ہاں۔ ان کا خاتمہ کیسے ہو گا' جائے "۔عمران نے کہا۔

ساتھ وہ مشین آیریٹ کرتا جا رہا تھا اور سکرین پر منظر بدلیا جا کہ ہیں "..... جانی نے کہا۔ تھا۔ وہ سب انتہائی اطمینان سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے جے 🌎 کین باس یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں"

کی نظریں سکرین پرجی ہوئی تھیں اور بچرجیے ہی وہ سب ایک بڑے 💮 ونیا سے لئے ہوں گے خطرناک۔جانی سے لئے نہیں۔ تم نے کرے میں داخل ہوئے جانی نے بحلی کی ہی تیزی ہے مشین سے ن<mark>جا ویک</mark>ھا نہیں کہ یہ کس طرح چوہوں کی طرح مرے جال میں چنس حصے میں موجود دو بٹن کیے بعد دیگرے پریس کر دینے اور اس **سے گئے ہیں۔** تم بے فکر رہو۔ جو ریزان پر استعمال ہوئی ہیں ان کا توڑ سابق می سکرین برموجود عمران اور اس کے ساتھی پیکھت لڑکھ: 📥 نبیں ہے اس لئے اب یہ کسی بھی صورت ٹھیک تو ہو ہی نہیں

دیئے ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ ہٹایا تو سکرین پر نائلز گو دام کی

سائیڈ اور سمندر نظر آنے لگا۔ واقعی سکرین کے اوپر والے کتارے پر

اکب ہیلی کا پٹر نظر آرہاتھا۔جانی نے ایب بار بجرہاتھ بڑھایا اور ایب ناب کو مخصوص انداز میں تھمانا شروع کر دیا تو ہیلی کاپٹر تیزی ہے سکرین پر بڑا ہو تا حلا گیا۔ " ادہ ۔ گولڈن سٹون کا ہیلی کا پٹر ہے" ..... جانی نے ہیلی کا پٹر پر 🍳 موجو د نام اور نشان کو سکرین پر دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے 🔾 پر قدرے اطمینان کے تاثرات انجر آئے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ . گولڈن سٹون یارٹی انتہائی باوسائل اور متظم تنظیم ہے جو یورپ میں <sub>|</sub> اسلح کی اسملکنگ کا کام کرتی ہے لیکن اس نے ایک بار پھر ناب کو گھمانا شروع کر دیا تو ہیلی کا پٹر سکرین ہر مزید بڑا ہونے لگ گیا اور بچر اندر بیٹھے ہوئے دوافراد کے چہرے نظرآنے لگ گئے لیکن یہ چہرے صرف چند محوں کے لئے نظر آئے۔ پھر ہیلی کا پٹر سکرین سے آؤٹ ہو گیا اور جانی سمجھ گیا کہ ہملی کاپٹر گودام کے اوپر پہنے گیا ہے اس لئے سكرين سے آؤٹ ہو گيا ہے ليكن يد دونوں چرے ويكھتے ہى جانى اس طرح اچملاتها جسي اے لاکھوں وولٹج کا کرنٹ نگا ہو کیونکہ وہ وسلے بھی یہ دونوں چہرے سکرین پر دیکھ حکا تھا۔ یہ وی دونوں افراد تھے جو اسٹیر کے عرفے پر کھڑے طاقتور دور بینوں سے کو دام کا جائزہ لیتے رہے تھے اور جنہوں نے گو دام کی دیوار سٹار فائرنگ کے ذریعے جمکیہ ک تھی اور ظاہر ہے جانی ایک کمجے میں مبھے گیا تھا کہ بیہ وونوں کرنل M

سکتے لیکن کچھ دیر بعد بہرحال یہ بولنے کے 6 بل ہو جائیں گے اور س توید اب بھی سکتے ہیں اس لئے ان سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ولیے مج یہ عمران تھی اتھی طرح جانتا ہے"..... جانی نے بڑے فاتحانہ 🗜 " يس باس " ..... سكات نے كما اور الله كر كرے سے باہر لكي گیا لیکن اس کمحے مشین نے تنز سعٹی کی آواز دی تو جانی بے اختیا، چونک بڑا۔ اس نے بحلی کی می تری سے مشین کے مختلف بلن ایا " ہملو۔ ہملو۔ جانسن کالنگ ۔ اوور "...... جھت پر موجو د اس کے آدمی جانس کی آواز سنائی دی۔ " يس - كيا بات ب- اوور " ..... جانى نے ترز ليج ميں يو تھا۔ \* باس - سمندر کی طرف سے ایک ہیلی کاپٹر ہماری طرف آ 💀 ہے۔ اوور "..... جانس نے کہا تو جانی بے اختیار الچمل بڑا۔ " كيا وه نيجي پرواز كر رہا ہے۔ فوجى ہے يا كوئى اور ہے۔ اوور '۔ جانی نے تیز کیج میں کہا۔ " ابھی وہ کافی دور ہے لیکن اس کی بلندی کافی ہے " ...... دوسرنیا طرف سے کہا گیا۔ " تم كوئى اوث لے لو اور اكر يد يحى پرواز كرے تو اس پر فائر کھول رینا۔ اوور اینڈ آل "..... جانی نے تیز کیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کے بٹن بریس کرنے شروع کیا

سکاٹ نے ایک عورت کو کاند ھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ جانی نے کسیں W " جلدی کرو اتارو ان سب کو عبیس برآمدے میں ہی ڈال دو اور W کسیں ماسکی بہن لو مسہاں کو دام میں کسی بھی وقت بے ہوش کر وینے والی کسی فائر ہو سکتی ہے۔جلدی کرو مسسرِ جانی نے چیج کر کہا تو اس کے حکم کی تمزی ہے تعمیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب برآمدے س ایک طرف دو عورتیں اور پانچ مرد بے حس و حرکت برے ر کھائی دے رہے تھے۔ان سب کی آنکھیں تھلی ہوئی تھیں لیکن ان د کھائی دے رہے تھے۔ان سب کی آنکھیں کے جسم بے حس و حرکت تھے اور مجر سکاٹ اور اس کے ساتھیوں نے کسیں ماسک بہن لئے اور وہ سب برآمدے میں ہی والی المفر ہو "كيابوا باس-آپ نے كيوں يه حكم ديا بي "..... كاك نے کیس باسک ہے اندر موجو د ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا تو جانی نے ہلی کا پٹر سے بارے میں تفصیل بتا دی۔ \* لکین وہ تو آگے بڑھ گئے ہیں باس "...... سکاٹ نے حمرت بجرے کیجے میں کہا۔ " وو كرنل فريدى ب اور جمين داج وك رباب ماكه جم كولان سٹون کا نام بڑھ کر مطمئن ہو جائیں۔وہ لوگ اب شہر کی طرف سے واپس آئیں گے اور اس بار بقیناً ہیلی کاپٹر کی پرواز نیجی ہو گی اور سہاں

فریدی اور اس کا اسسٹنٹ ہے۔ پچراس سے پہلے کہ وہ مزید کچہ سوچتا خوالممیڑ سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو جانی نے ہاتھ بڑھا کر بٹن پریس کر دیا۔ " ہملہ جہلہ برانسہ کانگ مدندہ" میانسس آون داؤ

یں۔ " ہملو۔ ہملو۔ جانس کالنگ۔ اوور "..... جانس کی آواز سنائی یں۔

"يس - كيابوا ب- اوور" .... جاني نے كما-" باس۔ ہیلی کاپٹر بلندی پر تھا اور دہ آگے شہر کی طرف حیلا جا رہا ہے۔ ویسے میں نے دور بین سے چمک کیا ہے یہ ہیلی کا پٹر اسلحہ سمگل كرنے والى پارٹى كولڈن سٹون كا ب-اوور "..... جانس نے كها-" تھیک ہے۔ تم اب نیچ آ جاؤاور کسیں ماسک بہن کر اندرونی عمارت میں رک جاؤ۔ اوور اینڈ آل "...... جانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ بٹن آف کر سے جنرل فریکونیس کا بٹن آن کر دیا اور بھر اس نے سب ساتھیوں کو فوری طور پر کسیں ماسک پہننے کا عكم ديا اور اس كے ساتھ بى اس في مشين آف كى اور الله كر تنزى ے ملحة بہلے كرے ميں آگيا جہاں بہلے وہ بیٹھا تھا۔ اس نے ايك طرف فرش پر بڑا ہوا بیگ اٹھایا اور اے من پر رکھ کر کھولا اور اس میں موجود ایک جدید ساخت کا کسیں ماسک نکال کر اس نے اے بهن لياسيد شرانسيرنث كيس ماسك تها اور جديد ساخت كاتهاسوه اب تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا اور کھر تھوڑی دیر بعد بآمدے میں پہنچ گیا۔ اس کمح سکاٹ اپنے جھ ساتھیوں سمیت اندر

الاروس كے " ..... جانى نے جواب ديتے ہوئے كما اور كراس سے

بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی انہیں دور شبر کی طرف سے سیلی کاپڑآتا

س نے کس ماسک ثکالاتھا۔اس بیگ میں سے اس نے ایک چھوٹی الله والا مخصوص بسئل فكالا اور اس كا ميكرين جمك كيا اور بجر تري ے والی برآمدے میں آگیا۔ برآمدے کے ایک چوڑے ستون کے یجے وہ اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ باہرے اے جمیک نہ کیا جاسکے۔ س کے ساتھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر اندرونی طرف لے جا کی تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے فی۔ وہ خاموش کھوا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر احاطے میں اتر گیا ین ہیلی کا پٹر سے کوئی آدمی باہر نہ آیا تھا۔ لاز ما وہ چیک کر رہے تھے۔ پر تقریباً یانج منٹ بعد ہیلی کاپٹر میں ہے ایک آدمی باہر آیا اور پھر دوسرا بھی باہر آگیا اور وہ دونوں برآمدے کی طرف بڑھنے ی لکے تھے مہ جانی نے ہائق میں پکڑے ہوئے چھوٹے سے پیٹل کو سیدھا کیا اور زیکر وبا ویا۔ توتواہت کی آواز کے ساتھ بی پٹل سے نکلنے والے ئیپول کیے بعد دیگرے ان دونوں کے قدموں میں جا گرے اور بعث گئے ۔ وہ دونوں بے اختیار اچھلے ی تھے کہ پھر لڑ کھڑا کر نیج ر ے اور نیچ کر کر ان دونوں نے ایک بار پر انھنے کی کوشش کی مین کھر وہ ایک تھنکے سے ساکت ہو گے۔ جانی چوڑے ستون کی بث میں بی کھوا رہا۔ وہ جانبا تھا کہ مقابل کرنل فریدی ہے اس ے وہ پوری طرح اطمینان کر لینا عامة تھا۔ تقریباً یا فی منث تک وہ سی انداز میں کھڑا رہا۔ پھر جب اس کی پوری نسلی ہو گئ تو وہ سِتون ی اوٹ سے نکلا اور تیزی ہے ان دونوں کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ کیس

نظرآنے لگ گیا۔ " بیکھے ہٹ جاؤ۔ پیکھے ہٹ جاؤ" ۔۔۔۔ جانی نے تیزی سے پیکھے ہٹتے ہوئے کہا اور بچر وہ سب پیچم بٹنتہ طبے گئے سبحند کموں بعد احاطے میں خوتزاہٹ کی آواز کے سابھ ہی کیے بعد دیگرے کئی کمیپول کرے اور بھٹ گئے ۔ ان میں سے دود صیا رنگ کا دھواں تیزی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھنے نگا۔ ہیلی کا پٹر آگے حیلا گیا تھا۔ " باس سآپ کی ذہانت کاجواب نہیں ہے۔ آپ پہلے ہی مخالفوں کی بلاننگ کو مجھ جاتے ہیں "..... سکاٹ کی تحسین آمر آواز سنائی دی تو جانی بے اختیار مسکرا دیا۔ " پیہ کمیں دس منٹ تک اپنااثر رکھتی ہے اس لئے کرنل فریدي دس منٹ بعد ہملی کا پڑےہاں احاطے میں اتارے کا اور سنو۔ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو ان دس منٹوں میں اندر بڑے کمرے میں پہنجا دوسیہ بے ہوش ہو سے ہیں اور تم خور بھی اندر رہو لیکن کیں ماسک نه امارنام میں اب ان دونوں کو کمیں ہی ہے بے ہوش کروں گااور بھران دونوں گروپس کا اکٹھا ہی خاتمہ ہو گا"۔ جانی نے کمااور اس کے ساتھ بی وہ تمزی سے واپس مزا اور دوڑ تا ہوااس کرے میں آیا جہاں اس کا مخصوص بیگ موجود تھا اور جس میں ہے

ماسک اس کے چہرے پر ویے ہی موجود تھا۔ قریب جاکر اس بے جمک کر دونوں کو چمک کیا۔ وہ دونوں واقعی بے ہوش تھے۔ جانی سیدها ہوا اور بھر واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔اس کا رداں رواں مرت سے ناچ رہا تھا کیونکہ اس نے بیک وقت دونوں کروہی و شکار کر لیا تھا۔ اندر بڑے کرے میں اس کے ساتھی موجود تھے۔ عمران اور اس کا کروپ بھی بے ہوشی کے عالم میں اس کرے میں

"جاوَ اور باہر سے ان دونوں کو بھی سہاں اٹھا لاؤ"..... جانی نے کما تو سکاٹ اور اس کے دو ساتھی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو کر نل فریدی اور اس کا ساتھی بے ہوشی کے عالم میں ان کے کاندھوں پر لدے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو بھی عمران اور اس کے گروپ کے ساتھ فرش پر لٹا دیا

" باس سبهلا گروپ تو بے حس و حرکت تھا لیکن یہ دونوں تو ہوش میں آگر حرکت میں آسکتے ہیں "...... سکاٹ نے کہا۔

\* میں انہیں ہے حسی کے انجکشن نگا فیما ہوں۔ تم فکر مت کرو۔ اب يه ب بس ينجون كى طرح بوي بي السيب جانى في كما اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی ماسک اثار دیا اور بھر اس نے بیگ میں سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے ایک سرنج نکالِ کر

وہ واپس مزا اور اس بڑے کرے میں آگیا۔اس کے ساتھی بھی کیس

ماسک ا آار عیکے تھے۔

" سكاك - تم انہيں انجكن لكاؤ ميں سنارگ كے سر چھ كو

خوشخری سنا دوں "..... جانی نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی سرنج سکاك كی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

م باس - باہر موجود رابرت کو کال کر لوں یا وہ وہی رہے ۔

رکاٹ نے کہا۔

" اوہ ہاں۔ اے بلا لو۔اب کام ختم ہو گیا ہے اور سنو۔ تم نے 🔾 ان سب کو تہد خانے میں پہنچانا ہے۔ میں سرچیف کو کال کر کے

وہیں آؤں گا اور بھران کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے گا ۔۔۔۔۔۔ جانی نے 🥏

" كيا بم سب وبان به نظاره ديكھ سكتے ہيں "..... سكات نے كما-

" ہاں۔ کیوں نہیں۔ بہرحال میرے لئے کرسی وہاں پہنچا دینا''...... جانی نے کہا اور تیزی ہے مڑ کر وہ دوبارہ اس کمرے میں آ

گیا جہاں وہ مشین موجو د تھی۔اس نے مشین کو آن کیا اور پھراس نے اے آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔

» ہملو۔ ہملو۔ جانی کالنگ سر چیف سادور \*...... ایک بٹن د با کر جانی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

م یں۔ سرچھ النڈنگ یو۔ اوور '' ..... مشین سے سرچیف 🖰 کی آواز سنانی دی ۔

\* و کثری سر چنف اس وقت دونوں گروبس مرے سامنے ب m

◄ مشین کو آف کیا اور پچراطمینان کاطویل سانس لیبآ ہوا وہ اٹھا
 ◄ تیز تیز تدم اٹھا آباس کمرے ہے نکل کر اس تہد خانے کی طرف
 ◄ بھا بیا گیا جہاں ان سب لوگوں کو لے جانے کا اس نے حکم دیا
 العم فلم

W

W

حس و حرکت بے ہوش پڑے ہوئے ہیں" ...... جانی نے مسرت بحرے لیج میں کہا۔ "اود واقعی۔ کمیے۔ تفصیل بیآد۔ اوور"...... دوسری طرف سے

ا تہائی حیرت بحرے لیج میں کہا گیا تو جانی نے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں اور پھر کرنل فریدی اور اس کے اسسٹنٹ کو کور کرنے کی تفصل بتادی۔

انہیں فوراً گولیوں ہے اڑا دو۔ انہیں ہوش میں مت آنے دینا۔ انتہائی خطرناک ترین ایکنٹ ہیں۔ اوور '...... دوسری طرف ہے

یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ اوور "...... دوسری طرف سے سرچیف نے کہا۔ "آب بے فکر رہیں سرچیف۔ ان کی روضی بھی اب میری

اجازت کے بغیر ان کے بدن یہ چھوڑ سکیں گا۔ جانی کے سامنے بڑے بڑے ایجنٹ حقیر کینجوؤں میں بدل جاتے ہیں۔ ان کی موت میرے بی ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے۔ اوور '…… جانی نے اتہائی مسرت

برے لیج میں کہا۔ " او کے تہیں حہارے تصور سے بھی زیادہ انعام و اکرام اور

معاوضہ ملے گا۔ تم ان کی لاشیں میس گودام میں ہی چھوڑ کر طلے جانا۔ اودر "..... سرچیف نے کہا۔

آبا۔ اوور ...... همر چنیف سے جانہ \* ٹھمکی ہے۔ جنبی آپ کا حکم۔ اوور \*...... جانی نے مسرت

بھرے لیجے میں کہا۔

" اوور اینڈ آل " ..... سر چف نے کہا تو جانی نے مسکراتے

یں ہی چھوڑ کر علیہ جانی نے مسکراتے Scanned By Wagar Azeem pakista وی پڑے رہے۔ مران کی طالت یہ تھی کہ دو دیکھ سکتا تھا۔
تھا، سوچ سکتا تھا لیکن دو این انگل تک کو حرکت ند دے سکتا تھا۔
تھر بہت سے لوگ وہاں بہنچ اور انہیں اٹھا کر نائلز گودام میں لے
تھے سمباں ایک برآمدے میں انہیں ننا دیا گیا اور اس کے بعد اسے
بوش آیا تو اس نے محموس کیا تھا کہ اس کا مکمل طور پر بے حس جسم
معمولی می حرکت کرنے پر قادر ہو گیا لیکن یہ حرکت انتہائی معمولی

W

W

W

m

میں میں رہ سے بید میں کردن گھمائی تو اس کے ذہن میں محمد دھماکے سے ہونے لگے کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے ستھیوں کے علاوہ وہاں کرنل فریدی اور کمیٹن شید بھی موڈو دتھے۔

نو وو دونوں میک اپ میں تھے لیکن عمران انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ '' یہ دونوں بھی پھنس گئے ہیں۔ حبرت ہے'' .... عمران نے

چیزاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اب اس

ائی زبان حرکت میں آگئ ہے اور بول بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ پی اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور وہ ہے اختیار چونک چے۔ اس کے جبرے پر مسرت کے تاثرات انجرآئے اور اس نے اپنے معمر کو مخصوص طور پر حرکت دینا شروع کر دی۔ یہ ایک بڑا سا ہال معموقی جس میں دیوار کے ساتھ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ذش پر

ہ ہوا تھا اور انہیں نہ ہی باندھا گیا تھا اور نہ ہی کسی چیز ہے حکرا گیا مجہ ہال کمرے کا دروازہ بند تھا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے

عمران کے تاریک ذہن میں آہت آہت روشی مجھیلی جلی گئے۔
اس نے آنگھیں کھولیں اور پھر بے اختیار اس نے اٹھ کر بیٹھنے کے
کوشش کی تو اس کے جسم میں ہلکی می حرکت تو ہوئی لیکن پور کا
طرح اس کا جسم حرکت میں نہ آسکا اور اس کے ساتھ ہی اس کے
ذہن میں سابقہ طالت کسی فلم کی طرح گھوم گئے ۔ صفدر کی کال پُر چ
اپنے ساتھیوں سمیت ٹا کمز گو دام سے فلتہ گو دام میں گیا۔ صفدر کے
خصوص ٹرانسمیز پرانہیں بتایا تھا کہ یے گو دام خال ہے اور وہاں کو یا
آدمی موجود نہیں ہے۔ تھر وہاں کی کھر انہوں نے گو دام خال ہے اور وہاں کو یا
آدمی موجود نہیں ہے۔ تھر وہاں کی کھر انہوں نے گو دام کا جائزہ ع

شروع کیا ہی تھا کہ اچانک ایک کرے میں سائیڈ کی دیوار ہے روثم

ی چمکی اور اس کے ساتھ بی عمران کو یوں محسوس ہوا تھا کہ ج

اچانک اس کے جسم میں موجود توانائی کی آخری رمق تک غائب

اور اليك آدى بلاستك كى دو كرسيان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران W علاوه كرنل فريدي اور كيپڻن حميد بھي وہاں اسي آزاد حالت ميں تم فاموش اور ب حس و حركت برا رباداس في أنكهي بهي بندكر لي کیکن وہ سب ہے ہوش بڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے عمران سمجھ گیا تل تمیں ماکہ آنے والے کو یہ محبوس نہ ہوسکے کہ وہ ہوش میں آ چا کہ اس کی تخصوص ذمنی منفوں کی وجہ سے اسے پہلے ہوش آگیا تو ہے۔ البتہ پکوں میں موجود جھریوں سے وہ آنے والے کو دیکھ رہا لین اے خیال آیا تھا کہ اس کے جسم میں حرکت اس لئے پیدا م تما- آنے والے نے ایک سرسری نظرسب پر ذالی اور پھر سامنے والی کی تھی کہ اس کا جرم وہلے ریز کی وجہ سے بے حس و حرکت ہوا تا اس کے بعد وہ کسی کسیں کی وجہ ہے ہے ہوش کر دیا گیا اور تر ویوار سے ذرا فاصلے پراس نے دونوں کر سیاں رکھیں اور مز کر واپس چانتاتھا کہ جب بے حس کر دینے والی ریز میں ہے ہوش کر دینے و لیس بھی شامل کر دی جائے تو بے حس کر دینے والی ریز کے اثر یا " عمران تم بھی مہاں چنے ملے ہو" ..... ایمانک کرنل فریدی کی آہستہ آہستہ ختم ہوتے حلیے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے جم اواز سنائی دی۔ کرنل فریدی رک رک کر اس طرح ہول رہا تھا جسے میں حرکت شروع ہو گئ تھی۔ عمران نے اس حرکت کو م سے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ " مرید بھلا ہیرو مرشد سے علیحدہ کیسے رہ سکتا ہے "...... عمران نے بڑھانے کے لئے شعوری طور پر کو شش شروع کر دی جس کے کیا میں اس کے جسم میں حرکت بڑھتی جلی گئی لیکن بسرطال عمران ج " باس- مرا جمم معمولی می حرکت کر رہا ہے"..... ای مح تھا کہ یوری طرح فٹ ہونے کے لئے کافی وقت درکار ہو گا اس غ تائیگر کی آواز سنائی دی ۔ دہ مسلسل کو شش میں لگا ہوا تھا اور پیروہ اٹھ کر ہیٹھ جانے ہے کامیاب ہو گیا تو اس نے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش شرد ی و كرنل صاحب-آب كا جمم حركت كر دباب يا نهين - عمران دی۔ اس کمح اس نے نائیگر اور کرنل فریدی وونوں کو ہوش م نے ایک جھنکے ہے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ جانیا تھا کہ \* بال- معمولي سي حركت كا احساس تو بو ربا ب ليكن بهت معمولی۔ تو جہیں بے حس نہیں کیا گیا تھا کہ تم اکا کر بیٹھ گئے دونوں بھی اسی کی طرح ذہنی منتقیں کرتے رہتے ہیں۔عمران ابخہ کھڑا ہونے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن دوسرے کمحے وہ ایک با. جو<sup>۔</sup>۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو عمران نے جواب میں اے مختصر لڑ کھڑا کرنیچے گرا ی تھا کہ یکھنت ہال کا دروازہ ایک دھماکے ہے ' 🕯 هورپر ساری صورت حال بهآ دی سه

**بو**تے ہی بے اختیار تصفیک کر رک گیا۔ W " یہ تین آدمی ہوش میں ہیں۔ سیے انسیں ہوش آگیا"۔ ے انتہائی حمرت نجرے سجے میں کہا۔ W تم سے بالمشاف ملاقات کے ٹوق میں ہے بھش میں آنا ہی چا ت 🗀 عمران نے کہا تو جانی نے چونک کر عمران کی خرف دیکھا مو. تیریے اختیار مسکرا دیا۔ ' اوہ۔ تم عمران ہو اور یہ کرنل فریدی ہے۔ تھے کیب ہے۔ تم وروں کو واقعی خود بخود ہوش آیا کرتا ہے ٹیکن یہ تعییرا کو ن ہے۔ یہ [میے خود بخود ہوش میں آگیا" 🔝 جانی نے مسلمراتے بوت کیا۔ یہ مجھ ناخدف اسآد کا شاکرورشیر ہے اور اس کا عام عالیگر ہے ور شاكرد رشيد كو اتناتو على سائس ب كد البيط الله دي جاب ود ۽ خملف ٻي کيوں ند ٻو دو جو تئے نہ ٻي ايک جو تا تو آگ برھ ر جائے ' ۔ . . عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ پینوں کو اب بوش میں النے کے کارروائی نہ کر اور کری پر کارروائی نہ کر اور کری پر بیانی نے کہا اور مزکر وہ کری پر بینچ گیا۔ اس کے بیٹھے آنے والا اس کا ساتھی بھی اور درس کری پر بیٹھ گیا۔ البت باتی افراد دہیں کھڑے رہے تھے۔ ان کے کاندھوں پر مشین گئیس نگی ہوئی تھیں۔ ان کی تعداد آبلے تھی اور وہائک قطار کی صورت میں دروازے کی سائیڈ میں کھڑے تھے۔ روائی کے سائیڈ میں کھڑے تھے۔ "ان باقیوں کو بھی ہوش میں لے اور آگے۔ انہیں بھی علم ہوسکے "ان باقیوں کو بھی ہوش میں لے اور آگے۔ انہیں بھی علم ہوسکے

" اوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جہیں پہلے بے حس کیا گیا مجرب ہوش کیا گیا اور ہمارے اندر شاید ہے حس کرنے والی دوا انجیکٹ ک گئ ہے " ..... کرنل فریدی نے کہا۔

· جو کچے بھی ہوا بہر حال ری ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ اب صرف و یکھنا یہ ہے کہ ہمیں وقت کتنا ملتا ہے۔ویے کر سیوں کی آمد سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جانی صاحب مع اپنے درباریوں کے نازل ہونے والے ہیں" ..... عمران نے اقصنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہوئے کہا اور اس بار وہ مسلے سے زیادہ جلدی ای کر کھرا ہونے میں كامياب مو كيا-الك بار بجروه لر كوراكر كرف لكاليكن بهرهال اس بار وہ سنجل جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھراس نے آہستہ آہستہ ا پینے بازوؤں کو حرکت دینا شروع کر دی۔ مضوص انداز کی ورزش ے اس کا جمم زیادہ تیزی سے ح کت میں آنا شروع ہوا ہی تھا کہ عمران کو دروازے کی دوسری طرف تیز قدموں کی آوازیں سنانی دیں تو وہ تیزی سے زمین پر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کا رخ دروازے اور دیوار کے سلمنے رکھی ہوئی کر سیوں کی طرف ہی تھا۔ دوسرے کمح دروازہ ایک وهماکے سے کھلا اور عمران کے کبوں پر بے اختیار مسكرابث بھيل كئ وه آنے والے كو بہجان كيا تھا۔ وہ جانى تھا۔ ا مکریمیا کا سرٹاپ اور نمبرون ایجنٹ۔اس کے پیچے ایک اور آدمی تھا ادر پھراس کے سیکشن کے آٹھ افراد اندر آگئے ۔عمران جانی سمیت ان سب کوہے ہوش ہونے سے پہلے بھی دیکھ حیکا تھا۔ جانی اندر داخل

میں کہا تو جانی نے چو نک کر کر نل فریدی کی طرف ویکھا۔ W " نہیں سیماں سے کسی صورت بھی راستہ نہیں بن سکتا۔ میں Ш ۔ ویہاں تم دونوں کردیس کو شکار کرنے کے لئے موجو د تھا اور مجھے W خوشی ہے کہ تم دونوں نے مشتر کہ طور پر حرکت کرتے ہوئے کودام پر ریڈ کر دیا۔ میں نے عمال ایسی مشیزی نصب کر رکھی تھی کے مجھے مہارے بارے میں سب کھے ساتھ ساتھ معلوم ہو تا رہا۔ باقی یں نے این ذہانت سے تمہاری بلاننگ پہلے ی مجھ لی جس کے نتیج میں تم یماں اس حالت میں موجو دہو"..... جانی نے کما۔ " کسی بلاننگ مسی کرنل فریدی نے کہا۔ میں بنا تا ہوں تہیں کرنل فریدی کہ تم نے کیا بلانگ سوجی محی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسٹیمر پر ان دونوں کے آنے اور ہ نٹ میلی سکوپ سے جائزہ لیسنے اور پھر دیوار پر سٹار فائرنگ کرنے ك بارے ميں بتايا۔اس كے بعدتم لوگ كولڈن سٹون كے ميلى ا بن میں اونجی پرواز کرتے ہوئے اوپر سے گزرے تو میں فوراً سجھ گیا تھ کہ تم کیا تھیل تھیلنا چاہتے ہو۔ تم واپس نیجی پرواز کرتے ہوئے تے اور مہارے ذہن کے مطابق ہم گولڈن سٹون کی وجہ سے ۔ موش رہیں گے اور تم یہاں ہے ہوش کر دینے والی کسیں فائر کر ئے نیچ اتر کر مہاں قبضہ کر او گے۔ میں بھی شاید یہی کھے بھسا جو تم ے سوچاتھالیکن میں نے جدید مشیزی کی وجہ ہے ہیلی کا پٹر کو بلندی ئے ، دجو د کلوز آپ میں لے لیا اور پھر چونکہ میں پہلے تم رونوں کو

کہ ان کی موت کس کے ہاتھوں آرہی ہے"...... جانی نے ایک آد فی \* میں باس \* ...... اس آدمی نے کہا اور جیب سے ایک یو تل ثکالہ كروه تيزي سے عمران كے ساتھيوں كى طرف برصنے نگااور بھراس بوتل کا ڈھکن ہٹا کر ایک ایک کر کے بوتل عمران کے ساتھیوں اور کیپٹن حمید کی ناک ہے نگائی اور بھرواپس مڑ گیا۔ - تم نے دیکھا علی عمران اور کرنل فریدی که تم کس طرف میرے ہاتھوں شکار ہوئے ہو حالائکہ تم دونوں کو مافوق الفطرت مجھ جا یا تھا "..... جانی نے بڑے فاخرانہ لیج میں کما۔ م جب شکار خود شکار ہونے پر آمادہ ہو تو بھر شکاری کو تو تصویا بنانے کاموقع خودی مل جاتا ہے کہ وہ فوٹو گرافر کے سلمنے موجھوں! کو ٹاؤ رہتا رہے میں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جانی ہے منصل ہے۔ اگر حہاری ذمنی برتری کو تسکین اس طرح : و فا ب تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔جو چند کمح تہیں میں نے زنہ کا ے بخش دینے ہیں ان میں جتنی چاہو تسکین حاصل کر لو" نے پہلے سے زیادہ پر عزور کھیج میں کہا۔ " تمسی سال خصوصی طور پر کیوں بلا کر بٹھایا گیا ہے۔ ا سٹارگ کو خطرہ تھا کہ ٹائلز گو دام سے ان کے ہیڈ کوارٹر کو رسٹے بنایا جا سکتا ہے " ایمانک کرنل فریدی نے انتہائی سخید، 🏲

" بے چارے کینجوے سنجانے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کیوں بنائی ے کہ انہیں ہمیشہ حقیر کہا جاتا ہے ۔ . . عمران نے مسکراتے W · ببرهال اب حمبین اور قنهارے ساتھیوں کو اور کرنل فریدی ایر اس کے ساتھی کو ہوش آ چاہے اور ان سب کو معلوم ہو جا ہے کہ تم سب کن موت جانی کے ہاتھوں ہو رہی ہے اس کئے تم سب مرنے کے سے تیار ہو جاؤا .... جانی نے کما اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مطین پشل فکال لیا۔ اس کے جرے پر فاتحانہ ے ہربی ہے۔ "اکیب منٹ۔ آخر حقیہ کینچوئن کو مارنے کی حہیں اِتنی جلدی کیوں ہے۔ دوچار منٹ اور باتیں کر لو۔ بے چارے حقبر کینچوؤں کا ول خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالی تمہیں اس نیکی کی حرم وے گا ۔ عمران نے کہا تو جانی ہے اختیار بنس پڑا۔ ﴿ ووچار منت نہیں۔ دس بارہ منت دے رہتا ہوں۔ بولو کیا 🥝 باتیں کرنا چاہتے ہو ".... جانی نے مشین پیشل والا ہاتھ اپنے کھٹنے پر ر کھتے ہوئے کہا۔ " یہ بنا دو کہ کیا تم کمجی ہیڈ گوارٹر میں گئے ہو"...... عمران نے کہا۔ وہ دراصل مزید کچے وقت لینا چاہتا تھا تا کہ اس کا جسم مکمل طور پر حرکت میں آگئے۔ کُو اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں دس مسلح افراد موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مظمئن تھا کہ وہ

اسٹیر پر کھوے دیکھ چکاتھ اس نے میں جہیں پہچان گیا اور جہاری ماری سٹیم میں جو میں آگی اور جہاری ماری سٹیم میں جو میں آگی۔ جانچ میں نے قبیس ٹریپ کرنے کی فوری پلاننگ کی۔ ہم سب نے گئیس ماسک جہن ہے۔ تم نے مبال ہے ہوش کر دینے والی گئیس فائر کی بیٹن گیس ماسک کی وجہ نے ہم میں کا تر نہ ہوا اور تم دو تو اس کے ہوش ہو گئے اس کے بعد جہیں ہے جس کرنے والے انجیشن لگا دینے گئے اور اب آجھے بعد جہیں ہے جس کرنے والے انجیشن لگا دینے گئے اور اب آجھے نے تقسیل بناتے ہوئے کہا۔

نے تقصیل بناتے ہوئے کہا۔

نے تقصیل بناتے ہوئے کہا۔

نا سم مے مارے میں بھی تقسیل بنا دو کہ کرنی فر مدی کی۔

 پاتھی ہوگی اور تم اور قمہارے ساتھی ببرطال مردہیں اس کے میری موت کو تم بھول جاؤ کوئی دوسری بات کرو"...... عمران نے کہا۔ \*عمران اے اصل بات نہ بتانا"...... اچانک کر نل فریدی نے مجاتو جائی ایک بار بجر بے اختیار ہنس پڑا۔ \* تم دونوں لینے آپ کو بہت عقلمند تجیتے ہو لیکن باتی حضیا یُوں کی طرح تم دونوں بھی احمق ہو۔ تجیے اصل بات معلوم

W

W

W

الم نے کی کوئی طرورت نہیں ہے۔ مرا مثن صرف اتنا ہے کہ تم اور نواز کی کوئی طرورت نہیں ہے۔ مرا مثن صرف اتنا ہے کہ تم اور نواز کوئی اگر مہاں

موجود ہوتا تو اسے بھی معلوم ہو جاتا کہ اس کا حساب غلط ہے"۔ بعلی نے استرائید انداز میں کہا۔

کیا تم نے ہیڈ کو ارٹر کے چیف کو بتا دیا ہے کہ تم نے ہمیں بے ہوش کر کے مہاں قدید کر دکھا ہے '' سست عمران نے کہا۔ میں نے اے بتا دیا ہے کہ حہاری موت مریے ہاتھوں مقدر

> الا حکی ہے " ...... جانی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شریب

م ٹھیک ہے۔ اب آخری بات سن لو اس کے بعد جو حہاری مرضی آئے کرتے رہنا ہے۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو جانی بے اختیار چونک

۔ • کون می بات' ..... جانی نے چونک کر پو تھا۔ • اگر مہیں حقر کینجوزں سے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا ہو تو

• اگر تجہیں حقیر کمیٹیوؤں ہے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا ہو تو مربی بات سننے سے مبلے اپنے ساتھیوں کو باہر مجسی دواور اگر نہ بھیج جب جانی نے مشین پیش نکال کر ہائت میں بگرا تھا۔ لیکن وہ یہ بھی جانا تھا کہ جانی اور اس کے ساتھی انتہائی تیز، فعال اور تربیت یافتہ لوگ ہیں عام مجرم نہیں ہیں اس لئے اگر اس کے جسم میں موجود حرکت میں معمولی ہی بھی کی رہ گئ تو بچرالنا وہ مارا جا سکتا ہے اس لئے وہ زیادہ سے زیادہ وقت لے رہاتھا۔ سے نہیں۔ میں تمجمی ہیڈ کو ارثر نہیں گیا اور نہ بی تجھے وہاں جانے

تح نیشن پر کنٹرول کر سکتا ہے اور یہ اطمینان اے اس وقت ہوا تھا

کی کوئی ضرورت ہے ''…… جانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''اس کے باوجود تم احمقوں کی طرح مہاں آگر بیٹیے گئے ۔ یہ موچ کر کہ اس کے نیچے ہیڈ کوارٹر موجود ہے ''…… عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

سکیا۔ کیا مطلب یہ کیا کہہ رہے ہو میں جانی نے حمیت بحرے لیج میں کہا۔ سلمارا کیا خیال ہے کہ ہم اس گودام پر اس لئے ریڈ کر رہے تھے۔

کہ اس کے نیچے سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر ہے"...... عمران نے کہا تو اس

بار جانی بے انعتیار مسکرا دیا۔ \* حبیس اس ساری حکر بازی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا عمران۔ اس کے نیچے ہیڈ کو ارٹر ہے یا نہیں اس سے حمہاری موت نہیں رک

سکے گی" ..... جانی نے کہا۔ \* مجھے ایک بنوی نے بتایا تھا کہ مری موت کسی مورت سے

ہوئی جانی سے ٹکرائی اور جانی کے ہاتھ سے مشین پیشل نکل کر اکیا۔ طرف جا گرا اور جانی کرس کی غرب کھا کر تیری سے گھوما اور اڑ تا ہوا اس طرف کو گیا جہاں اس کا مشین پیش کرا تھا اور پھر اس نے مشین پیشل جھپٹ لیا۔لیکن اس کمجے ٹائٹیگر از تا ہوا اس ہے آئگر ایا اور وہ اسے سابھ کئے فرش پر جاگر اساوھ کرنل فریدی نے سکاٹ کو اس کے ساتھیوں پر اچھال کر دوسری بار چھٹا نگ نگائی اور اس بار وہ الک آدی ہے جانگرایاجو سکاٹ کے سابقہ فکرا کر نیچے گرا تھ اور اس کی مشین گن جو اس کے کاندھے سے آئی ہوئی تھی عبیدہ ہو کر گر 🗧 کئی تھی اور وہ اپنے کر تیزی ہے مشین گن اٹھا رہا تھا کہ ایک بار پھر 🔾 وہ آدمی چیختا ہوا ہوا میں اچھلا اور سکاٹ ادر دوسرے ساتھیوں ہے 🤇 ا کی وهماکے سے جا ٹکرایاجو اب ایٹے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی 🔋 کر نل فریدی نے مشین گن جھسٹی اور پھر ترترابث کی تیز آوازوں کے ی ساتھ ہی کمرہ انسانی چینوں سے گونج اٹھا۔ البتہ عمران نے جانی پر ۲ کر ہی اچھا ہے ہی ایک بار پھر رخ بدلا اور اس نے اٹھتے ہوئے سکاٹ 🔢 كو دونون باتھوں ميں اٹھايا اور ايك بارپچر سكاٹ چيختا ہوا ہوا ميں الچل کر جانی ہے جا نکرایاجو ٹائیگر کو سائیڈ پراٹھال کر ایک بار بجر بھلی کی سی تیزی سے اللہ کر کھوا ہو چکا تھا ایکن البھی وہ پوری طرت سنجلا بھی نہ تھا کہ سکاٹ بندوق کی نال سے نکلنے والی کولی کی طرح

مکرونے کی بجائے فرش سے تعرائیں اور مچراس سے طباہ کہ جانی کا

ہاتھ گھومنا فرش پر گری ہوئی کری توپ سے گولے ک طرن ائتی۔

عوتو ہے تم ایٹ کر مرے قریب آگر اپناکان مرے منہ سے لگاں۔ اس میں حمہارا ی فائدہ ہو گا' .... عمران نے کہا تو جانی ہے اختیا چونک برا۔ اس کے بجرے پر یکافت تشویش کے تاثرات انجر آئے۔ " رکاف انہیں جلک کرو" ، جانی نے تنہی سے سابقہ ہیجے ہوئے آدمی کی طرف من کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اس خا ح كت من أنه كا فيصد كريها كيونكه وه تججه گياتها كه جاني كو شك : إ گیا ہے۔ چنانچ اس نے پہلخت بعلی کی می تنزی سے حرکت کی اور ا کا جسم کسی سه نگ کی طرح سمٹ کر ہوا میں اچھلا می تھا کہ جانی س کاٹ دونوں بے اختیار اٹھل کر کھڑے ہو گئے ۔ عمران کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا سیرھا جانی کی طرف بڑھا لیکن جانی اس قدر تیزی ہے سائیڈیر بٹا کہ عمران سیدھا اس کرسی ہے جا مگرایا جس پر ایک نیہ حسلے جانی بینھا ہوا تھا۔ ای کمح کرنل فریدی بھی حرکت میں آگیا'' وہ اچھل کر سید حاجانی کے ساتھی سکاٹ ہے نگرایا جو عمران کے تھ کے ساتھ ہی جانی کی طرح دوسری طرف کو اچھلاتھا اور اس کے سابقہ ی وہ جیخمآ ہواا چھل کر قطار کی صوت میں کھڑے اپنے ساتھیوں ہے جا نگرا یا۔ کر نل فریدی نے انتہائی ماہرانہ انداز میں دونوں ہاتھوں ک عرب لگا کر اے اس قطار کی طرف اچھال دیا تھا جبکہ جانی نے ایک طرف شتے ی ہاتھ میں بگڑے ہوئے مشین پیٹل سے عمران پر فا کھول دیا لیکن عمران کری سمیت نیجے کرتے ہی انتہائی تہری ہے قلابازی کھا گیا اور جانی کی حیلائی ہوئی گوئیاں اس کے جسم ہے

جِمَّا حِلِا گیا۔ ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اپنا مشین بشل والا ہاتھ نیچ کر لیا جبکہ عمران بھی اٹھ کر کھزا ہو گیا تھا۔ عمران كے ساتھى اور كيپڻن حميد بھى اس دوران كوشش كر كے الله كر بيٹير Ш میکے تھے لیکن اس سے زیادہ وہ حرکت نذکریا رہے تھے لیکن اب ان کے چروں پر اطمینان کے ناثرات ننایاں تھے۔ "آب نے اے اس لئے زندہ رکھا ہے کہ اس سے ہیڈ کوارٹر کا راستہ معلوم ہو سکے گا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا۔ " راسته تو شاید ادحرے نه ہو لیکن سرحال یہاں الیبی مشیزی موجو دہوگی جس سے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے اور ایک بار ۔ بطہ ہو گیا تو شاید کوئی بات بن جائے۔ بہرحال تم نے جس طرح ب<sup>ی</sup> مسلح افراد کی پرواه کئے بغیر ان پر چھلانگ نگا دی تھی وہ واقعی جہارا بی کام تھا"..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب اصل کام تو آپ نے کیا ہے کہ ایک بی بار باتی مسلح افراد کا توتمہ کر دیاہے ورنہ یہ لوگ ہم سب کا خاتمہ کر دیتے ۔ ٹائیگر تم باہر بوؤاور چیکنگ کرو۔ بو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ باہر موجو دہوں <sup>ہ</sup> مران نے پہلے کرنل فریدی سے بات کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ ۽ ئيگر کي طرف مڙ گيا۔

جانی سے جا نگرایا اور وہ دونوں ایک بار پھر چیختے ہوئے نیچے فرش پر كرے بى تھے كد مشين بيشل كى توتوابث كے ساتھ بى سكات ك علق نے بھیانک چینی نکلنے لگیں۔ جانی نے نیچ کرتے ہی اے انتهائی برق رفتاری سے سائیڈ پر اچھال دیا تھا اور اس کمے ٹائیر نے مشین بیشل جھٹ کر اس پر فائر کھول دیا تھا کیونکہ جانی پر فائر کرنے ك لئے اے گھومنا يرتا جبكه سكاك اس كے بالكل سلمن تعار اوح جانی نے سکاٹ کو ایک طرف اجمالا اور دوسرے کمح وہ اس طرح ہوا میں اچھلاجیے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سرنگ گئے ہوئے ہوں اور وہ سیدھا عمران سے جا ظرایا جو سکاٹ کو اچھالنے کے بعد كرنل فريدي كي فائرنگ ہے كرنے والے جاني كے آدميوں ميں ہے ا كي ك بائق سے أكل كر كرنے والى مشين كن جھيك رہا تھا۔ كم اس سے پہلے کہ وہ سنجلما جانی اسے ساتھ لیتا ہوانیج فرش پر کرا ہی تھا کہ عمران نے اے سائیڈ پر اچھالنے کی کوشش کی لیکن جانی نے ناقابل یقین برق رفتاری سے اپنا سر عمران کی ناک پر پوری قوت ے مارا اور عمران کو ایک کمجے کے لئے الیما محسوس ہوا جیسے اس کے ذبن پر یکخت اند صراسا تھا گیا ہو لیکن دوسرے کمجے اس کا جسم بھی برق رفتاری سے تویا اور دوسری بار نکر مارنے کی کو شش کرتا ہوا جانی اچھل کر سائیڈ پرگرا ہی تھا کہ کرنل فریدی نے اس کے سرپر مشین گن کا دستہ یوری قوت سے مار دیا اور انھنے کی کو سش کر تا ہوا جانی چنخ مار کر واپس گرا اور اس نے ایک بار پھر جسم کو سمیٹنے کی

فریدی ہے اختیار مسکرا دیا۔ \* میں خمہارا شاگر د نہیں ہوں کہ تمہیں مٹھائیاں کھلانا کچروں "۔

کیپٹن حمید نے انصنے کی کو شش کرتے ہوئے کہالیکن دوسرے مج وه لڑ کھڑا کر دو ہارہ بیٹھے گیا۔ " نہیں ہو تو بن جاؤگے۔ کرنل فریدی تہ بارڈ سنون ہے جبکہ میں

تو نرم موم سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یقین مذائے تو نائیکر سے پوچے لو۔ میں اے حجز کیاں بھی انتہائی زم لیج میں دیتا ہوں۔ ولیے تم دونوں ہاتھ سریر رکھ کر اٹھو۔ بچر تم والیں نہیں گرو گے "۔ عمران

ے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھیوں نے فورا ی اس کی Ш

W

W

S

یت پر عمل کیا اور وہ سب سروں پر ہافقہ رکھ کر اٹھے اور چند مجے المراكر تير سنجل گئے جبكه كيش حميا نے عمران كى بات ماننے كى

بجےئے ووبارہ ولیسے ہی انھینے کی کو شش کی ایکن اللیہ بار تیم اسے

' عمران ارست که رما ہے۔ خبیس فورڈ سمجی جانا جاہئے کہ اس

ه مِنْ توازن زیادہ بہترانداز میں برقرار رکھا جا سَمَا ہے 💎 کرنی

ؤ مِدی نے سخت نہجے میں مینین حمید ہے کا طب ہو کر کہا۔ " ارے سارے ساتن محتی ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں سا

میٹن حمید نرم دن ہے اور نرم دل آدمی کے ساتھ نرم ہے میں بات نُرِنی جاہئے ورنہ نرمی سختی میں بدل کئی تو دل کام کرنا ہی بند کر دیبتا

" تم خاموش رہو" .... کیپٹن حمید نے تبزیلیج میں کمالیئن اس

مداس نے ہاتھ سربر دیکھے اور اٹھ کر کھڑا ہوئے میں کامیاب ہو گیا۔ بع ان سب نے ابستہ ابستہ ورزش کرنا شروع کر دی تو عمران واليل مزايه

" اس جانی کو اس انداز میں باندھنا بڑے گا کہ یہ آزاد نہ ہو سکے ۔عمران نے کہا۔

" ٹائیگر کو آلینے دو۔اگر تو وہ مشیزی کو چنک کر لیتا ہے تو تھر جانی سے بات کرنے کی ضرورت ی شہیں رہے گی . . کرنل

" عمران صاحب-اس جانی سے آپ کو کیا معلوم ہو سکے گا۔ یہ تو کمی ہیڈ کوارٹر گیای نہیں "..... صفدرنے کہا۔ مہیڈ کوارٹرنہ گیاہو لیکن ہیڈ کوارٹرے اس کارابطہ تو ہرحال رہا W ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے در میان کوئی مخصوص طبے شدہ کوڈ ہوں ".....عمران نے کہا۔ ا اوه ۔ تو یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے پھر تو اس سے یو چھ کچھ ضروری ہے۔.... صفدر نے جواب دیا۔ اسی کمجے دروازہ کھلا اور کرنل فریدی اندر داخل ہوا۔ وہ واقعی کنٹروننگ مشین ہے اور سہاں شاید ہر کرے میں باقاعدہ خفیہ آلات نصب ہیں۔اس مشین میں ٹرانسمیٹر بھی ہے لیکن قاہر ہے فریکونسی تو اس جانی کو ہی معلوم ہو گی "...... کرنل فریدی " ابھی معلوم ہو جائے گا۔ میں جاہتا ہوں کہ سارگ کے ہیں کوارٹر کے انجارج سے گفتگو کا شرف حاصل کر سکوں"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس لمح نائیگر پیچے ہٹ گیا۔ اس نے وونوں ہاتھوں سے دیوار کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے ہوئے جانی کا ناک اور منہ بند کر ر کھا تھا لیکن اب جو نکہ اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات مخودار ہونے شروع ہو گئے تھے اس لئے ٹائیکر ایک ہاتھ بٹا کر پچھے ہٹ گیا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس کے سرپر ر کھا ہوا **تما** تاکہ وہ سائیڈیرنیجے نہ گریزے ۔ چند کمحوں بعد جانی نے کراہتے

فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اخبات میں سرہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ " باس ۔ اور کوئی آدمی باہر موجود نہیں ہے۔ البتہ نیچ دو تس خانے ہیں۔ان میں سے ایک میں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جبًر دوسرے تہد خانے میں ایک بڑی می مستطیل شکل کی مشین ایک سائیذ بر موجو د ہے۔ شاید یہاں کی تمام مشیری کی کنٹرولنگ مشین ے " " ٹائگرنے کہا۔ " تم یمباں رکو ۔ میں دیکھتا ہوں "...... کرنل فریدی نے کہا او تہز تہز قدم اٹھا تا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " بانی کے ہاتھ اس کے عقب میں کر کے بیلٹ کی مدو سے ڈمیر گاتھ دے دو۔ اس طرح یہ بے بس ہو جائے گا مسس عمران -نائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر اشات میں سربلاتا ہوا فرش: ہے ہوش برے ہوئے جانی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ساتھی او لیپٹن حمید ورزش کر کے خاصے فٹ ہو عیکے تھے اور اب وہ کمرے میں تر ترطل رے تھے جیے مارنگ واک کر رہے ہوں۔ ٹائیکر نے ای بیلٹ کھول کر عمران کے حکم کی تعمیل کر دی۔ " اب اے کسیٹ کر دیوار کے ساتھ اس کی پشت نگا کر بٹھا د اور پیراس کا ناک اور منہ بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ ''۔ عمران نے کما تو ٹائیگر ایک بار بھراس کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو

جاتے ہیں اور یہی کارروائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ دونوں الٹھی بو کئیں اور ہم تین آدمی خود بخود ہوش میں آگئے کیونکہ ہم نے اس مے لئے خصوصی ذین مشقیں کر رکھی ہیں اس لئے ہمارا ذی نظام خود بخود جدو جہد شروع کر ریتا ہے اور باقی افراد کو حمہارے آدمی نے كيس مونكها كر موش ولا ديا- بم حمارك أفي سي بيل بي حركت میں آ کی تھے لین یہ حرکت معمولی تھی البتہ میں نے مضوص ورزش کی جس کی وجہ سے میں نسبتاً زیادہ حرکت میں آگیا۔ پھر میں نے تم سے باتیں کر کے خاصا وقت لے لیا تھا اس طرح مرا اعصابی نظام زیادہ فٹ ہو گیا۔اس کے بعد تم کو شک بڑا کہ ہم کمیں حرکت میں تو نہیں اُ گئے تو میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیااور مچر تم نے ویکھا کہ حرکت میں بہرحال برکت ہوتی ہے۔مرے حرکت میں آنے کے ساتھ ہی کرنل فریدی اور میرا شاکر دٹائیگر بھی حرکت میں آ گئے۔اس کے نتیج میں تم اس حالت میں موجود ہو جبکہ حمہارے باقی ساتھی دنیا کے بھمیلوں سے آزاد ہو عکیے ہیں اور جنہیں تم حقیر لینچ کے کہ رہے تھے اور ان کی موت اور زندگی کے فیصلے حمارے خیال کے مطابق حمہارے ہاتھ میں تھے وہ سب اس وقت تصحیح سلامت تمہارے سامنے موجو دہیں '… … عمران نے وضاحت کرتے

" ٹھیک ہے۔ مجھے ائن غلطی کا اعتراف ہے۔ میں نے واقعی

مہیں ہوش میں لا کر حماقت کی ہے حالائکہ سارگ کے سرچیف M

ہوئے کہا تو جانی نے ایک طویل سانس لیا۔

ہوئے اُنگھیں کھول دیں اور اس کے سابھ ہی اس کا ڈھیکا پڑا ہوا جسم مَن سا گيا ٿو ئا نَئِيرِ نے ہائھ بڻا يا اور پنچے ہث گيا-یہ یہ اکیا مصب اوه اوه اله الله عالى في بوش ميں آئے ی کہااور اس کے ساتھ ی اس نے انصفاکی کوشش کی۔ بیطی رہو جانی۔ اس طرح حمہاری جان زیادہ آرام میں رہ ا مران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جانی نے چونک کر عمران ٠ تم يه تم سب كي حركت من لكَّهُ ساكيا تم جاددگر بو- تم تو ب حس تھے قطعی بے حس اسلانی نے اسانی درت مرے بھ - کزشتہ زمانے میں جسے جارو کہا جاتا تھا موجودہ دور میں اے سائنس کہا جاتا ہے۔ تم نے بھی سائنس کی مدد سے جمیں بگڑا تھا ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الیئن نم تو ہے ص تھے۔ نپر تم ' جانی کے ذہن کی سول اس بوائٹ پرانگی ہوئی تھی۔ ا جہارے ذمن کی موئی چونکہ ای یوائٹ پر انگ کئی ہے اس النامين منهي بنا ربنا ہوں كه نم حركت ميں ليے لگئے اب حس كرفي والى ريز كيس اور بي وش كر دين والى سيس يا ريز الك دوسرے کے ساتھ مل کر ری ایکش کرتی ہیں اور اس سے بے حس کرنے والی کمیں یا ریز کے اثرات خود بخود تہری ہے کم ہوتے جلیا W

W

" حميس ابهي جموث بولين كا سلية نبس آنا- كيون كرنل ماحب آیا ہے اسے سلیقہ است عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " يد واقعى جموت بول رہا ہے۔ كوئى كو دُوغره طے نہيں ہيں ليكن تم اس سر چیف سے بات کر کے کیا مقصد عاصل کرنا چاہتے ہو -مس سٹارگ کے سرچیف کو تقین دلانا چاہتا ہوں کہ ایشیائی الجنت ختم ہو ملے ہیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر سارگ کے خفیہ راستے تھی دے اور ہم اپنا مشن مکمل کر سکیں ...... عمران نے جواب دیا تو کرنل فریدی نے اثبات میں سرملا دیا۔ م نائیگر۔اس کا منہ بند رکھنا".....عمران نے مڑکر نائیگر ہے سماتو ٹائیگرنے دیوار کے ساتھ کھڑے جانی کے منہ پرہاتھ رکھ دیا۔ - صفدر من في خيال ركونا ہے كه يه جانى صاحب اچانك چملى تی طرح ترب کر کوئی لفظ سنہ سے نہ نکال دے " .... عمران نے و تو اے خم کر دیتے ہیں۔اباے زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے ..... کرنل فریدی نے کہا اور پھراس کا فقرہ ختم ہوا ہی تھا کہ مشین پیش کی توتواہٹ کے ساتھ ہی جانی کا جسم تربیا ہوا نیچے کرا اور پھر چند محوں بعد ساکت ہو گیا۔ یہ فائرنگ کیپٹن حمید کی طرف ہے ہوئی تھی۔وہ تہہ خانے سے مشین بسٹل اٹھا لایا تھا۔ واو ۔ تابعداری اور فرمانبرداری اے کہتے ہیں۔ گذشو - عمران

نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو ہوش میں نہ لاؤں اور حمسی ب ہوشی میں می ہلاک کر دوں۔بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو '..... جانی کیا سر چیف سے مہادا رابطہ اس مشین میں موجود ٹرالسمین ہے ہے جو نیچے تہہ خانے میں موجو د ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ " بان "..... جانی نے مختفر ساجواب دیتے ہوئے کہا۔ " ٹائیگر۔اے اٹھاؤ اور ساتھ لے حلو ٹاکہ یہ سرچیف کو بتا سے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے" ...... عمران نے کہا تو ٹائیکر سربلا آبو آگے بڑھااور پھراس نے جھک کر جانی کو بازوے پکڑااور ایک جھنتے ہے کھوا کر دیا۔ تعوری در بعد وہ جانی سمیت اس کمے میں موجود تھے جہاں وہ مشین موجود تھی۔ " مرے ہاتھ کھول دو تاکہ میں مشین کو آبریك كر سكوں "-\* اتن سائنس کھیے بھی آتی ہے۔ تم صرف فریکو نسی بتآ دو \*۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہاتو جانی نے فوراً بی فریکونسی بتا دی۔ " حہارے اور سرچیف کے درمیان کیا کوڈ طے ہیں "۔ عمران " كو ڈسه اوه بان ۔ كو ذ تو طے ہيں۔ ميں سياٹ سكائي كہوں گا جبكہ سر چیف جواب میں ڈارک سکائی کے گا است جانی نے فوراً ہی کوڈ مرال مرے یاس ایے انتظامات نہیں تھے کہ میں جہارا خاتمہ کر نے مسکراتے ہوئے کیپٹن حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ " ممس اتن جلدى نہيں كرنا چلهة تھى۔ ميں فے تو اكب بات کی تھی "...... کرنل فریدی نے عصیلے لیج میں کہا۔ " اس نے بقیناً فضولیات میں وقت ضائع کرنا تھا اور میں وقت

ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں " ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ " فضولیات کا البت عادی ہوں۔ کیوں "..... عمران نے مشین کی طرف برصتے ہوئے کہا تو کر نل فریدی بے افتیار ہنس بڑا جئہ عمران کے ساتھی مسکرا دیئے اور کیپنن حمید نے جواب دیئے رَ بجائے صرف ہونٹ بھن کے اعمران نے مشین آپریٹ کی اور ان فریکونسی ایڈ جسٹ کر دی جو جانی نے بتائی تھی۔

" ہملو۔ ہملو۔ جانی کالنگ ۔ اوور ".... عمران نے جانی کے ہے اور آواز میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

" لیں ۔ اوور "..... بحد محول بعد دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی ۔

" جانی بول رہا ہوں ٹائلز گو دام سے ۔ اوور کی آواز میں کہا۔

" عمران - میں نه صرف حمهاری اصل آواز سن رہا ہوں بلتہ سکرین پر حمهیں اور حمہارے ساتھیوں اور کرنل فریدی کو بھی اِصل چروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تم نے جس طرح جانی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے وہ سب بھی میں ویکھتا رہا ہوں لیکن

انتا اور حمیں میں نے اصل بات اس سے بنا دی ہے کہ سارگ بین کوارٹر تمہارے بس سے باہر ہے۔ ٹائلز کودام سے تیجے بنادوں

Ш

ع ي يوري عمارت ريد بلاكس بنائي كي باس ف تم طفة وام میں دیوار کی بنیاد کھود کر بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے اور اس

بینے کوارٹر اور مواصلاتی ور کنگ سٹیشن کا خاتمہ بھی حمہارے بس کا وگ نہیں ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پاس صرف بحد عجنت نہیں ہیں جنہیں تم دونوں بلاک کرے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر

و گے ۔ بے شمار ایجنٹ تمہارے مقابلے پر لائے جا سکتے ہیں اور تم برحال انسان ہو اس کئے کسی نہ کسی کی کولی کا نشانہ حمہس بننا وے گا اس لئے یہ بات وہن سے نکال وو کہ تم طارگ کے مِیز کوارٹر کو تباہ کر سکو گے۔البتہ میں حمہیں بطور سرچیف ایک آفر

ئر رہا ہوں کہ تم دونوں والی طبے جاؤ۔ تہاری والیی میں کوئی ا رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور یہ بھی مرا وعدہ ہے کہ یا کیشیا اور 7 رنل فریدی کے ملک کافرستان میں شارگ کوئی دہشت کردانہ کارروائی نہیں کرے گی اور باتی دنیا کا تم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔

بودر السلسل بولتے ہوئے کہا۔ " ہمیں یہودیوں کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے مسٹر اور نہ بم مشن ادھورا چھوڑ کر واپس جانے کے قائل ہیں اور ممہاری یہ آفر بذری ہے کہ تمہارے اندرید خوف موجودہ که سٹارگ کو تباہ کیا

W نواواک ایک رہائشی کالونی میں واقع کو نمی کے ایک کرے میں كر تل فريدى اور كييين حميد دونوں موجود تھے۔ كرنل فريدى ك سامنے میز پر ایکریمیا کا نفصیلی نقشہ کھلاہوا تھا جبکہ سائیڈ پر موجو دپیڈ پر کاغذ مختلف ہندسوں سے بھرا ہوا تھاادر وہ مسلسل نقفے کو دیکھ کر پیڈ پر موجود کاغذ پر لکھنے اور بھرانہیں ضرب تقسیم وغیرہ کرنے میں

سكورنى سے سے اور تنام مسلم ممالك كى سكورنى ان كى ريخ س انى ب اس لئے مہاری یہ آفر بھگاند ب- اوور "..... عمران نے جواب دیا تو کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے انداز میں سربطایا جیے وہ عمران کی بات کی تائید کر رہاہو۔ " مرى آفر دو روز تك قائم رب گىداس كے بعد حمارے سات جو ہو گا اس کی ذمہ داری تم پر ہو گی۔ اوور اینڈ آل "..... دوسری طرف سے کما گیا اور رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ " ٹائیگر۔ اے فائرنگ سے تباہ کر دو " میں عمران نے چھے ہے بوئے کہا تو نائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر جیب سے مشین ا پینل نکال کر اس نے مشین پر فائر کھول دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے کرنل صاحب"..... عمران ب لرے سے باہرآتے ہوئے کہا۔ " پروگرام كيا مونا ہے-اب اس سير كوارٹر ميں واخل مون ي اسے تباہ کرنے کا کوئی اور ملان موجنا بڑے گامسس کرنل فریدنی نے جواب دیتے ہوئے کما۔

" تمصيك بـ مرجمين احازت تأكه مين بھي رات كو استحاء م سکوں "...... عمران نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔

هرف ر کھااور کافی کی ایک پیالی اٹھالی۔ · آپ فوراً نوادا کیوں آگئے ۔ کیا دہاں سٹام فورڈ میں کوئی خطرہ M

میں کافی بنالاؤں '.....اچانک کیپٹن حمیدنے اٹھتے ہوئے کہا

تو کرنل فریدی نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید 🎙

نئی طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا بال پوائنٹ ایک

نے بات کافی کی دو پیالیاں لا کر میز پر رکھ دیں تو کرنل فریدی نے

استعمال کی گئی تھی وہ سام فورڈ کے اندر استعمال بی ند کی جاسکتی تھی لیکن ٹرانسمیٹر پر اس فریکونسی پر باقاعدہ بات جیت بھی ہوئی ہے اسسار نریدی نے کہا۔

، ..... نرین فریدی سے ہا۔ • لین اس سرچیف نے تو کہا تھا کہ دہ ہماری ساری کارروائی

م لیکن اس سرچیف نے یو اہا ھا لد وہ ہداری حاری درور ی دیکھتا رہا ہے۔ اگر وہ اس ٹائلز گو دام کے نیچے نہ تھا تو پھر وہ کیے ہے س ناکہ یک ہے آتھا: کیپٹن جمعد نے حرت بجرے لیج

ب کارروائی دیکھ سکتا تھا"..... کمیٹن حمید نے حرب بجرے لیج م کہا۔

اس ناکز گو دام میں الیا کوئی آلہ موجود تھا جس کی وجہ سے ہمان جس میں الیا کوئی آلہ موجود تھا جس کی وجہ سے ہمان جس میں الیا کہ

بات مجے ہے کہ سرچیف سٹام فورڈ میں موجود نہیں تھا'۔ کرنل فریدی نے کہا۔ '' تو اب آپ اس فر کھونسی کی مدد ہے اس سپاٹ کو مکاش کر رہے

" نواب آپ اس فریع می کامدو کے اس چک ہے۔ ہیں جہاں ہیڈ کوارٹر ہے "...... کیپٹن حمید نے کہا۔

م باں۔ تلاش نہیں کر رہا بلکہ کر چکا ہوں۔ یہ فریکونسی ایکریمیا کی ایک ریاست البانا کے شمال مشرقی حصے میں واقع ایک بہاڑی علاقے بارگ کی ہے اور تقییناً سنارگ کا اصل ہیڈ کوارٹر بارگ میں

ہوئے ہائید " اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ عمران وہیں دھکے کھانا نچرے گا جبکہ اصل نارگ ہم ہٹ کریں گے '۔۔۔۔۔۔ کیپٹن تمید نے خوش ہوتے س تما ...... کمیٹن حمید نے کہا۔
" دہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہیڈ کو ارٹر یا ور کنگ
اسٹین سٹام فورڈ میں نہیں تھا۔ ہمیں انتہائی منظم انداز میں گھےنے
اور ہلاک کرنے کے لئے یہ خصوصی پو اسٹ بنایا گیا ہے اور ہم واقعی
اس ٹریپ میں بھن بھی گئے تھے لیکن اند، تعالیٰ نے مہربانی کی اور
ام دہاں سے بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے اس لئے اب وہاں
رکنا تماقت تھی اس لئے ہم مہاں آگئے "..... کرنل فریدی نے کافی

" کیا مطلب ہے کمیے ہو سکتا ہے کہ دہاں ہمیڈ کوارٹر نہیں تھا۔ دہ ناپو کا سمندر میں غائب ہو نا، دہ نا عز گودام کے نیچے ہمیڈ کوارٹر ہے رابطہ یہ سب کیا تھا"...... کمیٹن حمید نے امتہائی حیرت بحرے لیجے میں کیا۔

كا گھونٹ ليتے ہوئے كہا۔

" میں نے بتایا تو ہے کہ یہ سب نریب تما اور ہم وہاں واقعی احمقوں کی طرح اس نریب میں چمنس گئے تھے۔ اگر عمران اس جانی سے فریکونسی معلوم کر کے ہیڈ کوارٹر کے انچارج کو کال نہ کرتا تو مجھے واقعی یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ سب کچہ نریب ہے "...... کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ادو- تو فرکونس سے یہ سب کچہ معلوم ہوا ہے۔ کیسے سکیا مطلب کیپنن تمیدنے حمرت بحرے کیج میں کہا۔ مراکب کا دریان میں کہا۔

ً فریکونسی مخصوص فاصلوں کو ظاہر کرتی ہے اور جو فریکونسی

مو ذکار

تم به فکر رہو۔ تجمع نقین ہے کہ عمران ہم سب سے بہط مارگ میں بہنچا ہوا ہو گا۔ اس کاذہن المبے معاملات میں بے عد تیزی سے کام کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔کر کل فریدی نے کہا۔

'آپ نے خواہ مخواہ اے اپنے اعصاب پر سوار کر رکھا ہے۔ احمق آدمی ہے وہ۔ یس قسمت اس کا ساتھ دے جاتی ہے ''…… کمیٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی ہے اختیار ہنس پزا۔ اس نے سائیڈ پر پڑے ہوئے فون کارسیور اٹھایا اور انگوائری کے نم پریس کر دیے ۔ آخر میں اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ "یس ۔ انگوائری پلیز''…… رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نوانی آواز سائی دی۔۔

" انگوائری پلیز"...... رابطه قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔

" البانا كلب كا شروي "...... كرنل فريدي في كها تو دوسري

طرف سے نسر بنا دیا گیا تو کرنل فریدی نے کریڈل دباکر رابطہ فتم W کیا اور چرٹون آنے پراس نے ایک بار پھر نسر پریس کرنے شروع کر W ...

دیئے۔ " البانا کلب"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی

دی۔البتہ بولنے والے کا لہجہ ہے حد مؤد بانہ تھا۔ \* مس فلونا ہے بات کرائیں میں کر نل ٹرنز بول رہا ہوں"۔ کر نل فریدی نے کہا۔

- ہولڈ کریں ' ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی ی ہو گئی۔

" ہیلیہ۔ فلونا بول رہی ہوں" ..... چند کموں بعد ایک اختیائی متر نم نسوانی آواز سنائی دی تو ساتھ بیٹھا ہوا کیپٹن حمید ہے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں سرچ لائٹس کی طرح گردش

کرنے لگی تھیں اور کرنل فریدی ہے اختیار مسکرا دیا۔ " کرنل فرنز بول رہا ہوں فلونا"...... کرنل فریدی نے بڑے ہے تکونان کچرین کیا۔

تکلفانہ کیجے میں کہا۔ " اوہ۔ اوہ۔ کریل صاحب آپ۔ کہاں سے بول رہے ہیں"۔

روسری طرف ہے چونک کر اور انہائی حمیت بجرے لیج میں کہا گیا۔ دوسری طرف ہے چونک کر اور انہائی حمیت بجرے لیج میں کہا گیا۔ میں میں میں ایس کی تقریر کر تھی میں این کی دعوت وی

" نوادا ہے۔ جہیں یاد ہے کہ تم نے تھے سربانی کی دعوت دی ہے۔ تھی۔ کیادود دعوت اب بھی قائم ہے یا نہیں " .....کر مل فریدی نے " ہاں۔ مجھے معلوم ہے کہ فلونا بے حد خوبصورت ہونے کے سابقہ سابقہ بے تکلف اور فلرٹ ٹائب لائی ہے اس کئے تم نے اس سے کم نے اس کئی بات سن کر ہی اس پر فوراً ریشہ تحظی ہو جانا ہے۔

میری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ <sup>م</sup> بہرحال وہ آپ کے دوست کی بنٹی ہے اس نئے شریف زادی تو ہو گی اور شریف زادیوں کے ساتھ شریفانہ سلوک می کہا جاتا ہے اس انے آپ بے فکر رہیں الیا نہیں ہوگا ..... کیپٹن حمید نے بڑے O منجیدہ کہنج میں کہا۔ "اگر کھے ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی تم خود ہی بھگت لو گے۔ میں نے 🛚 S حمیں بہرحال آگاہ کر دیا ہے ۔... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ليكن آب نے تو اپنا نام اے كرنل ٹرنز بتايا ہے اور آپ كا لجبہ مجی بدلا ہوا تھا۔ پیراس نے آپ کو کیسے پہیان لیا"...... کیپٹن تمید نے کہا۔ اس کے ذہن میں یہ خلش کافی دیر سے موجود تھی اس کئے اس نے آخرکار اسے ظاہر کری دیا۔ 🕆 یہ معمولی باتیں ہیں۔ میں نے ایگریمیا آنے سے پہلے مختلف 🖖 ریاستوں میں مختلف لو گوں کو آگاہ کر دیا تھا اور فلونا بھی ان میں شامل ہے"..... کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید نے 🕤 اشات میں سربلا دیا۔

" ليكن كيايه ضروري ب كه آپ نے جو نيجه نكالا ب وه درست

مسکراتے ہوئے کہا۔ " بالكل قائم ب بلكه يه ميرى خوش تصيبي بو گى كرنل سدوسرى طرف سے مسرت بجرے کیج میں کما گیا۔ " اوے ۔ شکریہ ۔ میں جلد ہی چیخ رہا ہوں "...... کرنل فریدی

نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ " یہ کون ہے فلونا جس سے آپ اس قدرے بے تکلف ہیں "۔ لیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کما۔

" كُريت لينغ كى سيكرت سروس كے چيف بال كو تم بھي جانتے ہو۔ وہ مرا بے تکلف دوست ہے۔ یہ یال کی پہلی بیوی سے بینی إلى البانا مين سيطل إورالباناكلب كي مالكه ب كيونكه فلوناك ماں کو یہ کلب وراشت میں ملاتھا اور اس نے اپن بین کے نام کر

دیا ۔ کر نل فریدی نے جو اب دیا۔ "اچھا تو یہ بال کی بیٹی ہے"...... کیپٹن حمید نے چو نک کر کہا۔ " ہاں اور یہ بھی بتا دوں کہ البانا میں ایک ایکریمین خفیہ ایجنسی ے اس کا تعلق ب لیکن یہ ایجنسی صرف خفید کام کرتی ہے۔ ویے فنونا نے البانا یو نیورٹی سے باقاعدہ کر منالومی میں ڈگری لی ہوئی ب اور خاصی تربیت یافته بھی ہے"...... کرنل فریدی نے کہا تو کیبٹن حمیدنے بے اختیار منہ بنا لیا۔

" ليكن آپ يه باتين مجم كيون بآرب بين - كيا كوئي خاص بات ب سسد لیپٹن حمید نے کہا۔

یوں "...... کر تل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو تھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے Ш نین اس کے باوجو د نجانے سرے ذہن میں یہ بات حبث سی کیوں تنی ہے کہ ہمیں سٹام فورڈ میں ہی رہنا چاہئے اس سے کیا ایسا نہیں Ш جو سكا كه مين اكميلا البانا جاؤل اور اس فلونا سے مل كر وہاں بیڈ کوارٹر کا سراغ فگاؤں اور اسے تباہ کر دوں اور آپ سہاں عمران کی مرانی کریں یا ہو سکے تو ٹائلز گودام اور اس کے نیچے موجود تہہ تانوں کو تباہ کر دیں تاکہ یہ خطرہ ہمیشہ کے سے ختم ہو جائے ۔ نیش حمیہ نے کہا۔ ۔ فلونا مہارے ساتھ کسی صورت بھی تعاون نہیں کرے گ میونکه فاونا کی بان یہودی تھی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم عمال کام گرو جبکہ س انبانا حلاجا تا ہوں °۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے

ما۔ - پر مریے مہاں کرنے کا کیا کام رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا"...... کمیٹن تمید نے منہ بناتے ہوئے کما توکر نل فریدی ہے اختیار بنس بڑا۔ د کھاجائے ۔۔۔ کیپن تحمید نے کہا۔
" جب تک فریکو نسی معلوم نہیں ہوئی تھی اور سپر چیف سے
بات نہیں ہوئی تھی میں بھی پوری طرح مطمئن تھا کہ ہیڈ کوارڈ
مہاں موجود ہے لیکن فریکو نسی کی مخصوص ماہیت اور سپر چیف ک
آواز کی حاقت اور اس کا ابجہ وغمرہ سب سے یہ بات حتی طور پر سامنے
آگئ ہے کہ ہمیں باقاعدہ منظم طریقے سے ڈاج دیا گیا ہے "۔ کر نل
فریدی نے جواب دیا۔۔

مرا خیال ہے کہ البانا جانے سے عبط ایک بار پھر آپ چیکنگ کر لیں اسب کیپن حمیر نے کہا۔ مر میں از ایک علی کا ایک میں است کا ایک میں است

میں نے چیکنگ کر لی ہے لیکن تم اس قدر محاط کیوں ہو۔ کیا کوئی خاص بات ہے مسیسے کر مل فریدی نے کہا۔

" ہاں۔ کونکہ یہ عمران گواحق ہے مین النے معاملات میں اس کاذہن سر کمیونرے بھی زیادہ تیز چلنا ہے اور اگر اس نے یہ تیجہ نگالہ کہ ہیذ کوارٹر اس ناکٹر گودام کے نیچ ہے تو چر لیسٹا الیما ہی ہو گا۔۔ کمیٹن حمیہ نے کہا تو کرنل فریدی ہے اختیار مسکرا دیا۔

یہ فریکو نسی اس کے نوٹس میں بھی پہلی بار آئی تھی اور فریکو نسی سن کر اور اس سرچیف ہے بات چیت ہوتے وقت اس کے چرے پر جو آٹڑات ایک لمح کے لئے انجرے تھے ان سے میں مجھے گیا تھا کہ وہ بھی اس نتیج پر بہنچا ہے میں رمین پہنچا ہوں اس لئے میں مطمئن Ш

" فلونا بول ربی ہوں۔ سرچیف البانا سے ..... دوسری طرف ے الک متر م آواز سنائی دی اور سرچیف ب اختیار چو تک پرا۔ متم لیے فون کیا ہے ۔ ۔ ۔ سرچیف نے حمرت بجرے کیج " کرنل فریدی مرے یاس البانا آ رہا ہے"...... دوسری طرف ے کہا گیا تو سر چیف حقیقاً بے اختیار انجل برا۔ یکرنل فریدی الباناآرہا ہے۔ کیوں ..... سرچیف نے کہا۔ " ظاہر ہے سر چیف کہ وہ سٹارگ کے بیڈ کو ارٹر کے خاتے کے مشن پر ہے اس کئے اس سلیملے میں ہی وہ البانا آرہا ہو گا 👚 فلو نا تے جواب دیا۔ ' لیکن ہیڈ کوارٹر تو سٹام فورڈ میں ہے۔ البانا میں تو نہیں ہے۔ م و ده دہاں کیوں پہنے رہے ہیں " سسر چیف نے منہ بناتے ہوئے اب کیا کہاجا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اے کہیں سے ایسی ب لی ہو۔ وہ مرے باپ کا بے تکلف دوست ہے اس لئے اس نے تکھے الله كما بي " ..... فلونانے جواب ديتے ہوئے كما ــ م تھک ہے۔ جسے بھی ہو بہرحال اگریہ تہارے پاس آ رہا ہ وس کا خاتمہ اب تہاری ذمہ داری ہے " ..... سرچیف نے کہا۔ میں سرچیف سیں نے بھی آپ کو اس سے کال کیا تھا کہ آپ م اجازت دیں۔ میں اپنے ہاتھوں اس قدر معروف آدمی کو ہلاک

آفس کے انداز میں بجے ہوئے ایک کرے میں موجو د اونجی پشت کی ریوالونگ چیز پر ایک ادھیز عمر آدمی موجو د تھا۔ اس کا پہرہ کمبوتہ ساتھا۔ اس کی آنکھوں پر قیمتی فریم تھا اور اس کے جسم پر گھرے نیے رنگ كا موت تھا۔ اس كاسراس كے بجرے كى نسبت سے كافى تھا۔ سرپر چھوٹے جھوٹے بال تھے لیکن یہ بال سرگلوں کی طرز مرے ہوئے تھے۔ یوں محوس ہوتا تھا جیسے اس نے سریر کونی مخصوص قسم کی ٹونی بہن ہوئی ہو جس میں مچوٹے مجوثے لاکو سرنگ کلے ہوئے ہوں۔اس کے سامنے چار مختلف رنگ کے فون موجودتھے۔اس نے برخ رنگ کے فون کی طرف ہاتھ برهایا ی تھ کہ ساتھ بڑے ہوئے سیاہ رنگ کے فون کی کھنٹی متر نم آواز میں 🖫 اتھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا اسا۔ " س اس اس نے ترکیج س کما۔

" سرچیف میں تو آپ کے حکم پر آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ ابھی تو میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔جب وہ ملیں گے تو میں ان کا خاتمہ كرك آپ كو د بورث دے سكتا ہوں"...... گرافٹ نے جواب ديتے ہوئے کہا۔ \* میں نے تہمیں کہا تھا کہ تم ٹاعز گودام کی نگرانی کراؤ۔ یہ لوگ جہاں بھی ہوں گے بہرطال ویس ریڈ کریں گے مست چے نے کہا۔ " سر چیف۔ میرے آدمی وہاں نگرانی کر رہے ہیں۔ سڑک ک طرف سے ابھی اور سمندر کی طرف سے بھی اور جریرے پر ہم انہیں کاش کر رہے ہیں لیکن ہمارے باس ان کے علیوں وغیرہ کی تقصیل نبیں ہے۔ صرف ان کی تعداد کا علم ہے اور بس "...... گرافٹ نے مع اب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹرائسمیر کالز اور فون کالز چنک کرنے کا بندوبست کیا ے یا نہیں ' ..... سرچیف نے کہا۔ مکیاہے سرچیف "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ <sup>م</sup> او کے ۔ جلد از جلد ان کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرو اور تحجیم رپورٹ دو " ..... سرچیف نے کماادر رسیور رکھ دیا۔ مید کرنل فریدی البانا کیوں جارہا ہے ..... اس نے رسیور رکھ گر بزبراتے ہوئے کہا اور پھر کچھ ور تک خاموش بیٹے رہنے کے بعد اس نے ایک بار بچرہاتھ بڑھایا اور سرخ رنگ کے فون کا رسیور اٹھا

كرناچائى ہوں "..... دوسرى طرف سے فلونانے كما-· ليكن كيا تم يه كام كر لو گي- مرا خيال ب كه تم يه كام لپ س نو سائمن کے ذمے لگا دو۔ وہ ایسے معاملات میں بے حد ہوشیار ب -م كام تو وي كرے كاليكن ميں اپنے باتھوں سے انہيں كولى ١٠٠ جاہتی ہوں اور آپ بے فکر رہیں۔ کرنل فریدی کو بھے پر اعتمادے اور اس اعتماد کی وجہ سے وہ مار بھی کھا جائے گا ورنہ تو وہ شاید س ہے بھی نہ مارا جائے "...... فلو نانے کہا۔ " مجھے حمہاری صلاحیتوں پر اعتماد ہے اس کئے میری طرف سے اجازت بے .... سرچف نے کما اور اس کے ساتھ ی اس ۔ رسپور رکھا اور پھر ساتھ بڑے ہوئے نیلے رنگ کے فون کا رسیور 🕯 ایااور تیزی سے منر بریس کرنے شروع کر ہے۔ "كرافك يول ربابون" ..... رابط قائم بوتے بي دوسري طا ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ " سرچيف بول ربابون" ..... سرچيف نے تحکماند ليج 🗝 و میں سرے حکم سرا ..... دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ کے \* تم نے عمران اور اس کے گروپ کے بارے میں کوئی رہ ہ نہیں دی۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں "...... سرچیف نے کہا۔

W

W

0

ا بھی اسے ٹریس ہی نہیں کیا جا سکا۔ البتہ کر ہل فریدی کے میں اطلاع مل گئی تھی کہ وہ سنام فورڈ سے نوادا حیلا گیا تھا اور میں نے نوادا سے ہی فلونا کو کال کیا ہے "...... سرچیف نے کہا۔ میرچیف بھر عمران بھی لازماً البانا کینج چکا ہو گا یا کئنج جائے۔ اللہ کارین نے کیا۔

دہ کیوں۔ وجہ جبکد انہیں حتی طور پر نقین ہو چکا ہے کہ فوارٹر ناکنر گودام کے نیچ ہے ورد دہ وہاں اس انداز میں ریڈ نہ مقار انہیں البانا کے بارے میں کسے علم ہو سکتا ہے '۔سرچیف کم با۔

. \* باس۔ یہ واقعی بہترین موقع تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا اور کر اس نے کئی تمبریریس کر دیئے۔ \* لارس بول رہا ہوں \*...... رابطہ قائم ہوتے ہی امکی مردانہ آواز سنائی دی۔

" سرچیف بول رہا ہوں "...... سرچیف نے تیز لیج میں کہا۔
" س سرچیف ایس اوارس نے مؤد بانہ لیج میں جواب دیا۔
" سرے آفس آ جاؤ۔ تم سے ضروری بات کرتی ہے" . ... س چیف نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً وس منٹ بعد ورواڑے :. دستک کی آواز سائی وی تو سرچیف نے میز کے کنارے پر دگا ہو ایک بٹس پریس کیا تو دروازہ میکا کئی انداز میں کھل گیا اور ایک دبل پہلا سا نوجوان اندر دائش ہوا۔ وہ اپنے انداز سے بے حد مجر تیلا نظر رہا تھا۔

" میشو لارس" ....... سرچیف نے کہا تو دبلا بتگا نوجوان میں کی دوسری طرف موجو دکری پر مؤد بانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ " جہیں معلوم ہے کہ ہم نے جہاری بلا تنگ کے تحت سام فو .. میں سارگ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یہ بات پھیلائی تھی اور بو عمران اور کرنل فریدی دونوں اس ٹریپ میں پھنس گئے او، جائی نے انہیں کور بھی کر ایا لین یہ دوسری بات ہے کہ کہ جائی انہیں انجام تک نہیں پہنچا سکا اور النا انہوں نے جائی اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا ایسس سرچیف نے کہا۔

" يس باس "...... لارسن نے جواب ويا۔

Ш

Ш

Ш

ρ

مدد سے حساب مگا کریہ معلوم کر لیا ہو گا کہ یہ فریکونسی سنام فورڈ می اوکے کی جائے تو یہ البانا ظاہر کرتی ہے اور کرنل فریدی نے **بھی**ناس فریکونسی کی وجہ ہے ہی البانا کے بارے میں معلوم کر کے میں فلونا کو کال کیا ہو گا اور اگر کرنل فریدی یہ بات سمجھ سکتا ہے تو پھر عمران تو ویسے ہی ان معاملات میں ماہر ہے اس کئے وہ بھی اس **سیم فورڈ کی بجائے البانا بہنچ گااوریہ بھی بیآ دوں کہ انہوں نے یقیناً** من کوارٹر کے ایریئے کو بھی مارک کر لیا ہو گا" ..... لارس نے کا ب دیتے ہوئے کہا۔ · اوه اده - تو يه بات ب- اوه - ويرى بيد - يه تو واقعي غلط كام بوا برائن اب كيا كياجائے بم عبال سے تو بث بھی نہيں سكتے تیونکہ عباں ہیڈ کوارٹر بنایا ہی اس سے گیا ہے کہ عباں اسرائیل کی ب سے خفیہ اور مفوظ ایس وی سزائلوں کی لیبارٹری ہے۔الیبی المیارنری جس کا علم ایکریمیا کو بھی نہیں ہے کیونکہ ایکریمیا بھی یہ **ب**ی: اشت نہیں کر سکتا کہ اسرائیل اس قدر ہولناک کیمیائی ہتھیار معید کرے اور ان لو گوں نے اگریہ لیبارٹری تباہ کر دی تو اسرائیل كو ناقابل ملافى نقصان بينج كالسي سرجيف ف المهائى يريشان ہے کیج س کہا۔ سر چف۔ ویے تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ لیبارٹری جمائی خفیہ اور تھوٰظ ہے لیکن مرا مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ ان کو تئیں کریں۔ آپ اب اپنا ہیڈ کوارٹر واقعی سٹام فورڈ میں شفٹ کر

جانی ایسا ی آدمی تھا کہ انہیں ہلاک کر سکتا تھالیکن جیسے کہ کہا جا۔ ہے کہ ان دونوں کی خوش صمتی ہی ان کے تحفظ کی سب سے بنی وجہ ہے کہ وہ فی گئے لیکن اب آپ کی بات سن کر مجھے خیال آیا ب كه جميں پہلے ہى يه بات مجھ لينا چاہئے تھى اور اس كا بندوبست كر لينہ ياہتے تھاليكن اليهانہيں ہوا"...... لارسن نے كہا-" كىيما بندوبت- كيا بات ہے۔ كھل كر جواب دو" .. چیف نے اس بار قدرے عصلیے لیج میں کہا۔ " سرچف آب نے یہ بتایا ہے کہ فلونا کو کرنل فریدی نے کال کیا ہے کہ وہ البانا کھنے رہا ہے تو مرے ذہن میں یہ بات آئی ن ورند میں بہلے ہی اس بات کا بندواست کر لیتا۔ ہم سے یہ غلطی ہونی ب كد بم نے جانى كو بيد كوارثر كى فركيونسى دے دى اور ال فریکونسی پر عمران نے آپ کو کال کیا تو یہاں موجود خصوصی مشیز ک کی وجہ سے آپ مرف اس کی آواز بہمان گئے بلکہ آپ وہاں ہو۔ والے تمام واقعات بھی ویکھ حکی تھے اس لئے آپ نے اسے بتا دیا ۔ وہ کون ہے معبال تک تو بات ہماری فیور میں جاتی تھی کہ ووستد مجھتے کہ آب واقعی نائز گودام کے نیچ موجوو ہیں اور وہیں سے آب یہ ساری کارروائی جلک کر رہے ہیں لیکن اس فریکونسی نے مدم خراب کر ویا۔ فریکونسی مخصوص فاصلے اور رہنج کے مطابق بنائی جاتی ب اور جس فر كونسي يران كي آب سے بات بوئي ہے وہ فريكونس سنام فورڈ کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔انہوں نے تقینا اس فریکونسی ک

فونا کو کال کر کے کہہ دوں کہ حفاظتی نقطہ نظر سے وہ تھیے رپورٹ مس مخصوص فریکونسی پر دے سکتی ہے است سرچیف نے کہا۔ " بیں چیف۔ نصف گھنٹے کے اندر ایسا ہو جائے گا"...... لارس \* تھكي ہے۔ جاؤ اور كام كرو ..... سر چيف نے اطمينان بمرے نیجے میں کہا تو لارس اٹھا اور سلام کر کے واپس مز گیا۔

Ш

Ш

W

m

دیں۔ وہاں مواصلاتی ور کنگ سنشین تو موجود ہے اور ہیڈ کوارٹر کا کیا ہے وہ تو چند کروں میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور میں اس کے لئے نی فریکونسی تیار کر دوں گا۔ایسی فریکونسی جس سے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہیڈ کوارٹر البانا میں نہیں بلکہ سٹام فورڈ میں بی ہے۔اس طرح انہیں مجبوراً پھرسٹام فور ڈجانا پڑے گااور لیبارٹری بھی نیج جائے گی اور یہ لوگ بھی آسانی سے مارے جا سکتے ہیں "..... لارس ف " اوه - اگر اليها بو جائے تو زيادہ بہتر ہے "..... سر چيف ف · ابیها ہو جائے گا۔آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ ویسے اس فلونا کو آء معلوم نہیں ہے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے "...... لارسن نے کہا۔ " اوہ نہیں۔ وہ صرف فیلڈ ایجنٹ ہے اور میں نے اسے جنرل کار کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ اگریہ دونوں ایجنٹ اس سے ٹکرائیں تو دو

نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ یہ اور بھی مہتر ہے۔اگر انہیں فون نمبر کا علم '' گیا تو بھر دہ الھے جائیں گے'۔۔۔۔۔۔ لار سن نے کہا۔

اس کی اطلاع تھے دے۔اس کے پاس مواصلاتی ورکنگ اسٹیٹن کے ذریعے کال کرنے والا فون نمبر ہے اس لئے اسے یہ کسی صورت بحق معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی یہاں البانا میں موجود ہیں "۔ سرچیف

· تم فر کونسی تیار کرواور پریمان اس کو ایڈ جسٹ کرو تاکہ میں

Ш

Ш

S

ے بھی زیادہ خوشحال شہر تھا جاتا تھا۔اس خوشحالی کی وجہ سے بی همانا ہوٹلوں اور کلبوں کا شبر کہلاتا تھا اور اسی وجہ سے سیاح البانا کا: جر ضرور نگاتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ البانا ہر وقت تقریباً ہر ملاب کے سیاحوں سے بھرا رہنا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی الدیک کیے الیک فائیوسٹار ہوٹل کے ایک بڑے کرے میں موجود تھا دنے وہ مسب طریس میک اب میں ی تھے کیونکہ اس طرح ع جرے بہ مات تھے۔ پیر میں امالک کیا ہو گیا ہے کہ تم شام اورد مع الحال عد فوادا ہے مہاں آگئے اور بہاتے بھی کچھ نہیں۔ آخر تم نے ہمیں مجھی لیار کھا ہے : .... جولیانے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں تم سب کو سوائے ٹائیگر کے پاکیشیا سکرٹ سروس کے م سمجھتا ہوں اور ٹائیگر کو اپنا شاگر دسمجھتا ہوں مسسد عمران نے بے معصوم سے لیج میں کہا۔ عمران صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہیڈ کوارٹر سٹام فورڈ کی عبائے مہاں البانا میں ہے۔ لیکن مجرآب نے دہاں کیوں ایکشن کیا تمان کیپٹن شکیل نے کہا۔ - ہمیں بڑے ماہرانہ انداز میں بے وقوف بنایا گیا ہے اور ہم جے احمقانہ انداز میں بے وقوف بن گئے۔ یہ تو ہماری قسمت احمی تھی کہ جانی نے ہمیں ہوش دلا دیا ورنہ تو کھیے حقیقٹاً اپن حماقت پر الحوس ربها " ..... عمران نے كها تو سب بے اختيار چونك يزے -

ایکریمباکی ریاست البانا کے دارالحکومت کا نام بھی البانا بی تی۔ البانا خاصا برا اور جدید شر تھا۔ یہ ریاست معدنیات کی وجہ ہے یورے ایکریمیا میں مشہور تھی اور یوری ریاست بہاڑی علاقوں بر مشمل تھی اور کما جاتا تھا کہ البانا کے ہر پہاڑ کے نیچے کوئی یہ کوئی قیمتی معد نیات موجو د ہے۔ یہی وجہ تھی کہ البانا کے طول و عرض میں معدنیات صاف کرنے کی فیکٹریاں نظر آتی تھیں۔ حکومت ا يكريميا نے ملئ نيشنل كمينيوں كو السنس دے ركھ تھے كه ور معد نیات کو تلاش کریں۔ انہیں نکالیں اور جو معد نیات نکلے ن صاف کر کے فروفت کی جائے۔ اس میں سے نصف حکومت اُن ملكيت ہوتى۔ اس طرح حكومت خود كوئى خرچ كئے بغر نصف أد مالک بن جاتی تھی اور ان معدنیات کی وجہ سے بی البانا ایکریمیا ک خوشحال ترین ریاستوں میں شامل تھی۔ البانا کو ولنگنن اور ناراک

مس کی ہیں ان سے ایک نئی بات بھی سامنے آئی ہے کہ یوراشمالی

m

رسرچیف سے بات ہوئی تو ساری بات سلمے آگی کہ ہمس باقابدہ ميا مطلب عمران صاحب ومان تو واقعي سيد كوارثر بيد کی مشکل نے کہا۔ فانت سے بلاتگ کرے کیے ٹرب کیا گیا ہے اور ا ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ لَوَارِ مُنْ مِن مِ بِلَكَ مِرْفَ وَي مُواصِلَاتِي وَرَكَنَكُ فیصد کامیاب بھی رہا ہے۔ میں تو میں سرا م<sub>رد</sub> و موضو<sup>ہ</sup> میں ایسا عمرافق نے کہا۔ بمي اس ٹريب ميں پھنس گيا۔ وہ تو اند بھلا کريے ہائے : و من بالمام كي بوكيا- كي تفعيل تو باز-ہے اصاس برتری کی تسکین کے لئے ہمیں ہوٹی واقع ا نے فضل کیا کہ حالات بمارے کنرول میں آرگئے کیا ہے سنتے ی تصفحک گیا تھا اور اے جبک کرنے کے منتقب کا وہ ا جہ ن سے میں اس نیجے پر بہنجا ہوں کہ عمران صاحب کو میر کال کی تھی اور کر نل فریدی نے بھی جس انداز کے فرید تھی ریوسی کی وجہ سے معلوم ہوا ہے ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ المؤجست ہوتے اور کال سنتے ہی مجھے دیکھا تو میں مجھے گیا تھا کہ کر نل و کون ی فریکونسی " ...... جولیانے حران ہو کر کہا۔ فرمی بھی ای نتیجہ پر پہنچا ہے جس پر میں بہنچا ہوں کیونکہ کرنل وی جس پر نائز گودام سے بیڈ کوارٹر کو کال کیا گیا تھا۔ ماحب کو بھی ان معاملات میں خاصی سوجھ بوجھ ہے۔ یہی وجہ ہے ہیڈ کوارٹر فریکونسی "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ا میں نے وہاں سے آتے بی پہلے کرنل فریدی کے بارے میں و لیکن اس فریکونسی برتو سرچیف نے جواب دیا تھا اور جس معنوم کیا تو بتہ جلا کہ وہ ٹائلز گودام سے دائسی پر فوراً کیپٹن حمید طرح وہ ہمیں جکی کر تا رہا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہو تا ہے کہ ای ميت نوادا علي كئ بين اور اب يقيناً وه بهي عبال البانا مين بمنجنه بلڈنگ کے نیج یہ ہیڈ کوارٹر ہے " بیس جوایا نے کیا۔ الے ہوں گے : .... عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ بظاہر الیا ی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ مواصلاتی ور کنگ · تو اب یہ ہیڈ کوارٹر البانا میں ہے لیکن کہاں۔ البانا تو بہت بڑا اسٹین ہے اور سیٹلائٹ کا کمال ہے کہ جب تک وہ فریکونسی سامنے الدا تمائی گنجان آباد شررے مسيجوليانے كمار نہیں آئی تھی تھے بھی سو فیصد یقین تھا کہ ہیڈ کو ارٹر ٹائز کو دام ک ابانا کا شمالی علاقد وال ایمی تک معدنیات کے سلسلے س نیچ بے اور انہوں نے اس کے حفاظتی انتظامات بھی اس انداز سے ہ شروع نہیں ہوا۔ میں نے جو معلومات اس علاقے کے بارے میں کئے ہوئے تھے لیکن جب یہ فریکونسی سامنے آئی اور پھراس فریکونسی

" تو بجريمهال بيٹھ بيٹھ كيے معلوم ہو جائے گا فمہيں۔ كيا كوئى زائحہ نکالو گے " ..... جو لیانے جملائے ہوئے لیج میں کہا۔ " مس جولیا۔ ولیے گھومنے مجرنے سے می السے سیانس نہیں ملا كرتے۔اس كے لئے معروف طريقة تو يہى ہو تا ہے كہ ہم كوئي اليها **قبو مگاش کریں جو ہمیں اس ہیڈ کوارٹر تک لے جائے اور شاید** مران صاحب اليے ہی كسى كليوك انتظار ميں بيں" . . . صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ پہلے اکیلا کیپٹن شکیل تھا اب تم بھی اس کے سریقہ شامل ہوتے جا رہے ہو۔ کیوں میری روزی پر لات بلکہ لاتیں مدنے پر تلے ہوئے ہو"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ . گھشیا باتیں ست کیا کرو۔ یہ روزی اور لاتیں جسیے الفاظ اور محاورے مت بولا کرو۔ یوں لگآ ہے جیسے کسی کچرا گھر میں ساری عمر ﴾ كرتے رہے ہو" ..... جوليانے منہ بناتے ہوئے كما تو سب بے ارے ۔ حمہیں کیا معلوم۔ بعض اوقات کچرا گھروں سے بھی سمے مل جایا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خرانے تو خوابوں می<del>ں</del> ی ملتے ہیں "...... عمران نے کہا تو ایک بار بھر سب بنس بڑے ۔ · تو تم کچرا کھروں میں ہمیرے مکاش کرتے بھر رہے ہو "۔ جو ایا ے مسکراتے ہوئے کہا۔

علاقه حومت البانا سے حومت اسرائیل کی ایک معدنیات نظم والى مين ين طويل عرص ك الت لزير ل ركعا ب لين وه ممر ایمی کام نیس کر دبی - البته حومت البانا کو باقاعده ادا تکی ک و مری بھی ہیں اس نیجے پر مہنجا ہوں کہ اصل میں اس علاقے این انہوں نے مفارگ کا خفیہ بیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے ..... عمر نہ م لیکن کے بن صاحب۔ بیڈ کوارٹر تو بقول آپ کے دو چار کرو۔ مک بی محدود ہو گا۔ وہ تو شہر میں بھی بنایا جا سکتا ہے اس لئے لئے برے علاقے کو اس پر لینے کی کیا ضرورت ہے ..... صالحہ نے کہا۔ · تم نے اچھا سوچا ہے۔ میں نے بھی اس یوائنٹ پر عور کیا ہا اور مرے ذہن نے اس کاجو جواب دیا ہے اس کے مطابق عب صرف کسی دفتری نائر کاہیڈ کوارٹر نہیں ہوگا بلکہ اسرائیل کی منا خفیہ لیبارٹری یا فیکڑی دغیرہ ہوگی جس کے اندر ہوسکتا ہے کہ منا ا کیب پورشن انہوں نے ہیڈ کوارٹر کے طور پر بنا رکھا ہو" ......عراج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " پھر ہمیں اس علاقے کا سروے کر لینا چاہئے "..... جو یہ 🗕 " سروے میں صرف خشک اور جشگات سے پر بھاڑیوں، چر م اور غاروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اسرائیلی استے احمق سے ہیں کہ انہوں نے ان کے نشانات باہر بھی چھوڑے ہوں '۔ انہ ا

سارگ کے بیڈ کو ارٹر کے عکر میں۔اب اے ختم ہونا چاہے '۔ بولیا W
نے کہا۔ وہ شایڈ موضوع بدلنا چاہتی تھی تاکہ عمران کمبیں اب کوہ W
نور ہمرے کی وضاحت نہ شروخ کر دے۔اے معلوم تھا کہ عمران
نے ایسی وضاحت کر دینے کہ اے ایک بار پحر غصہ آ جانا ہے۔
" میں جولیا۔آپ اس ہے بات ہی نہ کیا کریں۔ یہ اس قابل
" میں جولیا۔آپ اس ہے بات ہی نہ کیا کریں۔ یہ اس قابل

نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے ۔۔۔۔۔۔ تنویر نے منہ بناتے موئے کہا۔۔

"ارے ۔ارے ۔ کیا مطلب۔ تم اب اپنی طرح اے بھی کُو کُلی بنانا چاہتے ہو۔ وہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس میں ہمیرد اور

بمیروئن دونوں گونگے تھے۔ وہ بڑی شاندار فلم تھی "...... عمران کی زبان بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ ۔

عمران صاحب مرا خیال ہے کہ ہمیں اس علاقے کا بطور سیل سروے کر ہی لینا چاہئے سعباں ہو مل میں بیٹھے رہنے سے تو مسلم عل نہیں ہو سکا "...... اچانک کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ

لیج میں کہا۔ " میں نے حمہیں روکا تو نہیں۔ تم جاؤاور کرو سروے۔آخر کوئی کام تو تم بھی کر لیا کو۔ جلو تخواہ نہ ہمی کم از کم ٹی اے ڈی اے تو طلل ہو جائے گا''…… عمران نے جواب دیا۔

مشٹ اپ۔ کام تو تم خود ہمیں نہیں کرنے دیتے اور بچر باتیں o بھی کرتے ہو۔ نانسنس۔ حلو تم سب اٹھوا ہے عہاں بیٹھارہنے دو۔ " ملاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیرے تو خود مخود اپُر روشنی سے آنکھوں کو جند ھیا دیستے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں خوشبو وہ جو خود اپنا آپ منوائے نہ کہ خوشبو یعینے والا اس کی تعریفیں کرّ: پچرے '۔ عمران کی زبان مجملا کہاں رکنے والی تھی۔

" اچھا۔ مجمعے تو بتاذ کہ کون ہے وہ ہم ابو تہمیں خو د بخو نظر آبہ: ہے" ..... جوالیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کی بات سمجھے گئی تھی کہ عمران اسے بالواسطہ انداز میں ہمرا کہر دہاہے۔ سمجھے گئی تھی کہ عمران اسے بالواسطہ انداز میں ہمرا کہر دہاہے۔

بھی کی قد مران سے باواسط الاس ہیں ہیں ہے ہو ہدر ہا۔
" یہ تو جوہری سے پوچھنا پڑے گا۔ مجھے تو شیشہ بھی ہمرا نظر آ۔
ہے۔ کیوں تنویر" ..... عمران نے کہا تو جو لیا کا چرہ لیکنت غصے سے
سرخ پڑ گیا۔
" شٹ آپ جہیں بات کرنے کا بھی سلیتہ نہیں ہے نائسٹس"۔

جولیا نے پھٹ پڑنے والے لیج میں کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ مہیں کیوں غصہ آگیا ہے۔ میں تو تنویر سے یوچھ رہا تھا کیونکہ میرے خیال میں تنویر سے بڑا جو ہری آج تک ہیے

پیپیں بوا اور چراہے پتہ بھی ہے کہ کوہ نور ہمرا اے نہیں و سکتا لیکن مچر بھی وہ پیوستہ رہ تجرہے امید بہار رکھ والے معرے. پورے بقین سے عمل پیرا ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو جولیا ئے چرے پرایک باریچر مسکر ایٹ تیرنے گی۔

" تم خود بھی اثمق ہو اور دوسروں کو بھی اثمق سمجھتے ہو۔ نانسنس۔ بہرصال چھوڑوان باتوں کو۔ بہت وقت لگ گیا ہے اس صفدر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ صفدر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ " یا اللہ۔اب میں کیا کروں۔صرف خطبہ نکاح یاد کرتے ہوئے

اس کی یاد داشت غائب ہو جاتی ہے ورنہ اسے صدیوں پہلے کی باتیں © بھی یاد رہتی ہیں ' ... . عمران نے بڑے مایو سانہ سے انداز میں کہا۔ "اگر اس کی آواز متر نم اور لہجہ رسیلا یا لوحیدار ہے تو اس میں ایسی کہ

کیا بات ہے کہ تم ہمارے سلسے اس سے بات نہیں کرنا چاہتے ۔۔ جو لیانے پھاڑ کھانے والے لیج میں کہا۔

" صفدر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ فلونا ہے فیو مل سکتا ہے۔ کیا فلونا سٹارگ کی ممبر ہے"..... صالحہ نے کہا۔ " واو۔ کیا کہنے۔ صفدر صاحب بتائیں آپ۔ واو۔ کیا انداز تکلم

ہے۔اکیب جو لیا ہے کہ منہ میں ہر وقت کٹھ رکھے بھرتی رہتی ہے "۔ عمران نے کہا تو کمرہ بے اختیار قبقہوں سے گوئخ اٹھا۔ " تم میں میں اس جمال " سے جہورا نے تھی ریافتیاں منستہ میں ک

" تم ہو ہی اس قابل " ...... جو لیانے بھی بے افتتیار ہنستے ہوئے لا -" فلونا ہودی ہے۔ وہ گریٹ لینڈ سیکرٹ سروس کے چیف یال

ک مبهلی بیوی سے بینی ہے اور فلونا کی والدہ بھی کرنیہودی تھی۔ فلونا o بے حد تیز اور ہوشیار لڑکی ہے اس کئے اگر وہ سٹارگ کی ممبر نہ بھی m ہوئے کہا تو سب عبط تنویرا تھ کھوا ہوا۔ آپ ہمیں کیوں عباں سے باہر مجوانا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی خاص بات ہے "...... صفدر نے انصف کی بجائے اللا عمران سے مخاطب ہوکہ کہا۔

' عُمران صاحب کو یقیناً کسی کال کا انتظار ہے' ۔ ۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" كرتار ب انتظار تم سب آؤ اب مهان مرادم تعین لگاب -ولیانے كہا -" كسى كال كا اخطار نہيں ب بلك ميں نے الك كال كرنى ب ' و

ی ہاں وہ نصفار ہیں ہے بعد یں سے بیک ماں رہا ہے۔ جس صاحبہ کو کرنی ہے اس کی آواز اس قدر متر نم اور لہجہ اس قد رسلا ہے کہ بس کیا بتاؤں "......عمران نے چٹخارے لے کر بات کرتے ہوئے کہا۔

"اوه اوه سین سمجھ گیا کہ آپ کس کو کال کرنا چاہتے ہیں۔ او ہاں۔ وہ واقعی بہترین کلیو ثابت ہو سکتی ہے "..... صفدر نے یکخت چو بکتے ہوئے کہا تو سب اس کی بات من کر بے اختیارا مجل پڑے ۔ "کس کو کیا مطلب کون ہے وہ"...... جو لیانے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

" نیقیناً عمران صاحب مس فلونا کو کال کرنا چاہتے ہیں۔اب شجے یاد آگیا ہے کہ مری عمران صاحب کے ساتھ جب فلونا اور اس کے دی۔ لیجہ مؤدبانہ تھا۔ " پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ مس فلونا سے بات

کرائیں ''۔ عمران نے اس بار مخبیدہ لیجے میں کہا۔ اُن آن دھھ سے رومال میں میں میا نہ میں دیا

" پر نس آف ڈھمپ۔ کیا مطلب "...... دوسری طرف سے چو نک • محاکمایہ

ر پو پھا کیا۔ \* مطلب بھی مس فلونا ہے پوچھ لینا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا اور

ساحق می ہدایت بھی کر دی تھی کہ وہ اے کسی بڑے سے یورڈ پر نکھ کا کر اپنے کلب میں نگا دے لیکن شاید اس نے میری ہدایت پر عمل کے نہیں کیا اس لئے اب اس کی یہی سزا ہے کہ وہ حمہیں خود مطلب ی

ہیں گیا ہی ہے آب آل می یہی سراہے کہ وہ ہیں وو مجھائے ''...... عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیئے۔ ایک میں ایک مسلم العصار کی ا

" ہو لڈ کریں "...... دوسری طرف سے اپنے لیج میں کہا گیا جسے فون اشڈ کرنے والا اب عمران سے بیچیا چھڑا ناچاہما ہو۔

" ہملو۔ فلونا بول رہی ہوں" ...... چند کموں بعد فون سے واقعی انتہائی ستر نم نسوانی آواز سنائی دی توجولیا نے بے اختیار ہونے جھیخ

نہای شرع سوائی اوار سالی دی و بدونیا سے ہے۔ گئے۔

" پرنس آف ڈھپ بول رہا ہوں"..... عمران نے سخیدہ کیج میں کہا تو سب کے چروں پر مسکراہٹ انجر آئی کیونکہ دہ جانتے تھے کا علیات دیں ایس میں انتقال منونگ سے انتہ کریا ہے۔

یں ، کہ عمران جو لیا کی وجہ سے انتہائی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے۔ ہو گی تب بھی اسے بہرهال اس بارے میں معلومات ضرور حاصل ہوں گی السین صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"اگرایسی بات ہے تو بھراس سے فون پر بات کرنے کا فائدہ۔ بم وہاں اس کے پاس طیے جاتے ہیں۔ بھراس کو سب کچھ بتآنا پڑے گا-چول نے کہا۔

، سدور وہ حفظ مراتب بھی تو کوئی چیزے۔اب کیا کیا جائے۔ ہماری مشرقی تہذیب میں حفظ مراتب کابہت خیال ر کھاجا تا ہے '۔ عمران نے بڑے معذرت خواہانہ لیجے میں کہا تو سب ہے اختیہ۔

" حفظ مراتب \_ كيا مطلب \_ كيميا حفظ مراتب "...... جوليا ف حيران هو كركها \_ " ده وه و پير ومرشد كرنل فريدي مجى يقيناً اس فلونا كي مترنم آو"

سن چکے ہوں گے ''۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب بے افقیار الچھر پڑے۔ \* مجر تو ہمیں فوراً جانا چاہئے ورنہ کرنل فریدی ہم سے پہلے ک<sup>و</sup> د کھاجائے گا''۔۔۔۔۔۔۔جو لیانے کہا۔

"ای لئے تو جفظ مراتب کی بات کر رہا تھا۔ ببرطال کر لیتا ہو ۔ بات "...... عمران نے کہا اور مجر فون پیس کے نیچ گئے ہوئے بٹن کو پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور مجر رسیور اٹھا کر "ر کے بٹن پریس کرنے شردع کر دیئے ۔آخر میں اس نے لاؤڈ کا بٹن

ووسری طرف سے فلو نانے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ " یه روحانی کوڈ ہے جبے تم جیسے مادہ پرست نہیں مجھے سینتے۔ W برحال مری بات کراؤ"......عمران نے کہا۔ \* ہملو۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں \* . . پحند کموں بعد کرنل <sub>111</sub> فرمدی کی استائی سخبیده آواز سنائی دی ۔ " كرنل صاحب آپ كى ملاقات كاكوئى ايجندا بعى ب يا فرى ونسر ٹائپ کی ملاقات ہے اس فلونا ہے ' ...... عمران نے مسکراتے · تم بعی آجاد تاکه کعل کر بات ہو سکے است ووسری طرف سے مَا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ 🛚 ۔ یہ کلیو بھی ختم ہوگیا "..... عمران نے رسیور رکھ کر ایک ے ویل سانس لیتے ہوئے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ونک پڑے۔ • کلیو ختم ہو گیا۔ کیا مطلب۔ کرنل فریدی تو جہیں بلا رہا ہے ورتم کمہ رہے ہو کہ کلیو ختم ہو گیا۔۔۔۔۔۔ جولیا نے حرت بجرے جے میں کہا۔

و كرنل فريدي كى بات كا مطلب يهي تهاكه فلونا سے كوئى ناس

معلومات حاصل نہیں ہو سکیں اور اگر کرنل فریدی اس سے کچہ 🤍

ماصل نہیں کر سکا تو میری کیا حیثیت ہے". ..... عمران نے کہا اور 🔾

" ارے ۔ تو تم ہو عمران۔ کہاں سے بول رہے ہو اور یہ تحمیس کیا ہو گیا ہے۔ کیا بیمار ہو " ...... دوسری طرف سے انتہائی بے تکلفانہ " البانا سے بی یول رہا ہوں اور بیمار نہیں ہوں۔ البت خوفرد: ضرور ہوں "......عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "خوفوره- كيول-كس ب- تم جيها آدى كي خوفرده موسك ہے اور البانا میں کہاں ہو۔ مرے کلب کیوں نہیں آئے است فلون مسلسل بولتی ہی چلی گئی۔اس سے لیجے میں خاصی بے تکلفی تھی۔ " میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہاتھا کہ مشرق میں حفظ مراتب ؟ خاص خیال رکھا جا تا ہے اور کرنل فریدی تو مرے پیرومرشد ہیں ۔ ی کرنل فریدی۔ اوہ۔ تو حمہیں معلوم ہے کہ کرنل فریدی سہار مرے آفس میں موجود ہیں۔ حرت ہے۔ حمہیں یہ سب کھے کیے معلوم ہو جاتا ہے " .... دوسری طرف سے اسمائی حرب بجرے ج میں کہا گیا تو عمران نے معنی خیر نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف

و یکھا تو سب نے اس انداز میں سر ہلا دیئے جیسے انہیں عمران کی بات پریقین آگیا ہو۔

" پیر و مرشد اور مرید کے در میان ایک خاص روحانی روچلتی و بی ہے "...... عمران نے جواب دیا۔

" پر و مرشد۔ یہ کیا ہو تا ہے۔ کیا کرنل فریدی کا کوڈنام ہے "۔

"اوہ اچھا۔ ہولڈ کریں "..... دوسری طرف سے اس طرح طویل سانس لیتے ہوئے کہا گیا جیسے بولنے والے کو مایوی ہوئی ہو۔ ш » بهلو يو هم بول رما بون "...... چند لمحون بعد ايك مردانه آواز سنائی دی۔ لہد بے حد بھاری تھا۔ م كياتم بهي وهمپ كامطلب يوچھو كے 🖈 عمران ب كبا-ميا كياآپ اوه داوه محجه تو صرف پرنس بتايا كيا ب- اوه پرنس آپ۔ کہاں سے بول رہے ہیں "..... دوسری طرف سے یو کھلائے ہوئے انداز میں کیا گیا۔ " فون کے مائیک ہے "...... عمران نے جواب دیا تو اس بار دوسری طرف سے جو تھم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ - تھاکے ہے پرنس - اب میں یہ بات نہیں ہو چھوں گا"۔ دوسری طرف سے منستے ہوئے کہا گیا۔ مس فلونا كاكيا حال ب- ابھى تك فريند شپ چل رى ب یا ۔....عمران نے کہا۔ \* مت نام لیں پرنس اس کا۔ میں نے اس سے تعلقات ختم کر نے ہیں :..... دوسری طرف سے اس بار قدرے عصلے لیج میں کما ارے ۔ ارے ۔ اس قدر غصہ ۔ ٹھیک ہے۔ میں خود آرہا ہوں مربات ہوگی "..... عمران نے مسكراتے ہوئے كما اور رسور ركھ

اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اس نے ایک بار بھر رسیو، اٹھایا اور انکوائری کے نسر پریس کر دیئے۔ " الكوائري بليز" ..... رابطه قائم ہوتے بي الك مردانة أواز سنائي \* راسٹر شوفنگ کلب کا نسر بتا دیں "...... عمران نے کہا نو ووسری طرف سے منربتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور بجر تون آنے پر اس نے وی منر پریس کر دیئے ۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن " راسر شوطنگ کلب" ..... رابط قائم ہوتے بی ایک مردان آواز سنائی دی۔ \* جو تھم سے بات کرائیں میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں '-" برنس آف وهمي - كيا مطلب " ..... دوسرى طرف سے چونك کر حرت بھرے لیجے میں کہا گیا۔ " وهمپ شوشنگ کو کہتے ہیں اور میں شوشنگ کا پرنس ہوں '-عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی ہے اختیار مسکر

" کس زبان میں کہتے ہیں " ...... دوسری طرف سے حرب بج ب

" قدیم عمرانی زبان میں \* . .... عمران نے جواب دیا۔

گا كه بهم البانا بهيخ كئة بين اور اگر واقعي البانا مين اس كاميز كوار ثرب

تو بچر سباں ہمارے خلاف نجانے کتنے گروپ کام شروع کر چکے ہو یہ

گے اس سے آب سب عمال سے دو دو کی صورت میں باہر نکلیں اور

بوں پر سفر کرے مارگا روڈ پر واقع راسٹر شو ننگ کلب پہنے جائیں۔ جو تم مہودی ہے لیکن رقم لے کرید اسرائیل کے خلاف تخری کر سَدّ ہے اس لئے اس سے جمیں لینے مطلب کی معلومات مل سکتی ہیں۔ اس کا البانا میں مخبری کا نیٹ ورک ہے "...... عمران نے کہا۔ "لیکن عمران صاحب آیب نے اپنا نام لے لیا اور کر نل فریدی کا

ا کیا تھا کہ فلونا مکمل تو نہیں کچے نہ کچے ضرور ہیڈ کوارٹر کے بارے کے معلومات رکھتی ہے۔اس سے اس نے یہ بات کی تھی۔ \* کرنل صاحب۔آپ سرے والدیال کے انتہائی گہرے دوست

Ш

Ш

Ш

نام بھی سامنے آگیا ہے۔ کیامہاں فون چیکنگ نہیں ہوری ہوگی۔ صفدر نے کہا۔ " نہیں۔ یہ بہت بڑا شہر ہے اس لئے عہاں کروڑوں فون ہور گے۔ جب تک انہیں کمی پرشک نہ ہو وہ فون چیک نہیں کر سکتے "۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھوا ہوا۔ " آؤ جو لیا۔ تم مرے ساتھ آؤ"…… عمران نے کہا تو جو لیا نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوئل ہے نکل کر ہم میں موارہوکر شوئنگ کلب کی طرف بڑھے سے جارہے تھے۔ ш Ш Ш

5

m

ے ٹرانسمیٹر پر بات جیت بھی ہوتی رہتی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ می نے آج تک اس سے یہ نہیں یو تھا کہ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔البتہ ایک باراس نے خودی بات کی تھی کہ اے ایک چھونے

سے جریرے پر رہنا پڑتا ہے اس لئے وہ پور ہو کر عمال آ جاتا ہے اور اں۔اس سے زیادہ مذمیں نے اس سے کبھی یو جھااور مذاس نے کچھ میا اور نہ ی مجھے ایسی باتوں سے کوئی ولیسی ہوتی ہے .... فلونا

یمیاتم وہ فریکونسی بتا سکتی ہو".... کرنل فریدی نے کہا۔ ٔ اس عمران کو آلینے دیجئے ۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ ود بمی

ب کی طرح اس سنارگ کے خلاف بی کام کر رہا ہے اور اس کے و کرنے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ میں اے اس بارے میں میں۔اب وہ آرہا ہے تو فریکونسی تو مجھے اسے بھی بتانا بڑے گی اس تا کنمی بتا دوں گی '..... فلونانے مسکراتے ہوئے کہا۔

وہ اب نہیں آئے گا"..... كرنل فريدى نے كما تو فلونا ب ارچو نک بری ۔

ہ حیرت بحرے کیج میں کہا۔

میں نے اسے باویا ہے کہ تہیں اس بارے میں علم نہیں ہے کے اس کے بیباں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے " ... کرنل این نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

یہ معلوم نہیں ہے کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر البانا میں ہے بھی ہی ی نہیں۔اگر ہے تو کہاں ہے"...... فلونانے انتہائی سخبیرہ لیج میں مط اور پیراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی نج اٹھی : ا فلونا نے رسیور اٹھا کر بات شروع کر دی۔ اچانک اس نے خود نی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور دوسری طرف سے عمران کی آواز سن ک کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں بے اختیار چونک بڑے تھے۔ **م** 

عمران کے کہنے پر کرنل فریدی نے اس سے بات کرتے ہوئے سے بھی یہاں آنے کی وعوت وے دی۔ وہ جانباً تھا کہ عمران کے جمعے یال سے خاصے گہرے تعلقات ہیں۔ وہ فلونا سے اور فلونا بھی سے

و مکھو فلونا۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ ورست ہو سکتا ہے لیکن تھے معلوم ہے کہ حمہارے را نطح بہرحال سارگ سے کسی مدکسی م میں ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا تو فلونا ہے اختیار چونک بڑئے -" رابطے ۔ اوہ ہاں اگر آپ اے را لطے کمہ سکتے ہیں تو ٹھسک ے میں نسلیم کرتی ہوں "..... فلونا نے کہا تو کرنل فریدی ہے انتظا

" کیا مطلب ۔ کھل کر بات کرو" ..... کرنل فریدی نے کہا۔ " کرنل صاحب سٹارگ کا سرچیف جیکب فاسٹ میرا دوستا ہے۔ وہ جب بھی الباناآتا ہے تو میرے پاس مھبرتا ہے اور اسٹر میں 207 206

Ш

Ш

Ш

0

m

"ادور حمرت ہے۔آپ کے لوذ مری بھے سے تو باہر ہوتے ہے معیف کی آواز سنائی دی۔ ا ایک ماہ ہو گیا ہے تم آئے نہیں۔ پہلے تو وس پندرہ روز بعد آ ببرحال میں فرکھونسی بتا دیتی ہوں '..... فلونا نے کہا اور اس کے **ماتے تھے۔اب کیااس چوٹے سے جزیرے میں تم بور نہیں ہوتے ۔** سابق بی اس نے فریکونسی با دی۔ المحور "...... فلو نا نے بڑے لاڈ بجرے لیجے میں کہا۔ " کیا یماں ٹرانسمیٹر ہے "..... کرنل فریدی نے کہا۔ الرع نہیں فلونا۔ کچ معاملات بی الیے ہیں جن میں انتہائی <sup>ث</sup>باں۔ کیوں ''…… فلو نانے چو نک کر کہا۔ معروفیت ہے۔ بہرحال میں جلد ہی البانا آ رہا ہوں۔ پیر ملاقات ہو اس فریکونسی پر مرے سامنے فاسٹ سے مات کرو تاکہ نسلی ہو جائے کہ جو کچہ تم نے بتایا ہے وہ درست ہے ' ... کَرِن<mark>ی ان</mark> اوور ' ..... دوسری طرف سے بیستے ہوئے کہا گیا۔ \* اوے ۔ جلدی آنے کی کو شش کرو۔ میں حمہارے بغر بور ہو فریدی نے کہا۔ " تو آب کا خیال ہے کہ میں آپ سے غلط بیانی کر رہی ہوں۔ آب میں ہوں ۔ اوور "...... فلونانے کما۔ اریس بات ہوتی تو میں بیاتی ہی کیوں ..... فلونا نے عصبے 🎩 🕝 ٹھیک ہے۔ جلد می ملاقات ہو گی۔ اوور ..... دو سری حرف ے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی فلونانے اوور اینڈ آل کر کر نراسمیز " ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے فلو نا۔ تم ان معاملات 💼 کر دیا۔ نہیں مجھ سکتی ...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا تو صلی اب سری بات پریقین آگیا ہے آپ کو یا نہیں ..... فلونا نے اٹھی اور اس نے عقبی دیوار میں موجود الماری کھول کر اس میں 🖚 مسکراتے ہوئے کہا۔ ا کیپ ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اے مزیر رکھ کر اس پر فریکونسی آیئے جست 📑 یہاں۔اس تعاون کا بے شکریہ۔ببرحال جب ہمارے بعد دوبارہ کر نا شروع کر دی۔ کرنل فریدی کی نظریں اس پر جی ہوئی تھیں۔ 🚅 گ کے چیف ہے بات کرد گیا اور اے میرے اور علی عمران کے " بيلوب بيلوب فلونا كالنگ فرام الباناب اوور"..... فريع مي سي مي بياؤ گي توات سائق ي يد بھي بيا رينا كه فريكونسي كيم ي ایڈ جٹ کرے فلونانے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ۔ ۔ ۔ کہی زیادہ عرصے تک دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔ گڈ بائی "۔ کرنل " ایس جمیب فاست النذنگ یو فلونا کیا بات ب- المجدی نے اللہ کر کورے ہوتے ہوئے انتہائی سنجد گی سے کہا اور اس ا جانک کسے کال کیا ہے۔ اوور ایسی چند کموں بعد سٹارگ کے 🚣 ساتھ ہی وہ تیزی سے بیرونی وروازے کی طرف مز گیا۔ فلونا

کیا انہیں معلوم تھا کہ ہم فلونا سے ملیں گے۔اگر ابیہا ہو ، تو وہ ہون مسینے ناموش بیٹی رہی۔ کیپٹن حمید بھی ظاموشی سے اٹھا: یم پر قا تلانہ حملہ بھی تو کرا سکتے تھے ۔۔۔۔ کیپٹن حمید نے کہا۔ کرے سے باہر آگیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شکسی میں سوار انیٹ \* میں نے نواوا ہے فلونا کو کال اس مقصد کے گئے کیا تھا کہ اگر فونا کا کوئی تعلق سنارگ ہے ہو گاتو سباں پہنچ کر بات سامنے آجائے بڑے ہوئل کی طرف بڑھے علیے جارہے تھے کیونکد وہ ایئر تورٹ ہے سیر ھے البانا کلب ہی گئے تھے ۔ ٹیکسی نے انہیں ایک بڑے اور عمل می اور وی ہوا۔ لیکن حمہاری یہ بات کہ کیا یہ نئی فریکونس یہ سوی ر دی گئ ہے کہ شاید ہم مہاں پہنچیں یا انہیں معلوم تھا کہ ہم مهاں معیار کے ہوئل پر پہنچا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوئل کے منے رہے ہیں تو مرے خیال میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ا کی کرے میں بیٹے کافی نی رے تھے۔ فونانے میں کال ملنے کے بعد خوداس پر سرچیف کو کال کرے ۔ ہمارے ساتھ ب**اقا**عدہ کم کھیلی جا رہی ہے ۔۔۔۔۔ کرنل تفصیل بتائی ہوگی اور دوسری صورت یہ کہ انہیں فلونا کے والد اور نے احانک کما تو کیپٹن حمیہ بے اختیار چونک بڑا۔ م بے تعلقات کا علم ہو گا اس نے انہوں نے نفونا کو یہ فریکونسی 🗵 ۔ گیم۔ کمیں گیم۔ کیاآپ کا مطلب فریکونسی ہے ہے ''۔ نیست صوصی طور پر بتائی ہوگ تاکہ ہمیں ذاج دیا جا ملے · کر نل O حمیدنے چونک کر کہا۔ ان کے مواصلاتی ورکنگ اسٹیشن میں انتہائی جدید کی نیسی نے بات کرتے ہوئے کہا۔ - آپ نے پہلے تو ہزا لمباچوڑا حساب کتاب کرے فریکونسی کے مواصلاتی مشیزی نصب ہے اور اس وجہ سے یہ انیٰ مرحن ا فریکونسیاں ایڈ جسٹ کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے جو فرئے۔ برے میں معلوم کیاتھالیکن اب آپ نے صرف سن کر ہی معلوم کر استعمال کی اس کے مطابق ہیڈ کوارٹر البانا میں ظاہر ہوا لیکنہ ا ہے کہ یہ فریکونسی سٹام فورڈ کی ہے " ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ جس فریکونسی پر بات ہوئی ہے اس فریکونسی کے مطابق ہینہ ، " بان۔ وہ حساب كتاب ميرے ذہن ميں ہے اس سے موجوده **و کو نسی سنتے** ہی میں سبھے گیاہوں کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ گیم کسی اللہ فورڈ جزیرے میں ہے اور اس سر چیف نے بات چیت روران خاص طور پریہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے وہ اب ت جاری ہے '' .... کرنل فریدی نے کہا۔ آپ کہیں تو میں اس فلونا ہے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں م جید نہیں رہتا بلکہ واقعی سنام فورڈ میں رہتا ہے اور سنام فورڈ سے سیتا جا آ رہتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ موجودہ فریکونسی جھ **ج** کروں ۔۔۔۔۔ لیپٹن حمید نے کیا۔ فلونا کو فیڈ کی گئ ہے" ..... کرنل فریدی نے جواب دیا۔

" نہیں۔ اے واقعی معلوم نہیں ہے۔ صرف اس سرچیف ،

سابق اس کی دوستی ہے۔ یہ ہو سمتا ہے کہ اے یہ بات معلوم ہو ۔
ہیڈ کوارٹر شام فورڈ میں نہیں ہے بلکہ البانا میں ہے لیکن بہرہ ،

اے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے "...... کرنل فریدی ۔
جواب دیا۔

آپ یہ بات اس قدر حتی انداز میں کسے کہ سکتے ہیں"۔ کمینی محمد نے کہا۔
" میں لیج اور انداز سے ہی اصل اور مصنوی بات کو مجھ سُرُّ ہوں۔ بہرعال چھوڑواب ہمیں کسی اور ذریع سے بیڈ کوارٹر ملائل

رنا ہو گا"..... كرنل فريدى نے كها اور اس كے ساتھ ہى اس - ا سلمنے بڑے ہوئے فون بيس كے نيجے موجود بثن كو پريس كر ئے اسے ذائر يك كيا اور كھر رسيور اٹھايا اور الكوائرى كے نمبر پريس

۔ \* انگوائری پلیز - رابطہ 6 ئم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنان ہیں۔

"الباناے ونظن کا رابطہ منبر دیں"......کرنل فریدی نے مقانی لیج میں کہا تو دوسری طرف ہے نمبر بنا دیا گیا تو کرنل فریدی ۔

کریل دیا دیا اور کھر کون آئے پراس نے تیزی سے منہ پریس کر۔ شروع کر دیئے ۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ " پارک کلب "...... رابطہ کا ئم ہوتے ہی ایک متر نم نسوانی آون

سامی دی۔ "محیل کنگ ہے بات کرائیں۔ میں کرنل ڈک بول رہا ہوں ۔ W

ار من فریدی نے کہا۔ ا

" میں سر بولڈ کریں ".... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " جملہ کاگل بدال امد احد کی بعد ایک بجاری اور

م ہیلیو۔ کنگ بول رہا ہوں ۔۔. پہند کھوں بعد ایک بھاری اور اونجی سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا انداز بیآ رہا تھا جیسے وہ اونچا

بولنے کا عادی ہو۔ کیا حہارا فون سیشل ہے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا۔

" اوہ۔ اوہ۔ کون۔ کون بات کر رہائے".... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ آواز پھر بھی اونی تھی۔

میں مصلے مربے سوال کا جواب دوسہ پھر بات ہو گی ..... کرنس O فریدی نے کہا۔

" اوہ ۔ ایک منٹ"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور تجرلا ئن پر د

خاموثی طاری ہو گئے۔ \* میں ساب میں سپیشل فون پر بات کر رہا ہوں ' ..... چند کموں \* میں ساب میں سپیشل فون پر بات کر رہا ہوں ' ..... چند کموں

بعد کنگ کی آواز سنائی دی۔ ۲ کر عل فریدی بول رہا ہوں '۔۔۔۔۔۔ اس بار کر نل فریدی نے ۲

اپنے اصل کیج اور آواز میں کہا۔
" اوو۔ اوو۔ آپ۔ آپ کرنل صاحب۔ آپ کہاں سے بات کر ا

رے ہیں :..... دوسری طرف سے الیے لیج میں کہا گیا جیسے کرنل 🔾

بجودیوں پر مشتمل ہے اور اس کا براہ راست تعلق سٹارگ ہے ہے ور بیہ دہشت گردانہ کارروا یُوں ہے لے کر ہر قسم کے جرائم کرنے میں طاق ہے۔اس کا چیف کر افور ڈے جبے عام طور پر بگ فور ڈ کہا

Ш

a

میں طاق ہے۔ اس کا چیف کر الورڈ ہے سے عام عور پر باب ورڈ ہا بعانا ہے۔ یہ البانا ریاست کا سب سے جڑا جرائم پیشر اور غنڈہ ہے۔ مدانا میں میگن کل ان کا میں اڈا ہے۔ میرے ان سے تعلقات نہیں

ہبانا میں میگن کلب ان کا مین اڈا ہے۔ میرے ان سے تعلقات نہیں ہیں بلکہ عباں وننگٹن میں اس کے کروپ سے میری مستقل نزاغ رئتی ہے۔ اگر آپ اس بگ فورڈ کو کور کر لین تو اس سے آپ کو حتی طور پر سٹارگ کے بارے میں معلو مات مل سکتی ہیں '۔ دوسری

طرف سے کہا گیا۔

ے ہے ہما ہیا۔ " لیکن ایک غنڈہ اور بدمعاش کمیے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں " بیکن آپ

معلومات رکھآ ہو گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " وہ غنڈہ بھی ہے اور بدمعاش بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچار کہ ترقیم میں قسم کے معلومات اس کے ماتھ ساتھ وہ

ا تہائی تیز آدمی ہے ہر قسم کی معلومات اس کی انگلیوں پر ہر وقت دھری رہتی ہیں "...... دوسری طرف ہے جواب دیا گیا۔ سیستان میں استان کی دوسری طرف ہے جواب دیا گیا۔

" اوے ۔شکریہ" ...... کرنل فریدی نے کہا ادر اس کے ساتھ بی اس نے رسیور رکھ دیا۔

و حلو المحور ہم نے اب لباس اور میک اپ تبدیل کر کے بیا میں میں کا اس کا کہا ہے کا اس کا کہا ہے گا

ہوٹل چھوڑنا ہے اور کسی دوسرے ہوٹل میں کرے لے کر اس بگ فورڈ کو کور کرنا ہے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید ہمی سر بلاتا ہواا تھ کھوا ہوا۔ فریدی نے اس سے بات کر کے اسے شدید حمران کر دیا ہو۔ "میں البابا ہے بول رہا ہوں کنگ۔ مبطے مید بتاؤکہ بین الاقوائی دہشت گرد شظیم سارگ سے حمارا کوئی تعلق ہے "...... کرنی فریدی نے کہا۔

مسلم کی ہے۔ اوہ نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کنگ اس قسر کی خرافات کے حکر میں نہیں پڑا کر تا۔ ویے میں نے اس کا نام س ر کھا ہے ' …… دوسری طرف ہے کہا گیا۔

اوکے ۔ تجیے معلوم ہے کہ تم صاف کام کرنے کے عادی ہو اس بئ میں نے یہ بات یو تھی تھی۔ سارگ یہودیوں کی دہشت گر. تنظیم ہے اور یہ یوری دنیا کے مسلم ممالک کے خلاف انتہانی خوفناک اور بڑے پیمانے پر دہشت گروانہ کارروائیوں کا بلان بنہ ری ہے اس لئے میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ مجھے اس حہ تک تو علم ہو گیا ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر البانا کے شمالی علاقے ہیں ب ليكن محل وقوع اور دوسرا كوئى كليو نهيل مل رباسيس نے حمير اس لئے فون کیا ہے کہ اس سلسلے میں کیا تم کوئی مدد کر سکتے ہو۔ حمس اس کا باقاعدہ معاوضہ دیا جائے گا"...... کرنل فریدی نے کہا۔ " معاوینے کی بات چھوڑیں کرنل صاحب آپ کے جھے پر احسان ی افتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا۔ جہاں تک سارگ کے بارے میں بات ہے تو اتنا مجے معلوم ہے کہ البان كا اكب كروب ب حب وبال ميكن كروب كها جاتا ب- يدكروب سکتی ہے " بیسی بھران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہو تھم ہے اختیار اقبل پڑا۔ سارے کی حد تک آپ کی بات درست ہے لیکن آپ کا باتی قویے غلط ہے۔ سارہ واقعی ہجودیوں کا نتاجی نشان ہے لیکن یہ سارہ

قیبیہ غلط ہے۔ ستارہ واقعی یہودیوں کا خاص نشان ہے لیکن یہ ستارہ میٹن گروپ سے دو سی کی علامت مجھاجا تا ہے اور میٹن گروپ خور بیمٹ کر د گروپ ہے اس لئے اس کا لاز ما شارگ سے تعلق ہو گا "۔ معیقم نے کہا۔

مجمارا مطلب ہے کہ تم ذائر یکٹ نہیں بلکہ: ان ذائر یک مطارگ کے دوست ہو "...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا تو میر سارگ کے دوست ہو "...... عمران نے مند بناتے ہوئے کہا تو میر سے بیچے بیٹھا ہوا ہو تھم آگے کی طرف بھک آیا۔

برنس - یه صرف مصطحت به ورند جو محم ای لو گون کا دوست خبی بو سکتا ب "..... جو تھم نے آہستہ سے کہا اور مچرسیدها ہو گیا۔ اوه - اگر ایسی بات ب تو ٹھسک ب مجر تم بناؤ کر سہاں شمالی

الحقق میں جہاں سارگ کا میڈ کو ارٹر ہے وہاں کا کلیو کہاں سے ال استا ہے میں عمران نے کہا۔ میں میں معاقد تو نوالی علاقہ ہے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے "۔

مسمای علاقد تو حالی علاقہ ہے۔ دہاں تو چھ بنی ہمیں ہے۔ وقتم نے حریت بحرے لیج میں کہا۔ 'الیے ہیڈ کوارٹرز زمین ہوتے ہیں'...... عمران نے کہا۔

' کیچے ہید توار ترزر میں ہوتے ہیں '''''' بران سے ہما۔ • مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔ایک منٹ'''''' جو تھم نے کہا اور جو تم ملیے قد اور ورزشی جسم کا آدمی تھا۔اس کی پیشانی کے ایک کونے میں چھ نو کوں والا سآرہ گندھا ہوا تھا۔وہ کلب کا مالک تھ لین اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اگر باقاعدہ غنڈہ نہیں ہے تو بہرطال شریف آدمی بھی نہیں ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت اس کے خصوصی آفس میں موجو و تھا۔

آپ مباں اچانک وارد ہوئے ہیں پرنس اس کا مطلب ہے کہ مبال آپ کو کوئی خفیہ مشن در پیش ہے۔ تھے بتائیں میں کیا کر سکتہ ہوں " .... جو تھم نے آگ کی طرف جھتے ہوئے کہا۔

مہاری پیشانی پر گندھا ہوا سارہ بنا رہا ہے کہ تم نو دہبودی نہیں ہو بلکہ ہمودیوں کے خصوصی دوست ہو کیونکہ یہ شارہ گندھوانے کی باقاعدہ اجازت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے اور ہم نے چونکہ ہمودیوں کی بین الاقوامی دہشت کرد شظیم سارگ کے خلاف

" ہاں۔ تو کیا ہوا۔ کیا باول ختم ہو گیا" ۔ دوسری طرف سے W چونک کر پو چھا گیا۔ " میں سرمہ میں نے اے اس انداز میں ختم کر دیا ہے جس طرح W حكم ديا گياتھا".... جو تھم نے جواب ديا۔ م محصک بے۔اس کی لاش کی اب مجھے ضرورت نہیں ری ۔تم یولسیں کو اطلاع دے کر یہی ظاہر کر دو کہ وہ شوننگ کے دوران بلاک ہو گیا ہے۔ چیف یو لیس آفیر کو ساری بات معلوم ہے اس نے وہ حمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے گا ...... دوسری طرف. K ے کہا گیا۔ ''لیکن بگ فورڈ کے حکم کی تعمیل تو نہ ہو گئ نچر''۔۔۔۔۔ جو تھم نے 🕠 قمرے خوفزدہ سے لیج میں کہا۔ " میں اے کہد دوں گا۔ تم بے فکر رہو"..... دوسری طرف ہے "يس مراوك" .... جو هم نے كما اور رسيور ركھ ديا۔ " بيه ڈاڻن بھي يہاں كا معروف لڑ اكا اور غنڈہ ہے۔ ڈاڻن كلب اس ا خاص اوا ہے اور یہ میگن گروپ کا ایک لحاظ سے وست راست ے۔البتہ اس کی علیحدہ بھی تنظیم موجود ہے جو ہر قسم کے جرائم میں موث رہتی ہے۔اس کے علاوہ یہ تحص پورے البانا میں انتہائی قیمتی اش ب کا بھی بہت بڑا سلائر ہے اور یقیناً سفارگ کے ہیڈ کوارٹر میں مجی شراب یہی سلائی کرتا ہو گا۔ میں نے اسے فون اس لئے کیا ہے

ر سیور کی طرف ہائھ بڑھا دیا۔ " الك منث " عمران في رسيور بربائة ركعة بوئ كما -جو تھم چو نک بڑا۔ " تم نے اس انداز میں معلوبات حاصل کرنی ہیں کہ کسی و ہمارے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سے کہ ہم سارگ کے ہیڈ کون کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔ " ٹھیک ہے " ...... جو تھم نے کہا تو عمران نے ہاتھ رسیورے س لیا اور چوتھم نے رسیور اٹھا کر تنمبر پریس کئے تو عمران نے ہاتھے بڑھ ک خود ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا اور دوسری طرف بجنے والی کھننی ک آواز کمرے میں سنائی دینے لگی۔ پھر رسپور اٹھا لیا گیا۔ " ذا فن بول ربا بهون"..... رسيور انصة بي اليك بهاري · کر خت آواز سنائی دی ۔۔ "جو تھم بول رہا ہوں۔جو تھم شو ننگ کلب ہے "...... جو تھم ہے انتهائی مؤد بایدالیچ میں کہا۔ "اوہ تم ۔ کیوں فون کیا ہے " ...... دوسری طرف سے چونک أ یو چھا گیالیکن لہجہ اب قدرے تحکمانہ تھا۔ " بك فورد في تحجيم حكم ديا تحاكه مين زيرو كالوني مين رہنے والے ا کی آدمی یاڈل کو شوشک کے دوران اس انداز میں ہلاک کر \cdots 👠 کہ کمی کو اس کی موت پرشک مذہوا در پھراس کی لاش آپ تی بہنیا دوں "..... جو تھم نے مؤد باند مجے میں کہا۔

" آب ای ساتھی لڑ کیوں کو ذائن کلب ند لے جائیں۔ وہاں Ш ا وگ موے کوں کی طرح ان پر نوٹ بڑیں گے۔ بس اس سے زیادہ Ш Ш

م کھے نہیں کہنا چاہتا ۔۔۔ جو تھم نے کہا۔ " محصک ہے۔ شکریہ ..... عمران نے کما اور واپس مز گیا۔ تموزی دیر بعد وہ سب اس کے شو ٹنگ کلب سے باہر اگئے تھے۔

· تم واليس ربائش گاه پر جاؤ-اب مين اور صالحه جا كر اس ذائن ے معلوبات عاصل کریں گی "..... جوایا نے باہر آتے ی عصیلے

ت تم بے فکر رہو۔ معلومات تم ہی حائس کرنا میکن جمیں یہ اروائی انتمائی تنز رفتاری سے کرنا ہو گی ورد عمال جرائم پیشہ وپ ہمارے نطاف حرکت میں آ جائیں گے اور ہم نئے بکھروں میں

ہے جائیں گے "..... عمران نے کہا۔

عمران صاحب مهال پر بقیناً وہ لوگ سکرٹ ایجنٹ ہمارے

ت الاریں گے اس لئے ہمیں اس طرن اکٹے نہیں رہنا چاہئے ۔ المانک كيبڻن شكيل نے كہا۔

"ارے ہاں۔ جہاری بات ورست ہے۔ تو بھر مصلک ہے۔ دو دو فی صورت میں دائن کلب پہنچو۔ نقشہ تم سب نے دیکھا ہوا ہے اس کئے پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تم سب نے ڈا من کلب میں

ا خل نہیں ہونا۔ صرف میں جوالیا. صالحہ، تنویر اور نائیگر داخل ہوں مے:..... عمران نے کہا۔ وہ سب ایک طرف کھڑے اس طرح

تا کہ معلوم ہو سکے کہ یہ البانا میں موجود ہے یا نہیں کیونکہ اکثریہ گئ کئی دن البانا ہے غائب رہتا ہے۔اگر آپ کسی طرح اے کور کر لس اور اس کی زبان کھلوا سکیں تو آپ کو تقییناً آپ کی مرضی ک معلومات مل سكتي ہيں "..... جو محم نے كما-" ٹھمک ہے۔ تم نے تقیناً سوچ سجھ کر ہی سب دی ہو گی لیکن

كياتم يه كام بمي كرتے ہو۔ مرا مطلب بے يه ياؤل كى بلاكت جبیہا "۔عمران نے کہا۔ " عباں میگن گروپ کے حکم سے انکار کو فوری موت مجما جا

ہے۔ اگر مگب فور ذ حکم دے دے تو مجھے اپنے آپ کو بھی گولی مار: یزے گی۔ دوسرا مرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہو گا"...... جو تھم

\* تو پیراس بگ فور ڈکو کیوں نہ کور کیا جائے "...... عمران کے

" نبس - وه الي كامون مين نبين يرا كريا- البته يه دانن الي

کاموں کا کمزا ہے " ...... جو تھم نے جواب دیا۔ " اد کے ۔ شکریہ ۔ بچر ملاقات ہو گی "...... عمران نے انھیتے ہوئے

" الك كزارش ب اگر آب نارانس نه بون "...... جوتهم نے بھی

" کیا" ۔ عمران نے چونک کر یو چھا۔

سب سے آخر میں ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ کلب کا ہال انتہائی تھر ذ کلاس ٹائپ غنڈوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں عور توں کی بھی کافی تعداد موجو د تھی لیکن وہ سب اپنے انداز اور لباس سے تھرڈ کلاس طبقے کی می عورتیں لگ رہی تھیں۔ " ارے ۔ ارے ۔ وہ دیکھوپریاں۔ واہ۔ انہیں تو میگانا ی ئے گا-با-باتن اجانک ایك سائير سے اونى آواز سنائى دى اور اس کے ساتھ ی ایک لحیم تحیم غنڈہ اٹھا اور تیزی ہے دوڑ تا ہوا جو ایا اور مالحہ کی طرف بڑھ آیا۔ اس نے اس طرح جوالیا کا بازو بکرنے کی كوشش كى جييوه اسے زبردسى كسيك كر سابق لے جانا جابتا ہو میکن دوسرے کمجے وہ بری طرح چیختا ہوا پکھیے ہٹا ی تھا کہ یکھت جو تزاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ہال انسانی جیخوں سے گونج اٹھا۔ جولیانے اس غندے کے سینے پر ضرب لگائی تھی جبکہ تنویر نے لیکن جیب سے مشین بیٹل نکال کراس لا کھراتے ہوئے غندے پر فائر محول دیا تھا اور پھر منہ صرف اس غنذے بلکہ اس کے ساتھ ہی گئی اور آویی بھی اس کی فائرنگ کی زدمیں آگئے۔ " بس كافى ب- اتن سزاكانى ب " ...... عمران في مؤكر باعظ بنھاتے ہوئے اونجی آواز میں کہا تو تنویر نے ہائڈ روک نیا۔ " سن لو- ہمارا تعلق ایکر یمیا کے ذیتھ سینڈ یکیٹ سے ب اس لئے اب اگر کسی نے ہمارے خلاف انگلی بھی اٹھائی تو اس پورے کب کو مزائلوں ہے اڑا دیا جائے گا'… یہ عمران نے تنویر کو روکنے

باتیں کر رہے تھے جیسے اچانک مل جانے پر لوگ باتیں کرنا شرون " ہم دو نے کیا قصور کیا ہے عمران صاحب۔ مرا مطلب ت لیپنن شکیل اور میں نے مسلماتے ہوئے کہا۔ " تم دونوں نے باہر کارروائی کرنی ہے۔ کلب سے کچھ فاصلے ب کسی مارکنگ سے دو کاریں تم نے ازانی ہیں اور انہیں کلب س گیٹ کے سامنے اس انداز میں کھڑی کرنا ہے کہ ہم کسی بھی وقت ان کاروں کو استعمال کر سکیں "...... عمران نے کہا۔ " اوہ۔اچھا ٹھسکی ہے "..... صفدر نے کہا اور پھر عمران جولیا ً و ساتھ لئے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ویربعد وہ علیحدہ علیحدہ بسوں میں سوا۔ ہو کر ڈاٹن کل کے سامنے پہنچ گئے۔ " ہم نے اس ڈاٹن کو یہاں سے اعوا کرنا ہے اس لئے جب تک ہم ذائن تک نہ پہنے جائیں تم میں سے کسی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے بیہ لوگ چو نک بڑیں "...... عمران نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ " اور اگر ان لو گوں نے کوئی حرکت کر دی حب "...... تنویر – منہ بناتے ہوئے کہا۔ " جب تک ناکزیر نہ ہو۔ مری ہدایت کے خلاف نہ کرنا ۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کلب کا شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔اس کے بعد جولیا اور صالحہ۔اس کے پیچھے تنویر'؛

ے بڑا عندہ اور لڑ اکا نظر آرہا تھا۔ " کون ہے۔ کس نے جرات کی ہے میرے کلب میں فائر کرنے کی ".....اس نے راہداری ہے باہر آتے ہی چچ کر کہا۔ " آہستہ بولو ڈافن ورنہ زبان گدی ہے تھنخ لوں گا است عمران نے یکٹن عزاتے ہوئے لیج میں کما۔

Ш

W

ے سے ہوئے ہوئے ہیں ہا۔ " تم ۔ تم کون ہو" ..... ڈاٹن کا چبرہ اور زیادہ منخ ہو گیا اور پچر دہ اس طرح عمران کی طرف بڑھا جسے وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دہوار ہے دے بارے گا۔

" رک جاؤورنہ " …… عمران نے وبلے سے زیادہ غزاتے ہوئے لیج میں کہا لیکن ڈافن نے یکٹت کسی ازیل جسینے کی طرح عمران پر حملہ کر دیا لیکن دوسرے لیج اس کا فضا میں انھا ہوا جسم تیزی ہے اوپر کو انھا اور مچراکیس زور دار دھماکے سے وہ اڑتا ہوا مین گیٹ کے ساتھ دیوار سے نگرایا اور مجراس طرح نیج آگرا جسے کوئی وزنی پتھر نگرا کر تحراب سے ساتھ ہی عمران بمجلی کی می تیزی سے دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا۔

" دروازہ کھولو ٹائیگر"...... عمران نے ٹائیگر کے قریب ہے محورتے ہوئے کہا اور بچر اس سے پہلے کہ ذائن نینچے گر کر اچھل کر کھڑا ہوتا عمران کا بازو گھوما اور لیم شخیم ڈائن چیٹنا ہوا اوپر کو اچھلا اور مچر قلابازی کھا کر عین مین گیٹ سے سامنے ایک وھماکے ہے گرا۔ محران نے بچلی کی سے تیزی ہے اس کا بازو پکڑ کر اے اس انداز میں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اس طرح بولنا شروع کر دیا جسے وہ کمی بھی ہے معاطب ہو اور ہال میں موجود افراد جو نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے تھے بلکہ ان کے ہاتھ تیزی ہے ان کی جیبوں کی طرف بزھن گئے تھے بلگت اس طرح ساکت ہو گئے جسے الیکڑک سے چلنے والے تعلق نے سوئے آف ہوئے ہو اگر ایک طرف بن آف ہوئے کاؤنٹر کی طرف بن ہو گئے تا ہیں اور عمران مزکر ایک طرف بن ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جس پر دو عمدان مزاری اور دو عود تیں ساکت کھڑی تھیں۔

" کہاں ہے ڈاٹن " . . . عمران نے کاؤنٹر کے قریب مکیج کر انجن سخت کیچے میں کما۔

" جاؤ سنام پیف کو اطلاع دو" ...... کاؤنٹر پر کھڑے آب ا غنڈ نے نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سربلا آباد اتیزی سے مڑا اور دوڑ آ ہوا سائیڈ راہداری میں غائب ہو گیا۔ عمران وہاں کا آب پر اس انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ ہال ہے اب خاموشی طاری تھی۔ البتہ کھڑے ہوئے مرد اور عور تیں وائی بیٹی ہوئی تھیں ۔ اچانک سائیڈ راہداری سے دوڑتے ہوئے قدمو کی آواز سائی دی تو عمران نے راہداری کی طرف رخ موڑا جبکہ س کے ساتھی بھی چونک کر سیدھے ہو گئے تھے۔ پہند کھوں بعد ایک دیوسیکل اور خاصے بھاری جسم کا آدمی راہداری سے معودار ہوا۔ اس کا چرہ غصے کی شدت سے منح ساہو رہا تھا۔ دیے دہ اپنے چرے مرب

کر باہر نکالتے ہوئے کہا اور بھر چند کمحوں بعد دونوں کاریں تنزی ہے مڑ كر چھانك كى طرف بڑھ گئيں۔ پھانك كھلا ہوا تھا۔ دونوں كاريں Ш باہر لکل کر دائیں طرف کو مڑ گئیں تو تنویر نے بھاٹک بند کر دیا جبکہ ممران نے ٹائیگر کی مدد سے بہوش ڈاٹن کو اٹھایا اور پھر وہ اسے لے کر کو مھی کے ایک تہہ خانے میں پہنچ گیا۔جو لیا اور صافحہ ویہے ہی ان کے ساتھ تہہ خانے میں آگئ تھیں۔ م اب اے کری ہے باندھ دو ".....عمران نے ٹائیگر ہے کہا تو نائیگر نے اشات میں سرملا دیا اور بھر مڑ کر وہ تہد خانے سے باہر حلا · حرت انگر عمران صاحب که پورا کلب غنڈوں اور بد معاشوں سے بخرا ہوا تھا۔اسلحہ بھی ان کے پاس تھالیکن اس کے بادجو دکسی نے بھی مُداخلت نہیں کی۔اس کی وجہ "..... صالحہ نے کہا۔ " انہیں آخری کھے تک یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ہم دراصل کیا كرنا چاہتے ہيں۔ وہ لڑائي كے حكر ميں ي رہ كئے اور انہيں يقين تما کہ ڈاٹن جیسالڑ اکا آسانی ہے ماریہ کھاسکے گا۔اب وہ سب سرپیٹ رہے ہوں گے"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ نے مثبات میں سربلا ویا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آیا تو اس کے باتھ میں رس کا بنڈل موجود تھا۔اس نے رس کی مدد سے بے ہوش ڈاٹن کو کری کے ساتھ اتھی طرح باندھ دیا۔ " تنویر کماں ہے" ...... عمران نے ٹائیگر سے یو تھا۔

گھما دیا تھا کہ ڈائن فضامیں قلابازی کھاکر کسی مھاری بورے ک طرح فرش پر پشت کے بل کرا تھا۔ای کمحے نائیگر نے وروازہ کھور ویا تو عمران بحلی کی می تنزی سے الک بار پھر اٹھتے ہوئے والن یہ جھیٹا اور دوسرے کمح لحیم تحیم ڈائن اس کے دونوں ہاتھوں پر ایک کمح کے نئے اٹھیا ہوا نظر آیا اور دوسرے کمحے وہ ایک بار پھر چیختا ہو وروازے سے باہر سڑک پر جاگرا اور اس کے پیچیے عمران بھی تیزی ہے باہر نکل آیا۔ " خروار اگر کوئی چھے آیا تو " سے تنویر نے چھے کر کما اور اس ک ساتھ ی وہ سب بحلی کی سی تمری سے دوزتے ہوئے ہال سے باہ گئے۔ باہر واقعی دو کاریں موجود تھیں۔ ڈائن بے ہوش ہو چکا تھ۔ عمران نے باہر جاتے ہی کار کے ساتھ کھرے کیپٹن شکیل کو عقر دروازہ کھولنے کا کما اور بھراس نے اکیلے ی ڈائن کو اٹھا کر کارے اندر اس طرح بھینک دیاجیے وہ انسان کی بجائے ریت کابورا ہو۔ " جلدی حلو" ..... عمران نے اس کے ساتھ ہی عقبی سیٹ یا سینے ہوئے کما اور پھر چند محوں بعد دونوں کاریں تنزی سے دوئر ہوئی سڑک پر ایک دوسرے کے آگے بچھے بڑھتی علی جا رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تیز رفتار ڈرائیونگ کے بعد دونوں کاریں ائی۔ کالونی میں واخل ہوئیں جہاں انہوں نے رہائش گاہ حاصل کی تھی۔ " اب ان کاروں کو عمال سے دور کسی پبلک یارک میں جم آؤ ۔ اندر پہنچ کر عمران نے کارے باہرآ کراس ڈافن کو بھی گھسیت

" وہ باہر موجود ہے تاکہ کیپٹن شکیل اور صفدر کی واپسی :

Ш

Ш

Ш

ت تہاری یہ بات بتا رہی ہے کہ اب تم ذمن طور پر یوری طرح بوشیار ہو بھیے ہو اس لئے اب تم میرے سوالوں کے جواب دو گے اورید بات من لو کہ جب کوئی مرجائے تو اس دنیا کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہیں اگر عباں ہلاک کر دیا جائے تو تمہاری لاش عباں جی سڑتی رہے گی اور حمہارے کلب میں زندگی ویسے ی جاگتی رہے ہ ۔ کوئی بھی متہاری موت پرافسوس نہیں کرے گااں لئے بہتریہی ے کہ تم زندگی کی قدر کرو۔اگر تم نے سرے سوالوں کے جواب

سے آزاد بھی کر ویا جائے گا اور اگر تم نے ہوشیاری د کھانے یا ضد ا نے کی کوشش کی تو حمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ کاٹ دیا تو نہیں ہے۔ میں کہاں ہوں "...... ڈافن نے پوری طرح ہوٹر تہائی گا ادر تمہاری موت انتہائی عمر تناک ہو گی اس لئے اب فیصلہ م نے خود کرنا ہے کہ تم کیا جاہتے ہو"...... عمران نے مسلسل " تمہیں منہارے کلب ہے اعوا کر کے ہم عبان لے آئے ہیں حیات ہوئے کہا۔

البانا کے شمالی علاقے میں سارگ نامی ایک بین الاقوامی **جٹت** گر د تنظیم کاہیڈ کوارٹر ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل پھر تم نے مجھے بھرے کلب سے اعوا کر لیا ہے۔ کیا تم جادد گر سے مستحق ششک کیج میں کہا۔

پھاٹک کھول سکے اور باہر نگرانی کرسکے "...... ٹائیگرنے جواب دیہ ت عمران نے اثبات میں سرملا دیا۔ " اب اے ہوش میں لے آؤ" ...... عمران نے کما تو ٹائیگر ۔ آگے بڑھ کر ڈاٹن کے چرے پر کیے بعد دیگرے تھیزوں کی بارش ک دی۔ تقریباً ساتویں یا آٹھویں تھرد پر ڈاٹن چیختا ہوا ہوش میں آگیہ م ٹائیگر سائیڈیرہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ " خنجر نکال کرہائ میں لے نو ۔ یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے۔ اس

ے سیدھانہیں ہوگا"......عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات میں م ہے۔ دیئے تو میں قمیس نہ صرف زندہ چھوڑ دوں گا بلکہ تمہیں رسیوں ہلا دیااور بھر جیب ہے ایک پتگا سا خنجر نکال لیا۔ «تم - تم - یه - یه میں کہاں ہوں - بیر - کیا مطلب - یہ مراطب آتے ی بے اختیار انھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے تمہاری چینیں کوئی نہ سن سکے گا"۔ نم علے ہے 🕶 متمہ تم کیا جائے ہو۔ تجھے یہ تو معلوم ہو" ..... ذا نن نے کہا۔ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تم \_ تم كون بو \_ تم جيها لا اكاتوس ني سل كبح س و یکھا۔ مرا مقابلہ البانا میں آج کک کوئی نہیں کر سکا لیکن نم 🚣 عینے اور سنو۔ انگار نہ کرنا کہ تم نہیں جانبے کیونکہ ہمارے یاس مجھے سنجیلنے بی نہیں دیا۔ تم تو انتہائی حمرت انگرفسم کےآدمی ہو می<mark>ں تھی</mark> ثبوت موجو دہیں کہ تم وہاں شراب سیلائی کرتے ہو '۔ عمران

ع ہمارا تعلق اسرائیل کے ایک سرکاری گروپ سے ہے۔ حکومت ا اللاع ملی تھی کہ عبال یہودیوں کا نام لے کر ایک خفیہ تعظیم Ш ا مرگ نام کی کام کر رہی ہے حالانکہ اس تنظیم کا تعلق یہودیوں سے Ш تمی ہے اور اس تظمیم کا اصل مقصد اسرائیل میں دہشت گردی Ш میلانا ہے جبکہ وہ ظاہریہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم ممالک کے خلاف م كريں كے اس لئے ہم اس معاملے كو كنفرم كرنے آئے ہيں اور مہارے بارے میں ہمارے یاس حتی جوت تھے کہ تم انہیں خرب سلائی کرتے ہو اس سے ہم نے تم سے معلومات حاصل رنے کے لئے حمیں مہارے کلب سے اعوا کیا اور عبال لے آئے ایں سے عمران نے کہا۔ واوه ای لئے تم اس انداز میں لاتے ہو۔ تھے مہاری بات پر تین آگیا ہے کیونکہ حکومتی ایجنسیوں کے آدمی اسی انداز میں لانے ی تربیت حاصل کرتے ہیں جبکہ ہم عام انداز میں لڑتے ہیں لیکن ہے اطلاع غلط ہے کد عبال اسرائیل کے خلاف کام ہورہا ہے۔ یہ فیکٹری توخود اسرائیلی حکومت کی ہے اس کے اندر بیڈ کوارٹر ہو گا تو لاز ما یہ مجی۔ بہودیوں کا ہی ہو گا"..... ڈاٹن نے اس بار اطمینان مجرے لیج " ضروري نہيں كه جو كچه ظاہر كيا جائے وي اصل بو- بم نے برحال كنفرميش كرنى ب اور حكومت كوريورث دي ب- عمران نے کہا۔ اسی کمحے ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ اس نے فون پیس اٹھایا ہوا

\* سنارگ ہیڈ کوارٹر کا تو مجھے علم نہیں ہے البتہ وہاں کیمین ہتھار بنانے والی ایک خفیہ فیکڑی موجود ہے اور وہ زیرزمین ۔۔ وہاں میں واقعی شراب سلائی کرتا ہوں لیکن وہاں کے بارے سے تفصیلات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں وہاں تھی نہیں گیا۔ وہاں سے ا کی آدمی ہر ماہ کی وس تاریخ کو جیب لے کر آتا ہے اور شراب م کریٹ لے جاتا ہے اور بس میں ڈائن نے جواب دیا۔ وہ مہیں شراب کے آرڈر تو دیتے ہوں گے۔ کس طرح دیتے ہیں۔فون پریاٹرانسمیٹرپر "..... عمران نے کہا۔ " فون پر۔جب انہیں کوئی خاص شراب منگواناہو تو وہ مجھے نون کر دیتے ہیں اور میں وہ خاص شراب ان کی مطلوبہ مقدار میں سپہر کر دیتا ہوں "...... ڈاٹن نے جواب دیا۔ " اور اگر مہیں ان سے رابطہ کرنا پڑجائے تو کیا تم فون پر رہے کرتے ہو یا ٹرانسمیٹریر "...... عمران نے کہا۔ ۔ فون پر رابطہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات رقم رک جاتی ہے۔ اسرائیل سے فنڈز بروقت نہیں آتے تو میں انہیں فون کر کے ڈیہ م كرتا ہوں "..... ذائن نے جواب ديا۔ " ٹائیگر۔ باہر ہے فون مہیں اٹھالاؤاور یمباں ساکٹ میں لگا دو'۔ عمران نے ٹائیکر سے کہا تو ٹائیگر سربلا تاہوا باہر حلا گیا۔ " تم كون ہو اور كيوں يه سب كھ يوچھ رہے ہو"...... ذانن \_

ومن تم نے اگر واقعی این زندگی بجانی ہے تو پرجو میں کسر باہوں و كروچا ب وه كام كتنا بي مشكل كيون شهو" ...... عمران في سرو " مصل ب- مرى بات كراؤ"..... دا من في كما تو عمران في رسیور اٹھا کر وہ منر پریس کر دیتے جو ڈائن نے بتائے تھے اور آخر میں س نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے رسیور ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ ائیر نے ایک بات ہے رسیور اور دوسرے بات ہے فون بیس اٹھایا اور اس نے جا کر رسیور ڈائن کے کان سے نگا دیا۔ دوسری طرف معنیٰ بجنے کی آواز سنائی وے رہی تھی۔ پھر رسیور اٹھائے جانے کی آواز " يس مرابط قائم ہوتے ہى ايك مردانة آواز سنائى دى -" وامن يول رما بون " ..... وامن في تمز ليج مي كما-"اوہ ڈاٹن تم۔ میں رامن بول رہا ہوں۔ کیے فون کیا ہے"۔ دوسری طرف ہے کہا گیا۔ ﴿ رامن كياتم مرے پاس آسكتے ہو۔ ايك اليما تحد مرے پاس آیا ہے جو بالکل مہارے مطلب کا ہے اور چونکہ تم الیے تحفول کے قدردان ہو اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں"۔ دائن " کہاں ہے آیا ہے"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " قریبی شہر لاس ہے۔ تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گئے "۔ ڈائن

تھا۔ اس نے فون پیس عمران کے قریب رکھا اور اس کا سلسلہ ایک ساکٹ کے ساتھ جوڑ دیا۔ عمران نے رسپور اٹھایا تو اس میں 'و نے " تم وہاں کے فون کرتے ہو" ...... عمران نے ڈائن سے پو تھ۔ " فیکڑی کے چیف سکورٹی آفیر کرنل رامن کو۔ وی بھ ہے ڈیلنگ کرتا ہے اور وی آگر بھے ہے خود شراب لے جاتا ہے "۔ ڈائن نے جواب دیا۔ " كيا فون شرب وہال كا" ..... عمران في يو جھا تو ذائن \_ فون نمربتا دیا۔ " میں نمبر ملاتا ہوں۔ تم بات کرواس رامن سے اور اسے کسی طرح اپنے کلب میں بلواؤ تاکہ اس سے جتی معلومات حاصل کی بد سکیں "..... عمران نے کہا۔ " وہ نہیں آئے گا۔ صرف شراب لینے کے علاوہ وہ نہیں آتا او شراب وہ چار دل وہلے لے جا حکا ہے "...... ڈائن نے کہا۔ " كيا وه جوان آدمي نہيں ہے " ...... عمران نے كما تو دامن ب اختسار چونک پڑا۔ " ہاں۔ وہ جوان آدمی ہے۔ کیوں۔ تم کیوں یو چے رہے ہو"۔ ڈاٹن نے حرت بجرے کیج میں کہا۔ " تو شراب کے ساتھ ساتھ اس کی کئی مخصوص سر کر میاں ہوں

گ ہم ان کے حوالے سے اسے کال کر سکتے ہو۔ مری بات س لو

"اوہ یہ بات نہیں ہے دائن۔ تم نہیں سمجھ سکتے سعباں بماری فیکڑی سے نطاف کچہ غیر ملکی اسکنٹ کام کر دہے ہیں اس سے فیکٹر ی کو سیلڈ کر دیا گیا ہے اس سے میں نے معذرت کی تھی "..... دائن

Ш

کو سیلڈ کر دیا گیا ہے اس مجے میں کے متعددت کی کی .....را کن نے جواب دیا۔ \*\*\* سے دورات میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں م

م تم چیف سکورنی آفییر ہو۔الیہا تحفہ پیر نہیں ملے گا تہیں۔ خاموثی سے آجاد اور رات گزار کر طلے جاد '''''' عمران نے کہا۔ منہیں۔ میں کلب نہیں اسکا ورنہ سری شکایت ہو جائے گ

ہیں۔ یں ب ہیں البتہ الیہا ہو سکتا ہے کہ تم اس تحف کو الرکر کے پرانے شکل میں پہنچا دو تو میں دہاں آ جاؤں گا اور پھر مع دہاں سے خاموثی سے حلا جاؤں گا اور کمی کو علم تک نہ ہو سکے گا' ... . دوسری طرف سے کہا گیا۔

سی و مام مل نے ہوئے ہ ۔ . . . . و حری طرف کے ہا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گران نے کہا۔ "کرب تک دہاں کہنے ہاؤگے۔ بولو" ۔ . . . . گران نے کہا۔ " رات کو گیار ملجے" ۔ . . . . . و سری طرف سے کہا گیا۔ " اوکے بے میں وہیں حمہار اتحق سمیت انتظار کروں گا۔ بے فکر رہو

''اوے میں فیل جہاراتے سیت الطار کسی کو علم نہ ہوسکے گا'''''' عمران نے کہا۔

" نھریک ہے۔ میں پیخ جاؤں گا" ...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

۔ اب اس کے منہ ہے رومال نکال دو ۔۔۔۔۔۔ عمران نے نائیگر ہے کہاتو ٹائیگر نے رومال نکال کر ایک طرف چھینک دیا۔ \* تم ہے تم واقعی جادو گر ہو۔اگر تم میرے سامنے بات نے کر رہے

م به م در می مادو در در این می است. هوته تو میں مرکز بھی تقین نه کرمات ...... دانن نے انتہاک برت " نہیں ڈائن۔ مجوری ہے۔ میں نہیں آسکا ورنہ ضرور آتا۔ دوسری طرف سے کما گا۔

" بجوری - کسی بجوری "..... دانن نے حمرت بجرے لیج س کبا-

'' بنایا نہیں جا سکا۔ اٹ از سکرٹ۔ بہرمال مہارا شکریے ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تہ نانگر نے رسیور بٹایا اور اسے فون پر رکھ کر اس نے فون والس عمران کے قریب رکھ دیا۔

" اب اس کا مند بند کر دو " کمان نے کہا تو ٹائیگر نے دائیں مرکز جیب ہے دوبال نکالا اور پھر ڈائن کے قریب جاکر اس نے اچائی اس کے جرب پر کد جونویا اور جسے ہی ڈائن نے چیخنے کے نے مند کھولا تو ٹائیگر نے رومال کا گولہ اس کے مند میں کھونس دیا۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور منبر پریس کرنے شروع کر دسیتے ۔ آخر میں اس نے لادؤد کا بنن پریس کر دیا۔ اس نے لادؤد کا بنن پریس کر دیا۔

° يس \* ...... رامن كي آواز سنائي دي س

"رامن میں ڈائن بول رہاہوں۔ تم نے اچانک فون بند کر دیا۔ میں نے مجمیں آفر کی ہے اور تم بھے سے ابیما سلوک کر رہے ہو"۔ عمران نے ڈائن کی آواز اور لیج میں کہالیکن اس کا لیجہ قدرے غصیلا تن

" تم نے اب تک کے سارے کئے کرائے پر پانی تیمیر دیا۔ اب الل جب ڈائن کی والپی نہیں ہو گی تو سارے البانا میں یہ بات مشہور ہو سا جائے گی اور وہ رامن کسی حالت میں بھی اس ویران شکھ تک نہیں آئے گا۔ رات کے گیارہ بجنے میں ابھی کافی وقت پڑا ہے اور کسی مجمی محے وہ رامن ڈائن سے دوبارہ بات کر سکتا ہے ہے۔ عمران نے کری ہے انھتے ہوئے کہا۔ " نہ آئے ۔ ہم کوئی اور طریقۃ مکاش کر لیں گے ایکن اگر تم یہ K سوچ رہے تھے کہ یہ سہاں سے والیس جانے کے بعد بھی حمباری 5 ہدایات پر عمل کر تا تو تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔اس نے 🔾 جاتے ہی سب سے پہلے اس دامن کو فون کر نا تھا اور دوسری بات یہ

کہ یورے کلب کے جرائم پیشہ افراد کو اس نے ہمارے بھیے لگا دینا تما اس لئے میں نے جو کھ کیا ہے درست کیا ہے ۔ جو یا نے جاب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس ساب میں ایک اور کیم کھیلنا چاہتا تھا جو نکہ میں نے اے اپنے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند کر لیا تھااس کئے اب میں آسانی ہے اس کے نبن کو کنٹرول کر کے این مرحنی کی فیڈنگ کر ریبااور <sub>نجری</sub>ہ وہی کچھ مُرِیّا جس کامیں اے حکم دیتا "...... عمران نے کہا۔ " په بدمعاش اور غنذه ہے۔ایسے ذہن کنٹرول نہیں ہوا کرتے۔ محجے۔خواہ مخاہ کی خوش قبمی کا کوئی فائدہ نہیں 📖 جوایائے منہ

بجرے لیج میں کہا۔ \*اب تم بتاؤگ کہ لارگر کا پرانا بنگلہ کہاں ہے \* ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" شمالی علاقے کے ویران پہاؤی علاقے میں ایک قدیم دور کا مکان ہے جو اب ٹوٹا پھوٹا سا ہے لیکن میں نے اس کے ایک تب نمانے میں مشرت کدہ بنایا ہوا ہے۔وہ واقعی انتہائی محفوظ جگہ ہے '۔ ذائمن نے کما۔

دائن نے کہا۔
"اب تم بآؤکہ قہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کیا تہیں اللہ کر دیا جائے اللہ اللہ کا دائدہ تجوڑ دیا جائے "...... عمران نے اسہان کی مجواب دیا کری بہ سخیرہ لیج میں کہا ایکن اس سے بہلے کہ ڈائن کوئی جواب دیا کری بہ بہنی ہوئی جو لیا نے جس کہا تھ میں مشین پیشل تھا یکائٹ ٹریگر دب دیا اور دوسرے لیے ترجواہت کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈائن کے سندی ہوئی حالت میں ہی توجیخ لگ سے بہانتیار چیخ لگل اور وہ اس بندھی ہوئی حالت میں ہی توجیخ لگ گیا ایکن جند کی کوں بعد اس کا جسم ایک جھنگے سے ساکت ہو گیا اور اس کی آنگھیں بے نور ہوگئیں۔
اس کی آنگھیں بے نور ہوگئیں۔

" یہ تم نے کیا کیا" ..... عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہ۔ اس کا لیجے بے عد سرد تھا۔

" تم نے پوچھ گچہ کمل کرلی اس سے میں نے اے کولی مار دن ۔ یہ انسان نہیں جانور تھا۔ ایسے آدمی کو زندہ چھوڈتا پوری انسانیت کے سابقہ ظلم ہے "...... جولیا نے جمعی کاٹ کھانے والے لیجے میں

Ш Ш

میگن کلب بہت و سیع و عریض عمارت پر مشتل تھا جس س 5

بل وقت کی بال تھے۔اس کے ساتھ ساتھ وہاں سیشل لکڑری 🔾 رومز اور کمیم رومز بھی موجو دتھے۔ مین ہال سب سے وسیع و عریض تھا ہے لیکن اس کلب میں البانا کے جرائم پیشہ افراد کی آمد و رفت نظر آری

تھی۔ تمام ہالزمیں بھی ای ٹائپ کے افراد ہی نظراً رہے تھے لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہ تھاریوں محبوس ہوتا تھا کہ عباں

آنے والوں کے ذہن میں کوئی خاص قسم کاخوف موجو دہو اور انہیں خطرہ ہو کہ اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو انہیں دوسرا سانس 🌵

لینے کی بھی مہلت ند دی جائے گی۔ ویے عباں ہر قسم کی شراب اور

منشیات عام استعمال کی جا رہی تھی۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید

میکسی سے اتر کر مین بال میں واخل ہوئے تو ایک لمحہ رک کر انہوں 🔾 نے بال کا جائزہ لیا اور مجر وہ مر کر سیدھے وسیع و عریض کاؤنٹر کی

بناتے ہوئے جواب دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئ-\* عمران صاحب بولیائے جو کھے کہاہے درست کہاہے۔ہر تھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اے زندہ چھوڑا جائے "..... صالحہ نے بھی

جولیا کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ واس بات سے تو ڈر گیآ ہے کہ نجانے تم خواتین کب کس کو زندہ رہنے کے قابل سمجھو اور کب نہ سمجھو ..... عمران نے کما و صالحہ ہے اختیار ہنس پڑی۔

" جی بہتر آرہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ ہی ہوائرد نے بھی مؤد بانہ لیج سی کہ اور کیپٹن تمید ایک شادار انداز میں جوری در بعد کر تل فریدی اور کیپٹن تمید ایک شاندار انداز میں سے ہوئے برے سے آفس میں داخل ہو رہے تھے جاس مہا گئی کی ایک بڑی جاتھ ایک بلذاگ شکل جہاں مہا گئی کی ایک بری جاتھ اس کی تیز نظرین کر تل فریدی اور کیپٹن تمید پر جی ہوئی تھیں۔ جہرے پر گہری سخید گی طاری تھی لیکن وہ کر تل فریدی اور کیپٹن تمید کے استقبال کے لئے اٹھا نہیں تھا۔

" بیٹھو ہیں اور کیپٹن تمید کے استقبال کے لئے اٹھا نہیں تھا۔

" بیٹھو ہیں کہ دوسری طرف موجو و کر سیوں پر بیٹھ گئے۔۔

کیپٹن جمید میزکی دوسری طرف موجو و کر سیوں پر بیٹھ گئے۔۔

" جمیں بھی سے بلنے کے لئے راسز برادرزکا نام کیوں لینا پڑا۔۔ تم

طرف برصة بطید گئے - کاؤنٹ پر دو مرداور چار عور تیں موجود تھیں - دو
مرد اور دو عور تیں ویٹرز کو سروس دینے میں معروف تھیں جبکہ دو
عور تیں کاؤنٹر کی سامٹے پر سنولوں پر بیٹھی ہوئی تھیں - ایک عورت
کے سامنے کمیپوٹر موجود تھا اور اس میں وہ شاید سروس کا حساب
کتاب درج کرنے میں معروف تھی جبکہ دوسری عورت آنے وائد
فونز کائز سننے اور جواب دینے میں معروف تھی - کرئل فریدی اللہ
کیپٹن حمیہ جسے ہی کاؤنٹر کے قریب چینچ فون والی لڑی نے چونگ
کران کی طرف دیکھا۔
سروس کرنے شاید کو ایس الرکی نے شاید کرئل فریدی کر

شاندار وجبه تخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لیج سی کہا۔ " گب نور ڈے کہو کہ وانگٹن سے راسٹر براور زائے ہیں"۔ کرنس فریدی نے سنجیدہ اور باوقار لیج میں کہا تو لڑکی نے فون کا رسید انھا با اور کے بعد دیگرے کی نمبر پریس کردیئے۔

سین بال کاؤنٹر ہے میگی بول رہی ہوں۔ کاؤنٹر پر دو صاحبان آئے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ چیف باس کو بتایا جائے کہ ونگلن ہے راسٹر براورز آئے ہیں "......لاکی نے مؤدبانہ لیج میں کہا اور بج دوسری طرف ہے کچے من کر اس نے رسیور رکھ دیا۔

سیں نے چیف باس کی سیرٹری کو بتا دیا ہے۔ وہ چیف باس سے بات کر کے ابھی اطلاع دے گی "......لاک نے کرٹل فریدنی ا مخصوص مفادات کے خلاف بھی جا رہی ہیں اس سے ہم نے اس مسلے میں ان سے ملاقات کر کے حکومت کو رپورٹ دی ہے ۔

Ш

Ш

' لیکن تم سے کس نے کہا ہے کہ مرا کوئی تعلق سارگ سے ا ہے '۔ بگ فورڈ نے کہا۔ \_

" ایسی اخلاعات مل می جایا کرتی ہیں۔ تم اس بات کو جھوڑو او. و بتاؤجو ہم پوچھ رہے ہیں 📗 کرس فریدی ہے جواب دیا۔

' سوری بہ میں سنارگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ سرا اس سے کوئی تعنق ہے اس نئے تم جائئے ہو " ... گب فورڈ نے

**مان** اور دو نُوک سجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میکن کرنل فریدی من کے بولنے کے انداز سے ہی مجھے گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ " تھسکے ہے۔ حمہان مرضی اب ہم مزید کیا کہد سکتے ہیں ۔

کرنل فریدی نے انصتے ہوئے کیا اور اس کے انھیتے ہی کیبیئن تسیہ بھی

" چو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست ہے،" ... " مگب فورڈ نے کہا او. اس سے ساتھ ہی اس نے بیشت کرس سے نکا دی لیکن کرنل فریدی والیں مزنے کی بجائے جب منزی سائیڈ سے بو کر آگے بزھنے لگا تو

مگ فورڈ بے اختیار سیرحا ہوا ہی تھا کرنل فریدی کا ہاتھ بحلی کی سی تری سے کھوما اور بگب فورڈ کے علق سے یکفت چے نکلی اور وہ کری

سمیت عقبی دیوار سے جا ٹکرایالیکن ابھی وہ ٹکرا کر سیدھا ہوا ی تھا

" عام طور پر جرائم پیشہ گروپس کے بڑے اجنبی لوگوں سے ت

ے كراتے بين اس كے مجے يہ نام لينا برات كر ال فريدى -بھی سخبیدہ کیجے میں کہا۔

" بولو۔ کیا کہتے ہو تم۔ مرے یاس زیادہ وقت نہیں ہے ۔ اس آدمی نے اس بار قدرے سخت کیج میں کہا۔

\* فتهارا نام بك فورد ب يا بك فورد فهارا بحى باس ب -کرنل فریدی نے کہا۔

" مرا نام بی بگ فورڈ ہے"۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ · سنارگ سے ہیڈ کوارٹر کا محل وقوع ہمیں معلوم کرنا ہے۔ یہ <sup>ت</sup> ہمیں علم ہے کہ وہ البانا کے شمالی علاقے میں ہے لیکن اس کا درست محل وقوع تم بناؤ کے اسکرنل فریدی نے بڑے سادہ سے بند میں کہالیکن گب فور ڈیذ ہی چو نکا اور نہ ہی اس کے چبرے پر کسی قسم

و بلے اپنا یورا تعارف کراؤ۔ بھر بات ہو گی ..... گب نورڈ ۔

" ابھی تو تہارے یاں وقت نہیں تھا۔ اب تعارف کے ہے وقت كمال سے ثكل آيا-برحال ممارا تعلق ايكريمياكى الك سركارى ایجنس سے ہے اور حکومت ایکرئیا کو اطلاع ملی ہے کہ سارگ ز سر کرمیان صرف مسلم ممالک کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ایکر یمیا ک ر کھ دیئے۔

کہ دوسرے کمجے اس کا جمم ہوا میں اڈ آ ہوا میز پر سے تھسنتہ سا ، سلسنے فرش پر موجود قالین پر ایک وهما کے سے گرا ہی تھا کہ کیبئن حمید کی لات حرکت میں آئی اور لگ فورڈ ایک بار پھرچچ نار کر اٹھے ہی لگا تھا کہ کمپیشن جمدیتے دوسری بار پوری قوت سے بوٹ کی ٹور

ہیں۔ ضرب اس کی کنپٹی پر جمادی اور اس باریگب فورڈ ایک دھمائے ہے۔ پنچے گرااور ساکت ہو گیا۔

" دردازہ اندر سے لاک کر دو اور سائیڈ پر موجود موبع ہیں۔
مرخ رنگ کا بٹن پریس کر دو۔ اس طرح کرہ مکمل طور پر سہتہ
پروف ہو جائے گا۔ چر کوئی مداخلت بھی نہ کرے گا"...... کرنی
فریدی نے کہا تو کمیٹن حمید سرہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گی۔
کر ٹل فریدی نے جھک کر گیگ فورڈ کو بازو سے پکڑا اور ایک جھنے
سے اٹھاکر ایک صوفے کی کری پر ڈال ویا۔ اس دوران کمیٹن تمیے

بھی واپس آگیا تھا۔ "اس کا کوٹ اس کی پشت سے نیچ کر دو"...... کرنل فریان نے کہا تو کیپٹن حمید نے کرنل فریدی کے حکم کی تعمیل شرون کا دی۔

" اب بیر پردہ اثار دد اور اس کا جسم کری سے باندھ دد ورنہ یہ خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی کو شش کرے گا"...... کر نل فریں ا نے دوسری ہدایات دیتے ہوئے کہا اور اس کے سابق ہی اس نے م کر میز ہر پڑے ہوئے دو مختلف رنگوں کے فونزے رسیور اٹھا کر مرب

ر ہو ہیں۔
" اب اے ہوش میں لے آؤ"...... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن W
مید جو پردنے کی ری بنا کر اے کری ہے باندھ چکا تھا، نے بگب W
فورڈ کے چبرے پر زور دار تھن بارنے شروع کر دینے ۔ چوتھے یا W
پانچویں تھن پر بگب فورڈ نے چینے ہوئے آنگھیں کھولیں اور اس ک
سابق ہی اس نے بے اختیار انجھنے کی کوشش کی لیکن ایک تو اس ک
کوٹ اس کی پیشت پر نیچے تھااور دو مراوہ ہندھا ہوا تھا اس کے وہ اسیٰ م

" اب بتآؤ بگ فورڈ کہ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے"۔ کر نن فریدی نے اسپمائی سرد لیج میں کہا۔ " تیجے نہیں معلوم۔ میں چ کہر رہا ہوں"...... بگب فورڈ نے سم

لیج میں کہا لیکن دوسرے کھے کر ٹل فریدی کا بازد کھی اور کرو بگ ؟

فورڈ کے حلق سے نظینے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے صنہ پر کر نس أ
فریدی کا تھرداس قدر قوت سے پڑا تھا کہ اس کے منہ سے کئ دانسے ﷺ

گل کر نیچے فرش پر آگرے۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نظیے نگا ∱

ے۔ "آخری بار کہر رہاہوں کہ چ یول دووریہ حہارا عمر تناک حشر ہو گا۔..... کر تل فریدی نے امتِهائی سخت کیج میں کہا۔

۔ میں چ کہد رہا ہوں اور تم۔ تم۔ جہارا حشر عمرِ تناک : و گا ۔ مجب فورڈنے علق بھاڑ کر چیخ ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کا

پھرہ منخ ہو گیا تھا۔ اُنکھوں سے شطے نظنے نگے تھے اور اس نے س **ق**رڈ کی چھینکیں لمحہ بہ لمحہ زور بکڑتی جارہی تھیں۔اس کی آنکھوں سے طرح زور نگاناشوخ کر دیا جیسے ایک می جھٹکے سے وہ اس پردے ہے مِنْ بِهِنْ لِكَاتِمَا السَّلَافِ كَي شعرت عند اس كا مُخْ بِحره اور زياده مُخْ بمو ری کو توز کر گھھا ہو جائے گا۔ Ш ا او کے ساب دیکھوا پنا حش کرنل فریدی نے جیب ہے W " رو کو ــ انبس رو کو ــ میں بنا رہنا ہوال ــ .و لو 💎 تمینے مشین پیٹل نکالااوراس کا چیمہ کھول کراس میں ہے ایک کو دیجے۔ **فمینکتے لگِ فورڈ نے رک رک کر کما تو کرنل فریدی نے شیشی کا** کر اس نے یہ کولی مگب فورہ کے دائیں نتھنے میں ڈال کر اس ب من کھولا اور تیر اے باہر کال کر اس نے اس کے نیچے لگے ہوئے 0 وونوں نتھنے انگیوں کی پھٹلی ہے ہند کر دیئے سانگ فورڈ کے پھرے لے ایر میں موجو د سرخ رنگ کے محلول کے جند قطرے اس کا سراونجا a خدید حمرت کے آثرات انجرائے تھے۔ **لر** کے نتھنے میں ڈال دیئے اور کھر پہنچے بٹ گیا۔ جند کمحوں بعد ہی گ<sup>ی</sup> " پیہ پیہ ساکیا مطلب " اس نے بوسنے کی کو شش ہے ا و کی تجلینکس رک گئیں اور اس کے پجرے پر آہستہ آہستہ ئین اسی کمچے کرنل فریدی نے ہاتھ سٹالیا لیکن چھوٹی ہی کولی اس نے ممینان کے باثرات ابھرائے ۔ نتھنے میں کانی اونکی چڑھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ می لگب فو 🕝 " ابھی میں نے صرف دو قطرے والے ہیں اس کئے جہاری زور دار چینک آلی اور گولی اس کے نتھنے سے نکل کرنیجے قانین یا۔ میننگس عار حنی طور پر رک گئ ہیں۔ دس منٹ بعد دو ہارہ ش<sub>و</sub>ع ہو گری میئن نیم تو جسیے تھینکوں کا تا نیا سا بند ھ گیا۔ وئس گی اس نیخ بہتر ہے کہ سب کچے بتا وہ تاکہ میں بوری ووا "اب یہ کھینگیں بند نہیں ہوں گن۔ <del>قہ</del>ارے جسم کا'کیہ ہے۔ **نی**ارے نتھنے میں ڈال دوں۔ پھر تم نچ جاؤگ ورنہ ہم خاموثی ہے ر پیشرای طرن تھینئتے تھینئتے اُوٹ جائے گا کیونکہ کو لی نے حمیہ ۔ میں سے حلے جائیں گے اور انبانا کا کوئی ڈا کٹر حمہاری چھینکیں بند نہ دماغ کو جانے والی اس لائن کو زخمی کر دیا ہے جو مین لائن مَہمزّ لُ سَعُے گا اور حمہیں اپنی اس ہوائناک موت کا اندازہ اب تک ہو گیا ے مالبتہ تم چاہو تو حمہیں اب بھی بچایا جا سکتا ہے " ساری 📲 🛒 کرنل فریدی نے انتہائی سرو کیجے میں کہا۔ فریدی نے بڑے سادہ ہے کہج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس ہے · پیدید اس گولی میں کیا تھا۔ پیہ تو انتہائی حمرت انگیز بات جیب سے ایک تھوٹی ی شیشی نکال لی جس کے ڈھکن کے انہ کے ہوا ڈراپر شفاف شیشے کی ہو تل میں صاف د کھائی دے رہا تھا۔ کب یہ مخصوص کیمیکڑ سے بنی ہوئی گوئیاں میں۔اس کی تفصیل

نے فون پیس اٹھا کر اے کر ہی کے قریب موجو د میز پر رکھ ویا جس پر ل فورڈ بندھا ہوا موجود تھا۔اس نے رسیور اٹھایا اور سر پریس لمنے شروع کر دیئے۔ ا اب تم ڈائن سے یو چھو گے جو کچھ میں معلوم کرنا چاہا ہوں ۔ ان فریدی نے شریریس کرتے ہوئے کہا اور پر آخر میں اس نے وزر کا بٹن پریس کر کے رسیور بگ فور ڈے کان سے نگا دیا۔ دوسری ارف سے رسبور اٹھالیا گیا تھا۔ · واثن كلب "...... ايك جيختي هو ئي سي آواز سنائي دي-ع بك فورد يول ربابون- دائن ے بات كراة "..... كب فورد نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔ " اده - اوه - چيف باس آپ - ايك منك "..... دوسرى طرف ہے بو کھلائے ہوئے لیجے میں کہا گیا۔ · ہیلو۔ میں سائرس بول رہا ہوں چیف باس۔ ڈائن کو کلب ے اعوا کر لیا گیا ہے اور اہمی تک اس کا کوئی بتہ نہیں عل ما ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو بگ فورڈ کے ساتھ ساتھ کرنل زیدی بھی چو نک بڑا تھا۔ " ڈاٹن کو اعوا کر لیا گیا کلب ہے۔ کیا مطلب یہ کیا کہ رہے ہو آمید کیے ممکن ہے " ..... بگ فورڈنے چھنے ہوئے کہا۔ م چیف باس به دو عورتوں اور پانچ مردوں کا ایک گروپ کلب ی آیا اور "...... دوسری طرف سے تقصیل بتاتے ہوئے کہا گیا اور

میں مت بڑو ورنہ دس منٹ گزر جائیں گے ۔۔۔۔۔ کرنل فریدی ک " پہلے ویدہ کرو کہ اگر میں سب کچے بنا دوں تو تم محجے اس تکلیف ے ہمیشہ کے لئے نجات ولا دو گے " ...... بگ فور ڈنے کہا۔ " وعدہ " ..... كرنل فريدي نے كما-" مصك بياب من بنا ويتابون كد كيونكه مين اليي عرتناك موت نہیں مرنا چاہتا۔ سٹارگ کا ہیڈ کوارٹر کے ایس می فیکٹری کے اندر بے اور یہ فیکڑی زیر زمین بے۔اس فیکڑی میں انتمائی جدیہ ساخت کے کیمیاوی ہتھیار تیار کئے جارہے ہیں ساس فیکٹری کو ہ طور پر جیوش فیکٹری کما جاتا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی فیکٹری ہے اور اس کاعلم حکومت ایکریمیا کو بھی نہیں ہے۔ سٹارگ کاہیڈ کوارٹراس ك اندر بي " ..... لك فورد في تفصيل بنات بهوئ كها-" اس کا محل و<del>قوع</del> بتاؤساس کاراسته ساس کا کوئی خاص آدمی جو البانامين موجو دہو"...... كرنل فريدي نے كما-" مجمع نہیں معلوم کیونکہ ان سے رابطہ مرے ایک خاص آدنی ڈائن کا ہے۔ ڈائن کلب کے ڈائن کا۔ وہ دہاں شراب سلائی کر ہے" ۔۔۔۔ گب فورڈ نے جواب دیا۔ " اس کا فون نمر کیا ہے ' ...... کرنل فریدی نے یو چھا تو بگ

'' اس کا فون نمبر کیا ہے '۔۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے یو چھا تو بگ فورڈ نے فون نمبر بنا ویا۔ کرنل فریدی مزااور اس نے رسیور اٹھا کر کریڈل پر رکھااور بھرفون ہیں کے نیچے موجو دبٹن پریس کر کے اس

نیر بوری تفصل بتائی گئی کہ کس طرح ایک عورت نے ایک 📆 کو اٹھا کر پیھنکا اور ئیم کس طرح ڈافن کے سابقہ امک آدمی نزا ہو۔ 🗷 سے بار آ ہوا کی ہے باہر لے گیا جہاں دو کاریں پہلے ہے موبو تحس اور وہ سب ڈائن سمیت کاروں میں سوار ہو کر نکل گئے ۔ " کیاان کاروں کو سراغ ملاہے .... گب فورڈنے یو چھا۔ وونوں کاریں ایک پبلک بارک میں نبانی کھڑی بانی کئی ہیں۔ باس ڈائن غائب ہے اس سائم نے کما۔ ' اوہ۔ ویری سیڈ۔ اسے ملاش کرو' ۔ ملک فورڈ نے کہ تو کرنل فریدی نے رسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ " یہ ناممئن ہے کہ کوئی آدمی ذائن سے اس طرح از سکے۔ ذائق انیانا کا سب سے خوفعاک لڑا کا ہے ۔ .... گب فورڈ نے کہا۔ ٔ اسے چھوڑو۔اب تم کوئی اور آدمی بہآؤ جب تفصیلات کا عمر مو اور جلدی بتاؤ۔ دس منٹ گزرنے ی والے ہیں" .... کرنل فرین نے کہا کیونکہ اود تجھ گیا تھا کہ ۔ کام یقیناً عمران اور اس 🚅 ساتھیوں کا ہے۔ وہ کسی طرح براد راست ڈائن ٹک بیٹنے گئے تھے۔ " اود ۔ اوو۔ ہاں ۔ ہاسٹر رحمینڈ بھی جانتا ہے۔ وہ ۔ وہ اس فیکئن میں کیمیائی مادے سیلائی کر آئے : " بگ فورؤنے چند کھے ک کر سوچتے ہوئے کیا۔ " كون سے ماسٹر رحميند كهاں رہا ہے ... كرنال فريدى ب

ً ماسٹر رحمینڈ اسلحے کی سیلائی کا دھندہ کر آ ہے لیکن اس کے سابقہ سامقه وه انتهائي خطرناك لميكز كي سمكنگ كالجمي دهنده كريا ب-عبان اسلحه بنانے والی خفید فیکٹریاں میں جنس وہ کیمیکز سلائی کریا ہے اور تھیے اس نے ایک بار بتایا تھا کہ جیوش فیکٹری کو بھی وی W کیمیکز سلائی کر تا ہے لیکن میں نے مزید وصیان نہ دیا تھا۔ وہ رین بو کل کا بالک ہے اور وہی بیختا ہے ... بگ فورؤنے کیا۔ اس کا فون شربتاؤی کرنل فریدی نے کہاتو بگ فورڈ نے منسر بنآیا تو کرنل فریدی نے ایک باریچر سور انھالیا۔ · تم اس سے کہو گئے کہ تم راسر برادرز کو بھیج رہے ہو اور بس "...... کرنل فریدی نے نسر پریس کرتے ہوئے کہا اور بگب فورڈ نے اخبات میں سربلا ویا۔ کرنل فریدی نے لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر کے رسیور بگ فورڈ کے کان سے دوبارہ نگا دیا۔ دوسری طرف سے رسیور " لگ فورڈ بول رہا ہوں میکن کلب سے ۔ ماسٹر رحمینڈ ہے بات كرادًا ..... بك فورة في طرح انتبائي سرد اور تحكمانه الج مين " مولا كري" .... دوسرى طرف سا التائي مؤديات المح س كما

" ماسرٌ رجيمندُ بول ربايون پيف" ... پيند محون بعمر ايک اور

Ш

W

W

i e t y کوٹ اس کی پشت سے اوپر کر دیا تو بگ فورڈ بے اختیار اٹھل کر گھزاہو گیا۔ "شکر مسٹر جو بھی آر دونوں کر نام ہوں۔ یہ جال آب

\* شکریه مسٹر۔ جو بھی آپ دونوں کے نام ہوں۔ ببرعال آپ لوگوں نے تھے زندہ چھوڑ کریہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہماری طرح ممٹیا ٹائپ کے غنڈے نہیں ہیں ورنہ آپ کی جگہ اگر مین ہو تا تو کمجی آپ کو زندہ نہ چوڑ کا۔اب آپ ہمٹیں۔اب آپ سے کھل کر

بنی آپ تو زندہ نہ چور ما۔ آب آپ یہ سب ب ب سے س باتیں ہوں گی۔ میں سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جو کچھ جانبا ہوں وہ سب میں آپ کو نہ صرف بنا دوں کا بلکہ آپ سے بورا

تعاون كروں كاكين بہلے يہ محلول ميرى ناك ميں ڈال ديں "م بگب فورڈ نے اسپائى دوسآند ليج ميں كہا-١ من كامطلب بى كم تم بمى فطرى طور پر الحجى آدىي ہو-البشد

اس کا مطلب ہے لد م ، ی سری طور پر ہے ، دی وہ سب دی دو ہوں ، وہ سب دی دو قطرے ہی کافی تھے۔ باتی تو میں نے تم سے بوجھ کچھ کے لئے کہا تھا ۔ ..... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تھروہ دونوں کر مسیوں پر بیٹھے گئے۔

رین پہلے ہے۔ "آپ کیا پیشن گے"..... بگب فورڈنے واپس میزے پیچھے اپن کری پر بیٹھنے ہوئے کہا۔

کھیے نہیں۔ ہم کام کے دوران دقت ضائع کرنے کے عادی نہیں ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

ہیں "...... سرس حرمیوں سے ہیں۔ " تو بھر سنو۔سنارگ کا ہیڈ کو ارثر واقعی اس کیمیادی ہتھیار بنانے والی فیکٹری کے اندر ہے۔اس کا انجارج جنیکب فاسٹ ہے۔ جنیکب مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اچہ گو مؤدبانہ تھالین بولنے والے کا انداز بر رہا تھا کہ وہ اس انداز میں بولنے کا عام طور پرعادی نہیں ہے۔ ساسٹر رمچنڈ میں وو آدمی مجھج رہا ہوں حمہارے پاس راسا برادرز۔ ان کے کام میں تم نے ان سے مکمل تعاون کرنا ہے۔ یہ می حکم ہے ۔۔۔۔۔۔ بگ فورڈنے کیا۔

کی حکم کی تعمیل ہو گی چیف میں دوسری طرف سے ای طرز مؤدبانہ کچے میں کہا گیا تو کرنل فریدی نے رسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔

اب حمهارے سامنے دوصور تیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں حمہیر زندہ چھوڑ دوں اور تم خاموش رہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں حمہیں بلاک کر عمہاں ہے لکل جاؤں تاکہ تم اس قابل ہی نہ رہو کہ ہمارے جانے کے بعد اس ماسٹر رحمینز کو یا کسی اور کو ہمارے خلاف کسی کاردوائی کا کہہ سکو۔ بولو تم کیا چاہتے ہو"...... کرنل فریدی نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔

مریدی نے انتہائی سرو لیج میں کہا۔

مرااس فیکڑی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس کے

میں خاموش رہوں گا۔ میرا وعدہ ہے اور پورا البانا جانا ہے کہ بگہ فورڈ جو وعدہ کرے وہ پورا کرتا ہے "...... بگ فورڈ نے کہا۔ "اس کی رسی کھول دو"..... کرنل فریدی نے کمپینن تحمید سے کہا تو کمپینن حمید نے آگے بڑھ کر رسی کی گاٹھ مخصوص انداز میں کھول دی تو رسی کھل کر نیچ کر گئی اور تچر کمپینن حمید نے خود بی اس کا پرتیں کر دیا۔

میں کہا۔

" بهیلو". از رابطه قائم وقتے می ایک مردانه آواز سنائی دی۔ " كب فورة بول رہا ہوں ميكن هب سے مرسف جيئب فاست W ے بات کراؤں ... لگ فورڈ نے اپنے مخصوص سرد اور تھمانہ ہے W " لیں سرمولڈ کریں" ۔ دوسری طرف سے کیا گیا۔ " ہمیلو۔ جنیئب فاسٹ بول رہا ہوں" ، چند کموں بعد ایک بماري سي آواز سنائي دي تو كرنل فريدي سجھ گليا كه يهي جيكب فاست ' لگِ فورڈ بول رہا ہوں جیئب فاسٹ سامیں نے کل حمہیں کال ی تھی اور تم نے ایمرجنسی کا بہانہ بنا کر آئے ہے انگار کر دیا تھا جبکہ عمال حمهارے اور میرے مطلب کی بہت سی چیزیں النمی ہو کئی ہیں اور مجھے حمہارے بغیر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نطف ہی

نہیں آتا اس سے میں شدید ہور ہو رہا ہوں۔ تم تھیے بتاؤ کہ کہا ایمرجنسی ہے۔ میں اس کا ہندوبست خود کر لیتا ہوں " 💎 یک فور ذ نے تنز کیج میں کہا۔ " میں مہاری نفسیاتی کیفیت کو اتھی طرح بھٹا ہوں بگ فورڈ لیکن مجوری ہے کہ میں واقعی نہیں آسکتا کیونکہ فیکڑی میں میڈ کوارٹر کو یا اطلاع ثانی سیلڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے خلاف دو فر مکی گروپس کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں ٹریپ کر کے سنام

ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ اواز سن حیکا تھا۔

فاسٹ یہاں میرے کلب میں آتا جاتا رہتا ہے اور میں کئی بار اس کے یاس فیکڈی میں جا چاہوں اس لئے میں آپ کو اس فیکڑی ت حفاظتی نظام اور اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یوری تفصیل بتا سَدَ ہوں "۔ لکب فورڈ نے کہا اور اس کے سابقہ ی اس نے ازخود تقصیں بہآنا شروخ کر دی۔ وہ واقعی اب کھل کر تعاون کر رہا تھا۔ کر نہ فریدی نے اسے زندہ کچوڑ کر اس کے ذمن پر ایسا نقش کچوڑا تھا ۔ وہ کرنل فریدی کا جیسے احسان مند ہو گیا تھا۔ بچر کرنل فریدی 🔔 اس سے سوالات کر کے مزید بھی کافی کچھ معلومات حاصل کر لیں۔ " كيا تم اس جيك فاسك كويهان بلوا سكتة بو" .... كرنن

" نہیں۔ان دنوں وہاں ایمرجنسی نافذ ہے۔ میں نے کل ہی اتبہ ے بات کی تھی۔اس نے کہا کہ اہمی ایم جنسی نافذ ہے اور نجانے كب تك رہے اس لئے وہ نہيں آ سكة ملك فورڈ نے جواب

" تم اصرار تو کروسشاید وہ مان جائے " 💎 کرنل فریدی نے کہ تو لگ فورڈ نے اشبات میں سربلایا اور بچر ہائتہ بڑھا کر اس نے رسیو اٹھایا اور تیزی ہے منسر پریس کرنے شروع کر دیہے ۔ کرنن فریدی ک نظریں ان نمبروں پرجی ہوئی تھیں۔ ' لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر ویٹا'' سے نئر نل فریدی نے کہا آ لگ فورڈ نے اشات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن جمی

254

فور ذہریرے پر گھیرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ وہاں سے نی فیے
اور انہوں نے نجانے کس طرح اس بات کا سراغ نگا لیا کہ شار ۔ ب

ہیڈ کو ارز انبانا میں ہے اور وہ دونوں گروپس مہاں پہنچ گئے ہیں۔ ب

جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہو جا تا میں باہر نگل ہی نہیں سکتا اس ۔

بجوری ہے۔ تم اب اکیلے ہی لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو۔

جیب فاسٹ نے جو اب دیتے ہوئے کہا۔

تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا ان گروپس کے بارے میں۔ یہ

میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بتاؤ کھے بچر دیکھو کہ میں ان کا کیا حت

میری توی سیت بہیں ہے۔ بداویے چردیسو سی بن ہ یا سہ کر آبوں " ..... بگ فورڈ نے کہا۔
" وہ انتہائی خطرناک ادر انتہائی تربیت یافتہ انجنٹ ہیں اس سے
وہ مہارے یا مہارے گروپ کے بس کا ردگ نہیں ہیں۔ بہط نی
اکر کیا کا ناپ انجنٹ جائی ان سے کمراکر موت کے گھاٹ اتر یک

ہے ''..... جیکب فامٹ نے کہا۔ '' تو پُور تم کب تک اس طرح بند ہو کر بیٹنے ان کی موت ؛ انتظار کرتے رہو گے''..... بگ فورڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اس کے لئے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت اسرائیں نے حکومت ایکر پمیا سے خصوصی درخواست کر کے ایکر پمیا کی الک

ے خکومت ایلر کمیا ہے محصوصی درخواست کرئے ایلر کمیا کی الیک ناپ سیکرٹ ایجنٹ مادام سو پن کی خدمات حاصل کر کی ہیں اور ماد م سو پن کو ایکر کمیا کی سب سے زمین اور خطرناک ایجنٹ مجھا جاتا ہے اور ایکر کمیا کی انتہائی اہم دفاعی لیبارٹریوں کی نگرانی ای سو ٹن

گروپ کے دمہ لگائی جاتی ہے۔ یہ حاصا بڑا گروپ ہے اور ان کے پاس انتہائی جدید ترین آلات موجو دہیں۔ یہ گردپ البانا کی چکا ہے

بس کئے تم نے فکر رہو۔ چند روز بعد ہی میں جہارے پاس موجو د بعن گا"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اس سے پوچھو کہ کیا ہوئی گروپ کا تم سے رابط ہے "۔ کرنل فریدی نے افض کر رسیور کے مائیک پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ ہے

S

m

" نہیں۔ البتہ انہیں ہیڈ کو ارٹر کے بارے میں بنا دیا گیا ہے کہ
دہ کماں ہے اور بس۔ باقی کام وہ خود کریں گے۔ جب یہ دونوں
کرولیں ختم ہو جائیں گے تو تھے اسرائیل کی طرف سے اطلاع بل
بائے گی ".......دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" او کے ۔ ٹھیک ہے "...... کرنل فریدی کے اشارے کو دیکھ کر ند میں این میں ایک میں کا فرایدی کے اشارے کو دیکھ کر

نبک فورڈنے کہااور رسیور رکھ دیا۔ \* تو آپ ان دونوں گروپس میں سے ایک ہیں۔ای سے میں بار کھا گھا تھا لکت در براگر ہوں کر یہ ہے " گھا فہ دوزی

و پ ان دونوں حروب یں ہے ، بیب ہیں۔ ہی ہیں۔ کھا گیا تھا لیکن دوسرا کروپ کون ہے "…… بگب فورڈ نے کہا۔ " دوسرا گروپ و بی ہے جس نے ذائن کو کل ہے اعزا'

" دوسرا گروپ وہی ہے جس نے ذائن کو کلب سے اعزا کیا ہے" ۔ کر ال فریدی نے جواب دیا تو بک فورڈ ہے افتتیار اچھل ہزا۔ " اوه ۔ اوه ۔ توبیہ بات ہے ۔ مجھے واقعی اب تک اس بات پر یقین ہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بجرے کلب سے کوئی ڈاٹن کو بھی اعزا کر

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoint

باسر

Ш

Ш

m

پہاڑی بکری جسیاتھا۔اس کے جرے پر سختی اور سفاکی کے تاثرات جسے ثبت نظر آ رہے تھے۔ فراخ پیشانی اور جمکدار آنکھس اس کی فہانت کو ظاہر کرتی تھیں۔اس کے جم پر سیاہ رنگ کا جبت الس تھا۔ غارچو نکہ لینے دہانے کے بعد آگے جا کر مزجاتی تھی اور یہ عورت اس موڑ کے عقب میں موجود تھی اس لئے دہاں بیڑی سے جلنے والی الك خاص نيوب روشن تمي جس كي وجد سے غار كا وہ عقبي حصد تمز روشنی میں نہایا ہوا تھا جبکہ موڑکی دوسری طرف گھپ اند حرا تھا۔ اس عورت کے سامنے ایک بری می مشین بری ہوئی تھی جس میں ا کی سکرین بھی موجود تھی لیکن یہ مشین آف تھی اور وہ عورت باتھ

شمالی علاقے کی ایک بہاڑی کے اندر فرش پر نکھے ہوئے مخصوص ساخت کے نندے پر ایک عورت بیٹی ہوئی تھی۔اس کا جسم وبلا

پہلا ساتھا۔ قد عام عورتوں سے زیادہ لمبا اور اس کا چرہ لمبوترا اور

سكا ہے۔ مين اب تھے ليس أكبا سے كه حن سے اسرائيلي ا ایکریمیا کی حکومتس خوفیوہ ہوں ان کے مقابل ہے چارے ڈائن او مہری کیا حشیت ہو سکتی ہے " ..... بگ فورڈ نے جواب دیا۔ مبرحال حمبارے تعاون كاشكريه - اب بم جا رہے ہيں - ج ملاقات ہو گی " . ... کرنل فریدی نے انھتے ہوئے کما تو لک فورہ مجی امٹے کی ایموا اور بچر کرنس فر مدی اور کیپٹن جمید نے باقاعدواس ہے مصافحه کهااور دروازه گول کروه آفس ے باہرا گئے - باہر معمول 9 کام جاری تھا۔وہ دونوں خاموثی ہے چلتے ہوئے میگن کلب ہے جہ

کیپینن حمید نے کیا۔ " نہیں۔ یہ کام عمران کرتا تیرے گا۔ ہمیں چونکہ اس لیبارنرق ك يارك من معلومات مل حكى بين اس الني جم رات كو اس ت خلاف کارروائی کریں گے ۔ .... کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمیہ نے اشات میں سر ہلا ویا۔

اب اس موئ گروب کو آلماش کرنا پڑے گا

س کوئی رسالہ کپڑے اسے پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانکہ مشین میں سے بلک ہی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ عورت ہے انستیہ چونک پڑی۔اس نے رسالہ ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر مشس<sub>یہ</sub> کا ایک بٹن پریس کر دیا۔

" ہملیو۔ ہملیو۔ پوائنٹ فور سے کارٹن بول رہا ہوں۔اوور "۔ا کیب مردانہ آواز سٹائی دی۔

" یس سادام سوینی فرام دس اینڈ۔اوور"...... اس عورت نے سرد کچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" مادام سدود کاریں شہر کی طرف سے پوائنٹ فور کی طرف آری ہیں۔ ان میں مرد اور عورتیں موجود ہیں۔ ادور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" محبرو - میں خود پھیک کرتی ہوں - اوور ...... مادام موین کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے تختلف بٹن پریس کئے تو
سکرین پر جھما کے سے ہونے لگ گئے ۔ پھر اس نے ناب گھمائی تو
سکرین پر ایک منظر ابھر آیا ۔ وہ ناب گھماتی رہی تو منظر تبدیل ہو:
چلا گیا اور پچر اچانک جسے ہی ایک منظر سکرین پر ابھرا اس نے باتو
ہٹالیا ۔ اس منظر میں دورے دو سیاہ رنگ کی کاریں آہستہ آہستہ جہنے
ہوئی آگے بڑھی چلی آ رہی تھیں ۔ مادام نے ایک اور ناب کو گھر:
شروع کر دیا تو سکرین پر آگے والی کار بڑی ہونا شروع ہو گئے ۔ اب
اس کار کے اندر موجو دافراد نظر آنے لگ کئے ہے ۔ یہ واقعی ایکریسید
اس کار کے اندر موجو دافراد نظر آنے لگ گئے تھے ۔ یہ واقعی ایکریسید

تھے۔ ایک عورت فرنٹ سیٹ پر موجو د تھی جبکہ عقبی سیٹ پر اور
لا کارڈونگ سیٹ پر بھی مردتھے۔ اس نے جند کچے انہیں عورے دیکھا
لا اور بچر اس نے مشین کے نیچ ایک بنن کو پریس کر دیا۔ دوسرے
لیے سکرین پر نیلے رنگ کا پردہ ساتن گیا اور اس کے ساتھ ہی مادام
سویٹی ہے اختیار مسکرا دی کیونکہ اب کار کے اندر موجود تینوں مرد
ایشیائی نظر آرہے تھے جبکہ وہ عورت سوئس نڑاد تھی۔ مادام سویٹی نے
بنن آف کیا تو نیلا پردہ غائب ہو گیا اور کار میں موجود افراد دوبارہ
بنن آف کیا تو نیلا پردہ غائب ہو گیا اور کار میں موجود افراد دوبارہ

ایکریمین نظرآنے لگ گئے۔ مادام سو پٹی نے ایک ناب گھمائی تو کار چھوٹی ہوتی چلی گئے۔ بھراس نے پیچھے والی کار کا کلوزاپ لیا۔ اس میں بھی ایک عورت اور دو مرد موجو دتھے۔ یہ تینوں بھی ایکر پمین تھے لیکن جیسے ہی مادام نے نیلا پردہ سکرین پر منودار کیا تو یہ تینوں بھی

"ہونہد۔ تو یہ ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کا گروپ"۔ مادام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سکرین آف کر دی اور مچرا کیک بٹن پریس کر دیا۔

" ہمیلو کار ٹن ۔اوور "..... مادام نے کہا۔

ایشائی نظرآنے لگ گئے ۔

" اس مادام- اوور "..... دوسرى طرف سے كار من في جواب

۔ " دونوں کاریں تم سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ اوور "...... مادام نے Ш

یکالے تو دوسرا سانس نے لے سکو گے۔جو سی سنے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ فالکم کسیں میزائل فائر کرواوران سب کو اس بے ہوشی کے عالم میں یوائنٹ تھری کے تہد نیانے میں پہنجا دینا۔ وہاں لارسٹر

موجو د ہے۔ وہ ان کی نگرانی کرے گا۔ اوور اینڈ آل '..... مادام سویٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کئے اور پھر ایک

اور ناب کو گھما کر اس نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ " ہملو سادام سوئ كالنگ سادور " ..... مادام سوئ في كماس

" يس مادام الارسر النذنك يو فرام يواننك تهرى اوور " دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ابجہ بے حد مؤد بانہ تھا۔

" یوانتٹ فور سے دو عورتیں اور پانچ مردوں پر مشتمل سات افراد کو بے ہوشی کے عالم میں حمہارے یوائنٹ پر پہنچا یا جائے گا۔ تم نے انہیں تہہ خانہ میں زنجروں ہے حکز رینا ہے اور بھر مجھے اطلاع دین ہے۔ اوور "..... مادام سویٹی نے کہا۔

" بین مادام به حکم کی تعمیل ہو گی۔ اوور "... ... دوسری طرف سے کہا گیا تو مادام نے اوور اینڈ آل کہ کر بٹن آف کر دیا۔

" بری تعریفیں سی ہیں اس عمران اور اس سے ساتھیوں کی۔آج انہیں اینے سامنے کھکھیاتے ہوئے دیکھوں گی میسی مادام سوئی نے بربراتے ہوئے کما اور رسالہ اٹھا کر دوبارہ بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر نحانے کتنی دیر بعد مشن سے سٹ کی آواز سنائی دی تو مادام نے

چونک کر رساله ایک طرف ر کھااور مشین کا بٹن آن کر ویا۔

" تقريباً جه سو مير ك فاصلى بر مادام ادور " ..... كار من في

" يه براه راست جهاري طرف آ ربي بين يا ان كا رخ كسي اور طرف ہے۔ اوور \* ..... مادام نے یو جمار

" بوائنٹ فور کی طرف آ رہی ہیں مادام کیونکہ جس سڑک پریہ موجود ہیں یہ سڑک یوائنٹ فور پر ی آکر ختم ہوتی ہے۔ اوور م دوسری طرف سے کہا گیا۔

" تہارے یاس فالکم کیس مرائل موجود ہے۔ اوور "..... بادام

سویٹ نے کہا۔

" یس مادام ۔ اوور " ..... دوسری طرف سے کما گیا۔ " تو تم نے ان پر فالکم کیس مزائل فائر کرنا ہے۔ یہی ہمارے

مطلوبہ آدمی ہیں۔ میں نے انہیں چکیک کر لیا ہے۔ اوور \* .... مادام سویٹ نے کہا۔

" تو مجر مادام كيون مدونون كارين مرائل سے اڑا دى جائيں۔ اوور "..... کارٹن نے کہا۔

" تم مجھ سے زیادہ عقامند ہو۔ کیوں۔ اوور "..... مادام نے

عزاتے ہوئے لیج میں کما۔ " سس - سوري مادام - آئي ايم رئيلي سوري - اوور "...... دوسري

طرف سے گھکھیائے ہوئے لیج میں کہا گیا۔ " اث از لاسك وار ننگ - آئنده اكر تم في الي الفاظ منه ي

سنائی دی تو مادام سویٹ بے اختیار چونک بڑی۔اس نے رسالہ بند کر کے ایک طرف رکھا اور ہاتھ بڑھا کر بٹن پریس کر دیا۔ " يوائنت اليون سے پيٹريول رہا ہوں ۔ اوور " ..... ايك مؤدباند Ш آواز سنائي دي تو مادام سوين با اختيار چونک بري س " يس سادام سويني يول ري بهون ساوور" ...... مادام سويني في " مادام۔ دو آدمی سیاہ نباسوں میں موجود یوائنٹ الیون سے مشرق کی طرف بڑے پراسرار انداز میں حرکت کر رہے ہیں۔ ان کا رخ ریڈ ایریئے کی طرف ہے۔ان کی بشتوں پر سیاہ رنگ کے تھیلے ہیں جن کے اندر انتہائی حساس اور طاقتور اسلحہ موجود ہے۔ " مکمل نشاندی کرو تا که میں انہیں خو دیجیک کر سکوں۔اوور "۔ مادام سویٹ نے کہا اور دوسری طرف سے مکمل تفصیل بنا دی گئ۔ " او کے ۔ میں دیکھتی ہوں۔ ادور اینڈ آل "..... مادام سویٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے کئی بٹن پریس کرنے شروع کر دیہے اور سکرین روشن ہو گئے۔ پھر سکرین پر پہاڑیوں کے منظرا بجرنے لگے حالانکہ باہر گھپ اندھرا تھا لیکن سکرین پر بہاڑی علاقه اس طرح واضح اور صاف نظراً رباتها جيبيه دن كا وقت ہو اور دھوی ہر طرف بھیلی ہوئی ہو۔ مادام ایک ناب تھماتی رہی اور سكرين پر منظر تبديل موتے رہے۔ تھوڑى دير بعد اجانك مادام نے

" لارسٹر بول رہا ہوں پوائنٹ تھری ہے۔ اوور "...... لارسٹر کی ۔ اواز سنائی دی۔ " یس ۔ کیار پورٹ ہے۔ اوور "..... بادام سویٹی نے کہا۔ " آپ سے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے بادام۔ اوور "..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔ " کوئی برابام۔ اوور " ... .. بادام سوٹی نے کہا۔

توی پراہم اوور ..... مادام سوی سے کہا۔ " نو مادام - دہ بے ہوش ہیں اور ان کی حالت سے معلوم ہو تا ہے کہ دہ طویل عرصے تک بے ہوش رہیں گے۔اوور "...... لارسڑنے کہا۔

" ہاں۔ انہیں فالکم گیں ہے بے ہوش کیا گیا ہے اس لئے انہیں صح سے وصط کسی صورت ہوش نہیں آسکا۔ لیکن اس کے باوجود تم نے اپنا الیک آدمی مستقل تہد خانے میں رکھنا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک ترین گروپ ہے۔ کچھے اب دوسرے گروپ کا انتظار ہے۔ اگر وہ بائق آ جائے تو بھر میں اکٹھے ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں گے۔ ادور "..... بادام سو ٹی نے کہا۔

میں مادام۔ اوور ۔۔۔۔۔۔ ووسری طرف سے کہا گیا تو مادام سوئی نے اوور اینڈال کہہ کر بٹن آف کر دیا۔

تم بھی آجاؤ کر نل فریدی تاکہ میں والی و نظنن جا کر اپنا کام کر سکوں "...... مادام سو ٹی نے چڑباتے ہوئے کہا اور ایک بار نچ رسالہ اٹھا لیا۔ نچر تقریباً وو گھٹنے بعد اچانک مشین سے سیٹی کی آواز P a k s

i e t y

. .

ہوئے لیج میں کہا گیا۔
"آسدہ مخاط رہ کر بات کر نا۔اب میرا حکم سنو۔انتہائی مخاط انداز
میں ان پر سٹک ایس ریز فائر کرو اور جب یہ بے ہوش ہو جائیں تو
میں کے پاس موجو واسلح علیحدہ کر دینا اور بجر ان کو پوائنٹ تحری پر
مینی وینا۔ میں لارسڑ کو اطلاع کر دوں گی۔ اوور ہیسسہ مادام سویٹی

ے ہوئے۔ " یس مادام۔ حکم کی تعمیل ہو گی۔ اوور"...... پیٹر نے جواب دیا تو مادام سویٹی نے اوور اینڈ آل کہہ کر بٹن آف کیا اور پھر لارسز کو

ا و عادم عوی سے مود در میں ہیں میں میں ن چست میں دو پیر مار میر عو گل کر لیا اور اس کو ہدایات دینے کے بعد اس نے بے اختیار ایک هویل سانس لیا۔

سویں سن سید " تو ایک ہی رات میں مشن ختم ہو گیا۔ دیری گڈ۔ اب صبح ان کالاشیں سہاں بہاڑیوں میں بھیلا کر میں داہی جلی جاؤں گی"۔ مادام سوینی نے کہا اور اسی نمدے پر ایٹ گئ۔ اس سے بجرے پر اطمینان کے تاثرات نما ماں تھے۔ ہاتھ روک لیا۔ اب سکرین پر بہاڑی کا ایک منظر تھا جس س چنانوں کی اوٹ میں دوسیاہ پوش موجو دتھے۔ ان کے پیرے چنانوں کی اوٹ سے نظراً رہےتھے۔ البتہ نجلاجم چنانوں کے پیچھے تھا اور یہ دونوں ایکر مین تھے۔ مادام نے مضین کا ایک بٹن دبایا تو سکرمین پر نیلا پردہ ساتن گیا اور اس کے ساتھ بی مادام کا چرہ نے اختیار کھل نیلا پردہ ساتن گیا اور اس کے ساتھ بی مادام کا چرہ ہے۔ اختیار کھل

افمہ کیونکہ اب ان دونوں کے بہرے ایشیائی نظرار ہے تھے۔ "گڈ کر نل فریدی اور کیپٹن حمیہ "...... مادام سویٹ نے کہا اور بچر بٹن دبا کر اس نے نیلا پردہ قتم کیا۔ اب دہ دونوں بطانوں کے بچر بٹن دبا کر آگے برصے لگ کے تھے۔

" بہلو بیرُر اوور "..... مادام نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ " یس مادام۔ ادور "..... دوسری طرف سے مؤدبانہ لیج میں جما

> گیا۔ س

۔ \* کیا تم ان پر سنگ ایس ریز فائر کر سکتے ہو۔ حتی طور پر بہاؤ۔ اوور '۔ مادام نے کہا۔

" يس مادام - يد سنك ايس ريزكى ريخ ك اندر بيس مادام - ليكن اس سے يد صرف بے بوش بوں كـ اوور "..... پيز نے كما -

و تو خمارا کیا خیال ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس بارے میں۔ ایک میں ایک

اوور"- مادام نے لیکلت غزاتے ہوئے کہا۔ " سس - موری مادام - میں نے تو ولیے می کبر دیا تھا مادام آئی

امیم سوری مادام۔ اوور "...... دوسری طرف سے یکفت گھکھیائے

m

Ш

کی کرہ بجرپور طور پر روشن تھا۔ لیکن اسی لحج عمران یہ دیکھ کر ایک ہے ہے۔ ہوشی کے ایک ہی ہے ہے ہوشی کے بعض کر اس کے ساتھیوں کے بعد دواور آدی بھی ہے بعد ہی کا میں موجو دقعے۔ ان کے بازواور ٹائگیں بھی زنجیروں سے بندھی مئی تھیں اور گووہ دونوں ایکر بیمن تھے لیکن عمران انہیں دیکھتے ہی مین گیا تھا کہ وہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ہیں۔ ابھی عمران یہ فیج ہی رہا تھا کہ وہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ہیں۔ ابھی عمران یہ فیج ہی رہا تھا کہ وہ کہاں موجو دہیں کہ کرے کا دروازہ کھلا اور ایک می اندر داخل ہوا۔ یہ بھی ایکر بیمین ہی تھا۔

ارے حمیس ہوش آگیا۔ کیسے "...... اس آدمی نے عمران کی رف دیکھ کر اچھلتے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے منے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن آبار لی اور جس طرح اس نے مشین گن کو نال سے بکڑا تھا عمران تجھ گیا کہ وہ اس کے سر پر

النب کن کا دستہ مار ناچاہتا ہے۔

"ارے سارے سرک جاؤسا کیپ منٹ سرک جاؤ"...... عمران نے کہا تو وہ آدمی رک گیا۔

' بھیے صرف ہوش آیا ہے میں ان زنجیردں سے تو آزاد نہیں ہو گیا اس کئے بھائی اس قدر بھی کیا بزدلی کھ زنجیروں میں حکزا ہے ہوئے پ آدمی کو تم دوبارہ بے ہوش کرنا چاہتے ہو'...... عمران نے

علی میں ان اور کی میں اور اس کے اس کے میں ان چاہے ۔اس کے میں ہوش نہیں آنا چاہے ۔اس کے میں ہوری ہے۔ جہیں دوبارہ ہے ہوش کرنا پڑے گا ۔..... اس آدمی

عمران کی آنکھیں کھلیں تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہو۔ ے پہلے کے مناظر گھوم گئے ۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دو کاروں میں سوار اس پہاڑی علاقے کے پرانے بنگے کی طرف جا رہا تھا جہ 🕊 رامن نے آنا تھا کہ اچانک ان کی کاروں کے اندر دھواں سا بھیٹ حلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن فوری طور پر تاریک ہے: اُب جسے کیرے کا شربند ہوتا ہے۔اس نے آنکھیں کھول کر ادھ مو و پکھا تو وہ یہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ وہ ایک کمرے کے فرش پر سخہ ہوا تھا۔ اس کے دونوں بروں میں باقاعدہ زنجریں بندھی وی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی زنجریں تھیں اور ان سب 🕊 تعلق عقبی دیوارے سابھ لگے ہوئے کنڈوں سے تھا۔اس کے سرقہ ی اس کے سارے ساتھی بھی موجود تھے اور بڑے سے کرے ہے . حیت کے قریب دیوار پراکی ٹیوب لٹکی ہوئی تھی جس کی تیزروشن

· تهبین بوش آگیا عمران "...... اچانک کرنل فریدی کی آواز

مثانی دی ۔

"ارے پیرومرشد آپ بھی مہاں ہیں "...... عمران نے کہا۔ " میں حران ہوں کہ اس بار حہاری ذین صلاحیتوں نے کام وں نہیں کیا۔ حمیں بڑی دیر بعد ہوش آیا ہے "...... کرنل فریدی

· ذین صلاحیتوں نے تو کام کر د کھایا تھا لیکن مشین گن کا دستہ ب حد بھاری تھا۔اس کی ایک ہی ضرب نے ساری صلاحیتیں واپس

ملا دی تھیں " ..... عمر ان نے کہا۔ "اوه - تو حمس بہلے ہوش آگیا تھا پھر بے ہوش کیا گیا لین کس

نے۔ کھے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہوش میں آئے ہوئے لیکن عباں کوئی آدمی نہیں ہے "...... کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے اسے

م وه تقیناً حلا گیا ہو گا۔ بہرحال ان کنڈوں میں بٹن نہیں ہیں۔ م کا کوئی اور سسٹم ہو گا۔ میں نے چیکنگ کر لی ہے اور دیوار میں بھیلتی چلی گئے۔اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں سُن ا **ک** نصب کنڈے انتہائی ٹائٹ ہیں۔ بازو بی نہیں لکل رہے"۔ اے اپنے سرمیں تیز درو کا بھی احساس ہونے لگ گیا۔ای کمحے اے

" آپ نے یو چھا ہی ہیں کہ میں نے اس آدمی سے ہمیں قید

" ا چھا۔ اچھا۔ ایک منٹ سیہ تو بتا دو کہ ہم کس کی قبیر میں ہیں۔ علو میں بے ہوشی کے دوران خوش ہو تا رہوں گا"..... عمران ب کہا۔ وہ دراصل وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی انگلیاں س دوران کلائی کے گرد موجو د کڑوں پر رینگ رہی تھیں تاکہ انسے

کھولنے کے لئے بٹن مکاش کر سکے۔ " مادام سوئ کی قلید میں " ..... اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ی بحلی کی می تیزی سے اس کے بازو حرکت میں آئے۔عمران 🗕

بجینے کی کو شش کی لیکن بے سوو۔ زنجیروں میں حکرا ہونے کی وجہ ے وہ اپنے آپ کو ند بچاسکا اور اس کی کھوپڑی پر ایک زور دار دھم کہ ہوا اور ایک کمح کے لئے اسے یوں محبوس ہوا جیسے مورج عین اس کی کھویزی کے اندر طلوع ہو گیا ہو۔ بھر گھپ اند صراحچھا گیا۔ بھر جس طرح گھپ اندھیرے میں روشیٰ کی کرن چمکتی ہے اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کی کرن چمکی اور پھریہ روشنی یورے ذہن ہے

وہ چوٹ یادآ کئ جو اس آدمی نے مشین گن کے وستے سے اس کے سائل فریدی نے کہا۔ یر ماری تھی۔ اس نے جو نک کر ادھر ادھر دیکھالیکن وہ آدمی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ عمران نے جلدی ہے ای کلائیوں کے تُر ، کانے والے کے بارے میں پوچھ کچھ کی ہے یا نہیں"...... عمران نے موجو و کنڈوں کے بٹن تلاش کرنے شروع کر دیئے ۔

کرے کا دروازہ اس طرح دھما کے سے کھلا جسے کسی نے لات بار اسکولا ہو اور دوسرے لمحے الک لمبے قد اور دیلے پتلے جمم کی بائک عووت جس نے چست لباس بہن رکھا تھا اندر داخل ہوئی۔اس نی چال میں بے پناہ تیزی تھی لیکن اس کے چلنے کا انداز بالکل تملہ کرتی ہوئی بلیوں جسیما تھا کہ اس کے چلنے سے معمولی ہی آہٹ بھی ہید نہ ہوئی بلیوں جسیما تھا کہ اس کے چلنے سے معمولی ہی آہٹ بھی ہید نہ ہوئی نہ ہی دروازہ کھول کر اس نے سائن نہ دی تھی اور وہ عورت دھما کے سے دروازہ کھول کر اس نے سامنے آگری ہوئی تھی اس لئے عمران کو بے ہوش ہونے کا بھی سامنے آگری ہوئی تھی اس لئے عمران کو بے ہوش ہونے کا بھی موقع نہ ملا تھا۔

" اور یه دونوں ہوش میں آگئے اور تہیں اس کا علم تک نہ ہو سکا"..... مادام سو مین کا لجد یکھت انتہائی سرد ہو گیا۔

سکا''۔۔۔۔۔ مادام سو کی 6 جمد میصقا ہم ای سرد ہو گیا۔ '' مادام سید آدمی ہم ہم ہوش میں آیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مار کر اے دو ہارہ ہے ہوش کر دیا تھا۔ اب چند لمح پہلے میں کرس رکھنے آیا تھا تو میں نے اسے چمک کیا تھا ٹیکن یہ

ہوش میں نہیں تھا" ..... اس آدمی نے کانپتے ہوئے کیج میں تفصیل بناتے ہوئے کہا۔ " اور۔ تو عمران وہلے بھی ہوش میں آ چکا ہے اور تم نے کوئی

۔ " مادام۔ میں نے اب دوبارہ بے ہوش کر دیا تھا اس سے میں

ربورٹ لارسٹر کو نہیں دی۔ کیوں "..... مادام سویٹی نے چونک کر

نے رپورٹ دین ضروری نہیں تھی "..... اس آدی نے جواب دیا۔
" جاؤاور لار سٹر کو بلالاؤ"..... مادام نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ آدی تیز تیز قدم اٹھا تا کمرے سے باہر علا گیا۔
" اس وقت ایشیا کے دوعظیم سیکرٹ ایجنٹ لیٹ ایٹ ساتھیوں

اس وقت ایشیا کے دو عظیم سیرٹ ایجنٹ اپنے اپنے ساتھیوں سیت بہاں میرے سامنے موجود ہیں۔ کچھ عکومت اسرائیل نے تم دونوں گروپس کو ہلاک کرنے کا ناسک دیا تو میں اپنے سیکشن سمیت یہاں پہنچ گئے۔ کچھے بتایا گیا کہ تم جیوش فیکٹری اور اس کے اندر موجود جیوش تنظیم شارگ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لئے یہاں

آئے ہو تو میں سمجھ گئ کہ تم دونوں اپنے لینے طور پر معلومات حاصل

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

S

یماں یوائنٹ تھری پر پہنچا دیاجائے سے میں نے پہلے سے مخصوص زنجروں کا بندوبست کرا دیا تھاجو مخصوص مشین سے آبریت ہوتی ہیں اس لئے انہیں کسی طرح بھی نہ کھولا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سكا ب اور فالكم كسيس ك اثرات ببرحال كي تهنون تك ربية بين اس لئے مجھے لقین تھا کہ صح ہونے کے بعد تم سب ہوش میں آؤ گے۔اس کے دو گھنٹوں کے بعد مجھیے یوائنٹ الیون سے اطلاع ملی کہ دوآدمی پہاڑی چنانوں میں حرکت کرتے نظرآئے ہیں۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں اور ان دونوں کی بیثت پر سیاہ رنگ کے بڑے بزے تصلیے ہیں جن کی مخصوص ریز ہے جیکنگ پر معلوم ہوا کہ ان تھسلوں میں حساس اور انتہائی طاقتور اسلحہ موجود ہے۔ میں نے کنرولنگ مشین کے ذریعے سلے کی طرح خود چیکنگ کی اور پھر مخصوص ریز کی وجہ سے میں نے دونوں کو بخر میک این کے دیکھا اور چونکہ میں کرنل فریدی اور اس کے اسسٹنٹ کیپٹن حمید کو پہلے بھی دیکھ حکی ہوں اس لئے میں نے انہیں پہچان لیا اور پھر سٹک ایس ریز فائر کرا کر انہیں ہے ہوش کرا کر یماں پہنچا دیا گیا اور اب تم دونوں گروپس المال موجود ہو اور مرا من ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہاری لاشیں عومت اسراس سے آدمیوں سے سرد کر دی جائیں گی"۔ اس عورت نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ آدمی جو کرس بے رآیا تھا واپس آ دکا تھا۔اس کے ساتھ ہی ایک اور لمبے قد اور ورزشی جسم کاآدی آگیا تھا۔ دہ دونوں اندر داخل ہو کر مؤدبانہ انداز

كر كے سپرحال سبال ميتم بي جاؤ كے اور حميس راستے ميں روكے أ ساري تدبيرين ناكام هو جائيل گي- چنانچه مين من عبان اس بهازي علاقے میں اپنے بیس بوائنٹس مقرر کئے اور ہر بوائنٹ پر میں ۔ انتهائی جدید ترین چیکنگ مشیزی نصب کی اور ہر پوائنٹ پر سے ۔ دو دوآدمی موجود رہے جبکہ میں نے ایک بڑی غار میں اپنا سیڈ کوان بنا لیا۔ اس جدید ترین جیکنگ مشیزی کی کنزوننگ مشین سرِ۔ ہیڈ کوارٹر میں تھی۔ پھر مجعے پوائنٹ فورے کال ملی کہ دو کاری یوائنٹ فورجو کہ ایک پرانا سابنگہ ہے کی طرف آر ہی ہیں۔ میں ۔ کنٹرولنگ مشین کی سکرین پر دونوں کاروں کو چیک کیا۔ کاروں ک اندر بیٹے ہوئے افراد کو چکی کیا تو وہ سب ایکریسن تھے۔ میں پ نظر نہ آنے والی ریز بارگٹ پر پھیلانے والی مشین کو آن کیا آ سكرين پر تھي مهمارت اصل جرے نظرآنے لگ گئے ۔ان ريز كي يہ خصوصیت ہے کہ ان ریز کے دائرے کے اندر کسی بھی ٹائب ؟ مك اپ كيا گيا مو ده سكرين پرغائب موجاتا ہے - بهرحال ميں نے چکی کر لیا که اس گروب میں ایک مونس نژاد عورت ایک ایشیائی عورت اور یانج ایشیائی مرد موجود ہیں۔ان سب کے انس چرے بھی میں نے دیکھ لئے اور چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ عمران او اس کا گروپ دو عورتوں اور پانچ مردوں پر مشتل ہے اس لئے میں سمجھ گئی کہ بیہ عمران اور اس کا گروپ ہے اور پھر میں نے یو ائنٹ فو پر موجود اپنے آدمی کو حکم ویا کہ تم پر فالکم کیس فائر کر کے جہیں "اطبینان کی بے شمار وجوہات ہیں۔البت ان میں سے ایک وجہ یہی ہے جس کا ذکر تم نے کیا ہے"..... مادام سویٹی نے جواب دیا۔ "کیا تم شادی شدہ ہو"...... اچانک عمران نے یو چھا تو مادام سویٹی ہے افسیار چونک بڑی۔اس کے چہرے پر پہلی بار حمیت کے

ناٹرات انجرآئے تھے۔ '' کیوں۔ تم نے یہ بات کیوں پو تھی ہے''۔ …. مادام مو ٹی کے لیجے میں یکفت سردی می انرآئی تھی۔

"اس نے کہ تھے معلوم ہے کہ سنارگ کے ہیڈ کوارٹر کا چیف
باس جیکب فاسٹ اپنی بات میں سچا بھی ہے یا جھونا "…… عمران
نے بڑے ساوہ ہے لیج میں جواب دیا۔ اس کے چار افراد اندر داخل
ہوئے۔ ان میں ہے دونے بلاک ہونے والے آدمی کو اٹھایا اور باہر
علی گئے جبہ ایک آدمی نے کمرے کا فرش مونے کہرے ہے ساف
کر نا شروع کر دیا جبکہ چوتھے آدمی کے ہاتھ میں ایک بڑی ہی ہوش تھی جس کا ذھکن کھول کر اس نے اسے عمران کے بے ہوش ساتھیوں کی ناک ہے باری باری لگانا شروع کر دیا۔ مادام ہونٹ سے بھٹنے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چرے پر شدید اٹھن کے باری ایک شروع کر دیا۔ مادام ہونٹ آٹرات نمایاں تھے اور وہ اس طرح عور سے عمران کو دیکھ ری تھی جسے اس کے ذمن کے اندر موجود خیالات کو پڑھنے کی کوشش کر جسے اس کے ذمن کے اندر موجود خیالات کو پڑھنے کی کوشش کر

ر بی ہو۔ تھوڑی دیر بعد باتی دونوں آدی بھی نعاموشی سے باہر طبے گئے

میں کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مادام سو پنی کی گفتگو میں کو ز مداخلت نہ کی تھی۔

کارسٹر۔ کیا اس نے تھہیں رپورٹ دی تھی کہ عمران درمیان میں ہوش میں آگیا تھا''…… مادام نے بات ختم کر کے نئے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔

''نو مادام '''''' لار سرنے مؤدبانہ لیج میں جواب دیا۔ '' تو کیا تم اے ا نے سیکش میں برداشت کر لوگے '''''' ماوام نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مچراس سے دسط کد اس سے فقرے '' گوئع ختم ہوتی لار سرنے انتہائی مچرتی ہے جیب سے مشین پشر نگالا اور مچر بیک جھپچکنے میں گولیوں کی توجواہٹ کے ساتھ ہی وہ آدئی

جینتا ہوانیچ گر ااور چھ لیے تربیع سے بعد ساکت ہو گیا۔ "گذشو سے اچھا فیصلہ ہے۔ اب دوسرے آدی جیچے جو اس ک لاش بھی اٹھا کر لے جائیں اور می ایکس کی مدد سے ان باقی افراد کو بھی ہوش میں لے آئیں ٹاکہ انہیں بھی معلوم ہو تکے کہ ان ک موت مادام سویٹی کے ہاتھوں آئی ہے "…… مادام سویٹی نے کہا تے لارسڑ سربلا تا ہوائیوی ہے مزااور کرے سے باہر طیا گیا۔

" تم صرف اس لئے مطمئن ہو مادام سویٹی کہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں موجو در نحیروں کھل نہیں سکتیں یا حہبارے اطمینان ک کوئی اور وجہ بھی ہے"...... کرنل فریدی نے کہا تو مادام سویٹ ب اختیار بنس بڑی۔ Ш Ш W

a

0 m \* میں نے آج تک شادی کے بارے میں سوچاتک نہیں "۔ مادام مویٹی نے کہا۔

" بہت اچھا کیا۔ واو۔ وہ کیا کہتے ہیں جو ڈر آ ہے وہ مر آ ہے اور جو موجها ہے وہ عمل بھی کر گزرتا ہے اور جو سوچها ی نہیں۔ واہ "۔

مران نے کہا تو مادام مویٹ بے اختیار ہنس پڑی۔ " بس يبي باتي سنن ك لئ سي ف حمسي بوش ولايا تحاداب باتیں ہو چکی ہیں اور اب ہمیشہ کے لئے گڈ بائی "..... مادام سوئ نے مسکراتے ہوئے کمااور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے ہے اٹھ کوری ہوئی۔اس کے چبرے پر یکخت دوبارہ مختی کا تاثر پھیلتا حلا گیا۔ اس نے جیک کی جیب سے مشین پیش نکالا اور پھر اس کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ اچانک عمران جو زمین پر اکڑوں ہیٹھا بواتھا یکفت اس طرح اٹھلا جیے گیند زمین سے بوری قوت سے

عمرانے کے بعد اوپر انھتی ہے یا بند سرنگ ایانک کھلتا ہے اور

دوسرے کمح مادام ﴿ يُ جَيْحَتى موئى الْحِل كر عقبى ديوارے جا لكرائى اوراس کے ہاتھ میں کچرا ہوا مشین پینل اڑتا ہوا سیدھااس طرف کو گیا جہاں کرنل فریدی موجود تھا۔ دوسرے کمح کرنل فریدی نے مشین پیٹل کو ہوا میں بی کیچ کر لیا اور اس طرح اٹھ کر آگے بڑھنے لگا جیے اے مصنوی زنجروں سے باندھا گیا ہو جبکہ مادام سوین ویوار

ے نکرا کر عمران کی طرف گیند کی طرح واپس بلٹی اور عمران نے ہات سے مخصوص انداز میں اے تھیکی دے کر سائیڈ پر اچھالنے کی " كياكم رب تھ تم- دوبارہ كو" ..... ان ك جانے ك ج مادام سویٹ نے کہا تو عمران نے اپنی بات دوہرا دی۔

"اس بات ے تم كيا فائده افھانا چاہتے ہو اسسادام سويل -منہ بناتے ہوئے کہا۔

کاش میں فائدہ اٹھا سکتالیکن مجموری ہے کہ میرے جملہ حقوق پہرے دار موجو دہیں "......عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " سنو عمران - میں نے مہمارے بارے میں بہت کچھ سن رکھ

ہے۔ کھیے معلوم ہے کہ تم ایسی باتیں کر کے صرف وقت عاص کر نا چاہتے ہو۔ حہارا مطلب تھا کہ میں حہاری بات س کر جیکب فاست کو سمبان مہمارے سامنے بلاؤں اور سب تک حمہیں موقع م جائے لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم آج تک جیکب فاسٹ سے نہیں ملے اس لئے مہارے اور اس کے ورمیان کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جیکب فاسٹ اور میرے در میان سرے

" میں نے کب کہا ہے کہ رابطہ ہے۔ میں تو اس کے بچے جموئے ہونے کا فیصد کرنا چاہتا تھا اور تہیں اتی بڑی ایجنٹ بن جانے کے باوجو دا بھی تک بیر معلوم نہیں ہو سکا کہ را لطبے فون یاٹرانسمیٹر پر بھی

ے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے"..... مادام موینی نے تیز تیز کیج میں

ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تم صرف میرے سوال کا جواب وے دو اور بس"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اور ساکت ہو گئی۔ " گڈیٹو عمران "...... کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ Ш \* يه الفاظ تو مُحِيم كِينے چاہئيں كه آپ مُحِيم آئي كو دُميں ان زنجيروں ے نجات کے بارے میں نہ بتاتے تو اب تک گذیو اس بادام سوٹی کے مشین پیٹل کے نتیج میں بیڈیٹو میں تبدیل ہو جکا ہو تا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فرش پر ہے ہوش پڑی ہوئی مادام سو پٹی کی کلائی پکڑ کر اے چیک کیااور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ " پاہراس کے آومی موجو رہیں اور ہاتھوں اور پیروں میں موجو د ان زنجبروں کو بھی کھولنا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کرانا ہے۔ آپ پہاں اس کا خیال رکھیں میں آ رہا ہوں " ..... عمران نے کرنل فریدی ہے کہا۔ " تم ہمیں رکو۔اس کے اس آدمی لارسٹر کو بھی یہاں لانا پڑے گا آگا کہ اس کے گروپ کے باقی افراد کا بھی خاتمہ کیا جاسکے اور یہ کام میں آسانی سے کر لوں گا جبکہ تم یہاں موجود خواتین کی وجہ سے اس کا خیال زیادہ اٹھی طرح رکھ کتے ہو ۔۔۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " تو کیاآپ پر خواتین کی موجو د گی کا کوئی اثر نہیں ہو تا"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" مجھ پر مرف کیشن حمید کااثر ہو آ ہے ..... کرنل فریدی نے m

کو مشش کی لیکن مادام سویٹ کا جسم میکنت بھیب سے انداز میں مزان اس کے ساتھ ی عمران کے سینے پر اس کی دونوں جری ہوئی ٹائلیں یوری قوت سے بڑیں اور عمران کا جسم اڑتا ہوا سائیڈ ویوار سے ب نكرايا جبكه مادام سوين كالجمم ضرب مكاكر خود بخود اس طرف كوبزح جد حرئل فریدی موجود تھا۔ کرئل فریدی نے اسے ضرب لگات کے لئے بازو تھمایا لیکن مادام سویٹ تو واقعی اپنے جسم میں ہڈیوں ک بجائے سرنگ رکھتی تھی کہ اس کا جسم فضامیں ہی اس قدر تیزی ہے قلابازی کھا گیا اور کرنل فریدی سے پہلو میں اس کی دونوں جری ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے لگیں اور کرنل فریدی لڑ حکتا ہوا کئی قدم سائیڈ پر ہٹنا چلا گیا جبکہ مادام سویٹی کے دونوں پیر صرف ایک کمجے ک لئے فرش پر لگتے ہوئے د کھائی دینے لیکن دو مرے کمجے وہ کسی پرندے کی طرح افق ہوئی اس وروازے کی طرف کئی جہاں ہے وہ اندر آئی تھی لیکن اس سے عبلے کہ وہ دروازے کے سامنے "ہمجتی اچانک وہ چیختی ہوئی فضامیں اچھلی اور اس قدر تیز رفتاری ہے اوپر چیت سے جا نکرائی جیسے بندوق سے نکلنے دالی کوئی نکراتی ہے۔ کُو اس نے اپنے آپ کو چھت سے نگرانے سے بچانے کی لاشعوری طور پر کو شش کی لیکن اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس کی کو شش کامیاب نہ ہو سکی اور اس کا سرپوری قوت سے جست سے ٹکرایا اور دوسرے کی کمرہ مادام سوین کی چنے سے گونج اٹھا اور اس کے سابقہ ی وہ مری ہوئی چینگل کی طرح ایک دھماے سے نیچ فرش پر گری

ایک انگلی کی پہلی یور پر بلیڈ ہے کٹ نگا کر میں نے کنڈے پر خون کا قطرہ ڈال دیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب میں مادام سویل سے بات كررما تما ليكن يهل تواس كا كوئي فائده نظر نهي آيا ميكن جب ادام سویٹی نے کھوے ہو کر مجھ پر مشین لسٹس تاناتو میں نے آخری بار یوری قوت لگائی اور اس طاقت کی وجہ سے کندے کھل گئے اور زنجرين بابرآ كئين " .... عمران نے تفصيل بتاتے موئے كماس " اور کرنل فریدی نے کس طرح کٹ نگایا۔ کیا ن کے نافنوں میں بھی بلیڈ ہیں "..... جو لیانے حمرت بھرے سبج میں کہا۔ " نہیں سان کے ناخنوں میں بلیڈ نہیں ہیں۔ وہ ایسے گھشا حربے استعمال نہیں کیا کرتے "..... دوسرے کمح سینن حمید کی آواز سنائی دی تو سب چو نک کر اس کی طرف دیکھنے گئے ۔ " تچرانہوں نے ناخن استعمال کئے ہوں گ۔ مرا مطلب ہے برجھے ہوئے ناخن 🗀 عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس " عمران صاحب بمي تو بعد مين بوش آيا ہے - ہم يهان جينے كسي اوريه بادام سويل كون ب" .... صفدر في كما تو عمران في مختقر طور پر مادام سوین کی بتانی ہوئی باتیں دوہرا دیں۔ " عمران ساحب- كرنل فريدي آب كو يهال كيون چهوڙ كئے ہیں۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے "..... اس بار سافہ نے کما۔

" ان کے خیال کے مطابق میں عور توں کی نفسیات کا ماہر ہوں

مڑے بغیر کہا اور وروازہ کھول کر باہر نگل گیا۔
" یہ تم نے اور کرنل فریدی نے کس طرح ان زنجیوں سے
آزادی حاصل کر لی ہے جبکہ کنٹرے تو دیواروں میں موجو دہیں اور
جہاری اور کرنل فریدی کی کلائیوں اور پنڈلیوں میں زنجیریں بھی
موجو دہیں"...... جو لیانے بہلی بار بوستے ہوئے کہا۔
" یہ سسم بہلی بار سامنے آیا ہے اس لئے میں واقعی سوچ سوچ کر

تھک گیا تھالیکن کوئی ترکیب بھھ میں ہی مذآری تھی لیکن پھر میں نے جب مادام سوئ سے باتوں کے دوران کرنل فریدی کی طرف دیکھا تو کرنل فریدی نے آئی کو ڈکا اشارہ کیا۔ میں نے مادام سویٹ کو مزید باتوں میں نگالیا اور سابھ سابھ کن انکھیوں سے کرنل فریدی کو بھی دیکھتا رہا۔اس مادام سویٹی نے حمہمارے ہوش میں آنے ہے پہلے بتایا تھا کہ یہ سسم خصوصی ریزے ذریعے آپریٹ ہو تاہے اور اے الک خاص مشین آبریك كرتی ب- كرنل فریدى نے مجھے آئی كوز میں بتایا کہ دیوار میل موجود کنڈوں پر اگر انسانی خون کے قطرے ڈالے جائیں تو ریز سرکٹ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ یہ کنڈے دیوار میں نصب ہیں اس لئے یے نکل تو عکتے ہیں نیچ نہیں کر عکتے اور چونکہ ہمارے ہاتھوں اور بیروں کی زنجیریں ان کنڈوں کے ساتھ ہی منسلک ہیں اور ان کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے مادام سو پئی کو معلوم نہ ہو سکے گا اور کنڈے کھل جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کو مضوص انداز میں استعمال کیا اور عمران نے کہااور واپس کرنل فریدی کی طرف آگیا۔ " اس عمارت میں چار افراد تھے۔ تین کو ختم کر دیا گیا اور اس لارسڑ کو ہے ہوش کر دیا ہے۔ باقی یمان کچر بھی نہیں ہے۔ البتہ اس عمارت کی چھت پر ایک انتینا سالگا ہوا ہے اور بس "۔ کرنس فریدی نے کہا۔

Ш

رین - م. " یہ مادام سو بنی کیا پیدل آئی ہے سہاں "..... عمران نے چو نک کر پو چھامہ

ہیں ہیں۔ " ہاں سولیے یہ ویران علاقے میں ایک پرانی می عمارت ب جسیے کسی سنور کے لئے بنائی گئی ہولیکن یہاں کچہ بھی نہیں ہے "۔ کرنل فریدی نے جواب دیا۔

"اب یہ خود ہی بتائیں گے لیکن العل مسکد تو یہ ہے کہ ہم نے اس سفارگ کے بیٹے کوارٹر میں داخل ہو ناہے " ..... عمران نے کہا۔

" ہم نے اس سے صرف یہ ہو چھنا ہے کہ ہمارااسلحہ اس نے کہاں رکھا ہوا ہے ۔ اس کے بعد ہم اسحہ لے کر اپنے مشن پر روانہ ہو جائیں گے " ...... کر نل فریدی نے کہا۔

جائیں گے " ...... کر نل فریدی نے کہا۔

" یہ میں بتا دیتا ہوں " ...... عمران نے کہا تو کر نل فریدی ہے

انعتیار چونک پران " تم بناؤ گے۔ کسیے "..... کرنل فریدی نے حمیت بجرے کیج میں کہا۔

. "آپ کا اسلحہ اب تک البانا بہنج چکا ہو گا"...... عمران نے کہا۔ جبکہ وہ کیپٹن حمید کی نفسیات کے ماہر ہیں طالانکہ بات ایک ہی ب بسیر عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔۔۔ شٹ اپ ایک عورت سے مار کھا گئے ہو۔ بڑے لڑا کا ہے

پھرتے ہو "...... لیبٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" مری تو ذہن کے خلیات کام ہی اس وقت کرتے ہیں جب
میں ایک عورت ہے اور کھا تاہوں۔میرا مطلب ہے جب الماں بی ز جوسیاں میرے سر پر پرتی ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہو۔
جواب دیا اور پھر اس سے جہلے کہ کیبٹن حمید اس کی بات کا جواب
دیا دروازہ کھلا اور کر نل فریدی اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر
لار سڑ ہے ہوشی کے عالم میں لداہوا تھا۔ کر نل فریدی نے لار سڑ و
نیچے زمین پر لٹایا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک پہلی تی
ناری کھالی جس کا شیشہ ساورنگ کا تھا۔

" اپنی کلائیاں و کھاؤ سیں انہیں زنجیروں سے آزاد کر دوں"۔
کرنل فریدی نے کہا اور پھر چند کموں بعد عمران کے دونوں بات زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ عمران نے نارچ کرنل فریدی سے لے کر اپنی چنڈیوں پر موجود کڑوں پر صیبے ہی نارچ رکھ کر بٹن دبایا رہ بھی تھلتی چکی گئیں اور عمران سیوھا ہو کر جولیا کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جولیا کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے آزاد کئے اور پھراس نے نارچ جولیا کو دے دی۔

" اپنے بیر آزاد کر کے صالحہ کو آزاد کراؤ پھر باقی ساتھیوں کو ۔

نے صرف ہم سے چند باتیں کر کے ہمیں ہلاک کرنا تھا اور مچر ہماری Ш لاشیں یماں چھوڑ کر انہوں نے واپس طبے جانا تھا۔ اس لیے لامحالہ Ш اس نے اپنے تمام یوائنٹس آف کر کے مشیزی اور آدمی بھی والی البانا جھجوا دیئے ہوں گے اور ظاہر ہے مشیزی کے ساتھ اسلحہ بھی البانا

پہنچ گیا ہو گا"..... عمران نے جواب دیا۔ \* لیکن کرنل صاحب تو کمہ رہے تھے کہ پاہر کوئی جیب وغیرہ

نہیں ہے۔ کھر کیا یہ یہاں سے پیدل والیں جاتے "..... صفدر نے

" شاید ان میں ہے کوئی واپس عہاں آئے ۔..... عمران نے کہا تو سب چونک بڑے۔

" اب ان سے کیا یو چھنا ہے تم نے۔ کولی مارو ان کو اور علو عباں سے "..... جو لیانے پھنکارتے ہوئے کہج میں کہا۔

" اس نے لامحالہ حکومت اسرائیل کو اطلاع کر دی ہو گی کہ اس نے دونوں گروپس کا خاتمہ کر دیا ہے اور دونوں گروپس کی لاشیں عباں سے اٹھالیں ۔ یہ بات کنفرم کرنی ہے"...... عمران نے کہا۔

" خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل فریدی کو دیکھو۔اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔اس ہے کوئی فرق نہیں بڑیا۔ تم ان کاخاتمہ کرواور یہاں سے حلو تا کہ مثن پر کام کیا جاسکے ' ..... جو لیانے سرد کیج میں کہا۔ " اوه - الچاتو تم نے اس انداز میں سوچا ہے - ہاں ہو سکتا ہے ـ ٹھکے ہے بھر ہمارے عہاں رکنے کا تو کوئی جواز نہیں رہا۔ أؤ نيپنن حميه " ..... كرنل فريدي في لينن حميدجو زنجيرون سے آزاد بو جا

تھا، سے مخاطب ہو کر اپنے ساتھ آنے کے لئے کہا اور خود تہری ہے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " ارے - ارے - ایس محل کیا بے مروقی "..... عمران -بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا لیکن کرنل فریدی کچھ کیے بغر دروازو

کھول کر باہر فکل گیا اور کیپٹن حمید بھی اس کے پیچے باہر حلا گیا آ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ عمران کے ساتھی بجی انتهائی حمیت مجرے انداز میں کرنل فریدی کو اس انداز میں جات ہوئے ویکھتے رہے۔

" كيا ہوا عمران صاحب يه كرنل فريدي صاحب اس طرح كے

ہیں جسے وہ ہمیں بدروصیں مجھ رہے ہوں"..... صفدر نے کہات " انہیں چو نکہ پیدل البانا جانا پڑے گااس لئے ان کا خیال ہو گا ً۔ وہ جس قدر جلد ممكن ہوسكے يہاں سے حل ديں تاكه رات تك اب:

بہنج سکیں درنہ اس ویران علاقے میں رات کو بدروصیں بھی آ سکتی ہیں "۔عمران نے کہا۔

نے کہا۔

"آب نے یہ بات کیوں کی کہ اسلحہ البانا پہنج جاہو گا"..... صاد

" عمران صاحب- مراخیال ہے کہ ہمیں عباں ان سے یوچھ کھے كرنے كى بجائے كسى اور جكہ انہيں لے جانا چاہئے سمہاں ہو سكتا ہے

ا کہ اس کے آدمی کاریں لے کر پہنچ جائیں 👚 مفدر نے کہا۔ " نہیں۔ہم انہیں کہاں کاندھوں پر لادے پھریں گے۔ تم سب كالمجمع كيون عبال رب كاسمال صرف تنوير جوليا اور صالحه ره جانیں۔ باقی سب اس عمارت کے کُرد پھیل جاؤ۔ اسلحہ اس کرے کی الماري ميں موجود ہے وہاں سے لے لوسي عمران نے كما تو سب نے اشات میں سر بلا دینے اور تھے تھوڑی دیر بعد عمران نے ان دونوں

کو نارچ کی مدو ہے ان زنبے وں میں حکڑ دیا۔ " اب سُلط اس لارسرُ لو ہوش میں لے آؤٹیں۔ عمران نے کہا تو تنویر آگے بڑھ کر جھکا اور اس نے لارسٹر کا ناک اور مند دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ پہند محول بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے ناٹرات خودار ہونا نٹروع ہو گئے تو تنویر نے یافقہ ہٹائے اور سدها ہو کر چھے ہٹ گیا۔ عمران، جو لیا اور صالحہ کے ساتھ چار قدم بیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لار سڑنے کراہتے ہوئے آنکھیں

کو شش کی لیکن ظاہر ہے مخصوص زنجیروں کی وجہ ہے وہ زیادہ ا حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔

کھول دیں۔ اس نے لاشعوری طور پر انصے اور سیدھا ہونے کی

مہارا نام لارسز ہے اور تم اس مادام سو ٹی کے منسر نو ہو"۔

" لیکن ہے ہوش افراد کی ہلاکت "..... عمران نے اس طرز بھیجکتے ہوئے کہا جسے یہ کام اس کے لئے انتہائی شرمندگی کا ماعث ہو۔ " مشین پیٹل کھیے دو۔ یہ لوگ کسی رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر تم ان زنجبروں سے آزادیہ ہو جاتے تو کیا یہ اس وقت شرمند ً پ محسوس کرتی کہ وہ بند ھے افراد پر فائر کھول رہی ہے"..... جولیا نے یھنکارتے ہوئے کیج میں کہا۔

" مس جو لیاساس عورت کو بقیناً اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوں گی اس لئے اس نے یہاں اس قدر خفیہ اور وسنت جال پھیلا ہاتھا کہ یہ ہمیں اور کرنل فریدی سب کو کور کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ کرنل فریدی کو اس ہیڈ کوار نر کے بارے میں تفصیلات کا علم ہو ایکن ہمیں کچے بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم تو یماں اس خیال ہے آئے تھے کہ فیکٹری کا چیف سکورٹی آفسیر رامن یمباں پہنچے گا اور ہم اے بگڑ کر اس ہے معلومات حاصہ کر نیں گے اس بے اب اگر ہم اس عورت کو ہلاک کر دیں تو ہم ولیے بی اندھرے میں ر جائیں گے"..... کیپٹن شکیل نے جو۔ سے مخاطب ہو کر کہا۔

" اوہ ۔ اوہ ۔ کیا واقعی ۔ کیا تم اس لئے اے ہوش میں لانا چلنتے تھے"……جوالیانے کہا۔

" ارہے یہ تو ثانوی بات ہے۔اصل میں تو میں اس عورت ؟ ردعمل دیکھنا چاہتا تھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جو پ 2

ے موجود تھا"..... عمران نے کہا۔
" یہ میں نے کیا ہے۔الیے کوے میرے پاس تھے اس لئے مادام
نے حمسیں اور دوسرے گروپ کو عمال میرے پوائنٹ پر پہنچانے کا
حکم دیا تھا تاکہ میں ان کووں کو عمال نصب کر کے حمسیں حکر
دوں "۔لارسڑنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

Ш

Ш

Ш

روں سوار سرے واب دیے ہوئے ہوئے ہا۔
" اب جو میں پو چھوں اس کا جواب موچ کر دینا۔ اگر تم نے
جھوٹ بولا تو دوسرے لیح دل میں گولی اثر جائے گی"...... عمران
نے سرد لیج مس کبا۔

" تم .. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو"...... لارسڑنے جو نک کر کہا۔

" مادام سویٹی کو سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تفصیلات کاعلم ہے یا نہیں "...... عمران نے کہا۔

المجمع کی معلوم ،و سکتاب مادام کو علم ،و گاکه اے معلوم بے یا نہیں "..... لارسڑنے جواب دیا-

"اوک \_ بھر تم جھی کرو"..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے مشین کیٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ توتواہث کے ساتھ ہی لار سڑکے منہ سے کیے بعد ویگرے کئی چیفیں نگیں اور اس کا بندھا ہوا جمم اس عالت میں جند کمجے تزیبآ رہا اور بھر

ساکت ہو گیا۔ " اب اے ہوش میں لے آؤ۔ اے ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے یہ ہوش ہوئے"...... عمران نے مڑ کر جو لیا ہے کہا تو جو لیا تبری عمران نے سرد کیج میں کہا۔ "اوو۔اوہ۔یہ آخر کیبے ممکن ہے کہ تم اسڈی ٹار گرپ سے آزو ہو جاؤ۔ نہیں۔الیما تو ممکن ہی نہیں ہے۔اسڈی ٹار گرپ کا دی سیٹ تو میرے پاس تھا"...... لارسڑنے اتبائی حیرت بھرے ہے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

" ہمارے خون میں ہر قسم کی ریز کا سرکٹ توڑنے کے جراثیر موجو د ہیں۔ تم اس کی فکر مت کرو اور جو سوال میں نے بو تھا ہے اس کا جو اب دو ورند میں ٹریگر دیا دوں گا "....... عمران نے پہلے ک طرح دوبارہ سرد لیج میں کہا۔

سرن دوبارہ مرویے میں ہا۔
" نہیں۔ میں مادام کا نعر فو نہیں ہوں۔ میں اس کے سیکٹن ک
ایک گروپ انجارج ہوں اور مادام کا کوئی نعر نو نہیں ہے۔ سب
گروپ انجارج ہیں "..... الاسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
" یہ مادام سویٹی کیامہاں پیدل آئی ہے "...... عمران نے کہا۔
" نہیں۔ کار محقی طرف موجو د ہے۔ اس میں ہم نے والیں جا:
تحا"..... لارسٹر نے جواب ویا۔

" مادام کے باقی ساتھی کہاں ہیں "...... عمران نے کہا۔ " وہ سب البانا حلے گئے ہیں۔ مادام نے صرف حمہیں ہلاک کر : اللہ بری میں تھی اور سرک اللہ کر اللہ میں دائم کے معرف میں میں الماس کر :

تھا اور بچر ہم بھی اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر البانا واپس جے جاتے "..... لار سرنے جواب دیا۔

وید خصوصی کروں کا سسم کیا تم نے مہاں قائم کیا ہے یا بیط

خرورت تھی۔ تجھے تو ایریے کا علم تھا اور بس "...... مادام مویی نے مذ بند بناتے ہوئے جو اب دیالیکن عمران اس کے اندازے ہے ہی جھ اللہ اللہ تھا اور بن کے اندازے ہے ہی جھ اللہ تھا تھا کہ وہ جموب بول رہی ہے۔
" حالانکہ حمیس معلوم تھا کہ اس ہیڈ کو ارثر کے دو راستے ہیں۔
ایک اس طرف جدحر تم نے پوائنٹ فور بنایا تھا اور دو مرااس طرف جدح طرف تم نے پوائنٹ الیون بنایا "...... عمران نے کہا تو مادام

جس طرف م نے پوائنٹ الیون بنایا "...... حمران نے کہا تو مادام مو یمی بے اختیار چو نک پڑی۔ " کیا۔ کیا تم جادد کر ہو۔ کیا مطلب۔ حہیں کیسے علم ہو سکتا

سیار میں م جادو کر ہوت ہو گئے۔ بین کیا۔ ہے "ساوام مو ین نے حرت بجرے کیج میں کہا۔

ہ تم تفصیلات بناؤ۔ مرا وقت ضائع نہ کرو۔ تمہارا تعلق ایک ایجنسی ہے ہے اس نے میں جمہیں زندہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن الیما اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم جمارے ساتھ تعاون کرد ورنہ دوسری صورت میں تمہارا یہ جم عباں اس طرح بندھی ہوئی حالت

روسری سورت میں مہاراتیہ ہمباں اس طرق بدی اروں کا صدی اور کا سے میں گل سر جائے گا اور کیرے اسے کھا جائیں گے۔ جہاں تک حمہاری موت کا تعلق ہے تو حمہیں معلوم ہے کہ اس بندھی ہوئی صورت میں حمہیں کس انداز میں موت آئے گی'۔۔۔۔۔۔ عمران نے

سرد لیج میں کہا۔ \* کیا تم مجھے واقعی زندہ چھوڑ دوگے \* ...... مادام سویٹی نے استہائی حمرت بھرے لیج میں کہا۔

رے برے ہیں ، \* حہیں مار کر مجھے کیا فائدہ ہو گا' ...... عمران نے کہا۔ ے آگے بڑھی اور اس نے مادام سویٹی کے بال ایک ہاتھ ہے پکڑ کر اس کا نینچ کی طرف جھکا ہوا سر ایک مجٹنے ہے اوپر کو اٹھایا اور دوسرے کمحے اس کے بہرے پر زور دار تھوبارنے شروع کر دیئے۔ "ارے ناک اور سنہ بند کر دینا تھا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اس کے ساتھ نرم سلوک کر نالینے آپ سے زیادتی ہے "مدجویہ نے چھنکارتے ہوئے لیج میں کہا اور ایک اور زور دار تھر جرویا اور اس کے تھرچے ساتھ ہی مادام مو ٹی نے کراہتے ہوئے آنگھیں کھول دیں توجولیا سیدھی ہو کر چھے ہٹ گئ

" اده اده - تم - تم ان کروں سے بھی آزاد ہو گئے تھے ۔ یہ کسیے ممکن ہے - نہیں - نہیں "..... مادام مو پی نے بوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حمرت بحرے لیج میں کہا۔

" ان گروں کا تم مسلم جائی ہو لین یہ نہیں جائی کہ سائنس بہت ایڈوانس چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہزاروں امکانات ہوتے ہیں بہت ایڈوانس چیز ہوتی ہے۔ اس میں ہزاروں امکانات ہوتے ہیں اس لئے ان ریز کا سرکت توڑنے کےلئے صرف اس ڈی سیٹ کی ہی ضرورت نہیں ہوتی اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ بہرحال تم ان باتوں کو چھوڑو۔ یہ باتیں حہاری مجھ میں نہیں آئیں گا۔ تم صرف یہ باتوں کو چھوڑو۔ یہ باتیں حہاری مجھ میں نہیں آئیں گا۔ تم صرف یہ بیاتوں کو کھوڑو۔ یہ باتیں حہاری کی تفصیلات ہیں " سید عمران نے زم لیج میں کہا۔
میں کہا۔
" مجھے کسی قسم کی تفصیلات کا علم نہیں ہے اور نہ تحجے اس ک

Ш Ш Ш a

m

عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود ٹارچ اور مطنین پسٹل دونوں جولیا کی طرف بڑھا دیئے -

نین پشل دونوں جولیا کی طرف بڑھا دیتے۔ \* کون۔ یہ کون ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا' ...... مادام سو پٹی نے

چونک کر کہا۔ • یہ ہماری لیڈر ہے جس طرح تم اپنے سیکشن کی لیڈر ہو۔اب زمانہ الیما آگیا ہے کہ عور تیں ہی ہر طرف لیڈر بنتی جارہی ہیں اس

ذاند الیما آگیا ہے کہ حورتیں ہی ہر طرف لیڈر بھتی جارہی ہیں اس نے مجوری ہے۔ آخری فیصلہ تو لیڈر نے ہی کرنا ہے ' ...... عمران نے کہا اور والیں وروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ لیکھت توجواہث کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ماوام سو پئی کے طاق سے نگلنے والی جے اسے

تیر اوازوں کے ساتھ ہی مادام تو یائے اس سے سات کی جائے ماموش سے آگے ہی سے ساتھ اس کے خاموش سے آگے ہی

ب برحماً حلا گيا۔

، ٹھیک ہے۔ شکریہ میں تہیں بادی ہوں کہ مجھے بنایا گ تھا کہ کیمیادی ہتھیار بنانے والی اس فیکڑی کااصل گیٹ اس برائے شکھ میں ہے لیکن یہ راستہ سیلڈ کر دیا گیاہے۔ یہ راستہ اندر سے ہی

ت یں ہے بین نے راستہ سید سردیا میا ہے۔یہ راستہ اندر سے ہی کھلتا ہے۔دوسرا ایمر جنسی راستہ حقبی بہماڑیوں کی طرف ہے لیکن وہ راستہ بھی سیلڈ ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ تم لوگ ان دونوں

راستوں کے بارے میں پہلے سے معلوم کر کے بی مباں آؤگ اس لئے میں نے مبال مخصوص اڈے بنائے ۔ بس اس سے زیادہ تھے عام نہیں ہے "...... مادام سویٹی نے کہا۔

· تم نے جیب فاسٹ کو کمہ دیا ہے کہ تم نے ہم سب کا خاتمہ کر دیا ہے ' ...... عمران نے کہا۔

یہ ، مسر را سے رابط نہیں ہے : ..... مادام سویلی نے جواب

" تہارا رابطہ کس سے ب " ...... عمران نے کہا۔

" مرا رابط تو اسرائیل حکام سے ہے۔ انہوں نے ہی تھیے ان دونوں راستوں کے بارے میں اور ایریئے کے بارے میں تفصیل بنائی تھی اور اب تم سب کے خاتے کے بعد البانا جاکر میں نے تفصیلی ربورٹ اسرئیلی حکام کو دین تھی"...... دادام سویٹ نے کہا۔

بجولیا۔ اب تم جانو اور یہ مادام سویٹ کیونکہ میں تو بہر حال کسی عورت اور بھر دہ بھی بندھی ہوئی کو گولی نہیں مار سکتا۔ ولیے بہتر ہے کہ اے آزاد کر دو ناکہ آئدہ بھی اس سے نگراؤ ہوتا رہے '۔

و آب كدهر جا رہے ہيں۔ يہلے بم جهال كئے تھے وہ تو يہ علاقه نہیں تھا'..... کیپٹن حمیدنے کہا۔ - بہلے ہم اس خفیہ گیٹ کی طرف گئے تھے لیکن اب ہم اصل گیٹ کی طرف جارہے ہیں۔ یہ گیٹ ایک برانی عمارت کے نیج تہد خانے سے ثکلیا ہے اور محجے بقین ہے کہ جب تک ہم دہاں پہنچیں گ یہ گیٹ کھل جائے گا"..... کرنل فریدی نے کہا۔ آب کا مطلب ہے کہ مادام سوئی نے انہیں ہماری موت کی اطلاع دے دی ہوگی " ..... کیپٹن حمید نے کہا۔ \* نہیں بھی دی ہو گی تو ہم دے دیں گے " ...... کرنل فریدی نے گول مول سے لیج میں کہاتو کیپٹن حمید خاموش ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنے بعد وہ ایک حکر کاٹ کر ایک پرانی عمارت کے سلمنے پہنچ گئے لیکن بیه عمارت نمالی تھی۔ کرنل فریدی اندر داخل ہوا اور پھر تھوزی ویر بعد وہ اس تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ تہہ خانہ خالی پڑا ہوا تھا۔ یو ں لگا تھاجیے یہ عمارت صدیوں سے خالی بڑی ہولین عبال ایسی گھٹن کا احساس نہ ہوتا تھا جیسے ایسی عمارتوں میں عام طور پر ہوتا ہے۔ کرنل فریدی نے سائیڈ کی دیوار پراکی جگه ایک باہر کو نکلی ہوئی اینٹ کو نیچ سے دبا کر اوپر کی طرف جھٹکا دیا تو ہلکی سی کڑ کڑاہٹ کے ساتھ ہی وہ اینٹ گھوم کر سائیڈ میں گئی اور دوسرے کیح کیپٹن حمید 🔾 ب اختیار چونک برا کیونکہ اس اینت کے گھومتے ہی دیوار کے اندر

اب اسلی لین کے لئے ہمیں دوبارہ البانا جانا ہو گا :..... اس عمارت سے باہر نظعت ہی کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔

" ہاں۔ بظاہر تو الیما ہی ہے اور شاید عمران بھی اس لئے مطمئن رہے کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمران جب تک اس مادام سویٹ ہے پوچھ کچھ مکمل کرے ہم مشن مکمل کر لیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

' لیکن بغیراسلح کے کیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے' ...... کیپٹن محمد نے جو نک کر کہا۔

" ہمت۔ حوصلہ اور عقل تینوں چیزیں مل جائیں تو اس کے مقابل کوئی اسلحہ نہیں مخبر سکتا "...... کرنل فریدی نے فلسفیانہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔وہ دونوں پیدل ہی آگے برھے طیا جا Ш

W

W

"اوہ اچھا۔انتظار کرو"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

« ہیلو۔ جیکب فاسٹ بول رہا ہوں چیف آف سٹارگ <sup>-</sup>۔ چتد لمحوں بعد ایک بھاری ہی آواز سنائی دی۔ " مار تن بول رہا ہوں ۔ مادام سویٹ کا تمبر او " ...... کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کما۔ " کیا بات ہے سمبال کیوں آئے ہو اور کیے حمیس اس بارے میں معلوم ہوا ہے " ...... دوسری طرف سے حمرت بجرے کیج میں کما " مادام سوئی نے مجھے یہ سب کھیر باکر یہاں بھیجا ہے۔ مادام نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ دونوں ایشیائی گروپس کا خاتمه كر ديا كيا ب- ان كى لاشي چو كور عمارت ميں موجود ہيں -آب وہاں سے انہیں اٹھوالیں " ...... کرنل فریدی نے جواب دیتے " کیا واقعی تم درست که رہے ہو۔ مادام سویل نے خود رابطہ کیوں نہیں کیا"..... دوسری طرف سے حبرت بھرے کیج میں کما \* مادام سویٹ کو اسرائیلی حکام نے ہائر کیا تھا۔ وہ ان سے رابطہ کریں گی۔ انہوں نے تھیے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اطلاع دے کر واپس البانا پہنے جاؤں۔ میں نے اطلاع دے دی ہے اس لئے گڈ بائی ﴿ ۔ كرنل فريدي نے كہا۔

ا كيب چهونا ساطاقچه منودار مو كيا تهاجس مين ايك سرخ رنگ كا آله دیوار میں نصب نظرآ رہا تھا۔ کرنل فریدی نے اس آلے کے نچلے جھے پرایک مخصوص جگہ پرانگی رکھ کراہے دبایا تو اس آلے میں ہے بکی ی سینی کی آواز سنائی دینے آلی اور مجرخاموشی طاری ہو گئ۔ و تم الک طرف بث جاد مسلم کرنل فریدی نے کیپٹن حمید ے کہاتو لینٹن حمید تنزی سے سائیڈیر ہٹ گیا جبکہ کرنل فریدی اس طاقي ك بالكل سلمين كوا تحاسب لمحول بعد اجاتك اس آل ے تیزروشیٰ می نقلی اور کرنل فریدی کے بعرے پر برنے لگی۔ بحد لموں بعدید روشن فتم ہو گئ اور ایک بار بجر خاموشی طاری ہو گئ۔ بحر اجانک سنٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور بحر آہستہ آہستہ وہ آواز مجی " كون إ فرنك كيث براسس اليك بعاري سي آواز اس آلے " میں مادام موین کا نمر تو ہوں مادئن۔ چیف سے بات کرائیں \*۔کرنل فریدی نے کہا۔ " کون مادام سوی "..... دوسری طرف سے حرب مجرے لیج " ایکریمیا ک ثاب رینک اسمنت حبد اسرائیلی حکام نے ایشیائی ایجنٹوں کے خلاف ہار کیا ہے "...... کرنل فریدی نے سنجیدہ کیج میں جواب دیابه

۔ لیکن اگر تنین یا اس سے زیادہ ہوئے تو ہم اسلحے کے بغیر ان پر کیسے کابر پائیں گے۔۔۔۔۔۔ کمپینن حمیہ نے کہا۔

' ایک اینٹ اٹھا لو۔الک کا تو سر پھاڑی لو گے۔ باقی کو میں سنبھال لوں گا'۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیا تو کیپٹن حمید نے منتخب میں جھینوں کی میں اس سیاک کی کہ اس کی ہیں۔

بے انعتیار ہونے بھیخ نئے اور بھراس ہے پہلے کہ وہ کوئی بات کر تا اچانک تہہ خانے کی طرف ہے گڑ گڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لکیں اور وہ دونوں چو کنا ہو گئے۔ تھوڑی دیر بھد وہ آدمیوں کے قدموں کی آوازیں اور آتی سنائی دیں تو کرنل فریدی اور کمیٹین تمید دونوں

سائیڈ پر ہو گئے ۔ چھ لمحول بعد لمبے قد اور بھاری جسم کے دو آوی اچھ کر بر کے بیٹن اچھار کیے بعد دیگر سے باہرآئے ہی تھے کہ کر نل فریدی اور کیپٹن محمید دونوں بھوکے عقابوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور چھد محوں بعد ایک آوی کی گردن ٹوٹ جکی تھی۔ یہ کارروائی کیپٹن حمید کی تھی۔ اس نے واقعی انتہائی ماہرانہ انداز میں چھ سیکنڈ میں بی

کارروائی کر ڈالی تھی جبکہ کر تل فریدی نے دوسرے آدمی کو سینے سے لگا کر دونوں بازووں میں حکر ایا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما ہوا تھا۔ وہ آومی گو اپنی طرف سے آزاد ہونے کے لئے پورا زور لگا رہا تھا لیکن ظاہر ہے کر تل فریدی کی گرفت سے نگلنا اس کے لئے

، تقریباً ناممکن تھا۔

جہ خانے میں جاکر دیکھوراستہ کھلاہے یا بندہ مسلم نل فریدی نے کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید سربلاتا ہوا تیری سے رک جاؤ۔ تھے تفصیل باؤکہ یہ اتنی جلدی کیے ہو گیا ہے ۔ جیکب فاسٹ نے حمرت جرے لیج میں کہا۔ کرنل فریدی چونکہ مادام موینی کے منہ سے اس کی تفصیل من چکاتھا اس سے اس نے وی تفصیل قدرے مخترانداز میں بتاوی۔

"اوه اوه وري گذاوه اوه اوه تويد دونوں بزے شيطان ختم ہو گئے۔ وری گذا تھيك ہے۔ تم جاسكتے ہو۔ ہم ان كى لاشيں دہاں سے اٹھواليں گ" ...... دوسرى طرف سے مسرت بحرے ليج ميں كہا گيا۔

" اوے سگر بائی : ...... کرنل فریدی نے کہا اور واپس مر گیا۔ البتہ چند قدم آگے بڑھ کر وہ رک گیا۔ اس نے کمپین ممید کو بھی وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد سیٹی کی آواز سنائی دی لیکن تھر خاموشی طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی خود تخو بلکی ہی کو کو اہث کے ساتھ ہی وہ اینٹ اپنی جگہ سے گھومی اور جبلے کی طرح ایڈ جسٹ ہو گئے۔

" آجاؤ۔ اب کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا"…… کرنل فریدی نے
کیپٹن حمید سے کہا تو کیپٹن حمید سرطانا ہوا آگے بڑھ گیا اور مچر کرنل
فریدی کیپٹن حمید کو ساتھ لے کر اس تہد خانے سے باہر آگیا۔
" وہ یقینناً دویا تین آوی ہوں گے۔ان کے پاس اسلحہ بھی ہو گا۔
ہم نے انہیں اس انداز میں کور کرنا ہے کہ عہاں زیادہ اود هم نہ گئے
سکے "…… کرنل فریدی نے کہا۔

طریقہ بتانا شروع کر دیا تو کرنل فریدی نے پیر ہٹایا اور ساتھ کھڑے ہوئے کیپٹن حمید کو مخصوص اشارہ کیا تو تر تراہٹ کی آواز کے ساتھ بی اٹھے ہوئے رامن کے سینے میں گولیاں تواترے اترتی جلی گئیں اور اس کا جمم چند کھے تڑینے کے بعد ساکت ہو گیا۔ " دوسرے آدمی کی بھی مگاشی لو۔اس کے پاس بھی اسلحہ ہو گا"۔ كرنل فريدي نے كماتو كيپڻن حمد سربلاتا ہوا دوسرے آدمى كى لاش کی طرف بڑھ گیا اور چند کموں بعد وہ اس کی جیب سے بھی ایک مشین پیٹل برآ ہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ م یہ تھیے دواور آؤ"..... کرنل فریدی نے کہا اور بھر کیپٹن حمید سے مشین کپٹل لے کر وہ دونوں دوبارہ تہد خانے میں اترتے علیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد کرنل فریدی خفیہ راستہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔آگے ایک بند راہداری تھی جس کے اختتام پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔وہ دونوں تنزی سے آگے بڑھتے طبے گئے اور پھر دروازے کے سلمنے کیج کر دک گئے۔ اب سنوراس کے بعد ہم فیکٹری کے آفس ایرینے میں واخل ہوں گے جمکہ سٹارگ ہیڈ کوارٹر والا حصہ عقبی طرف ہے۔ وہاں تک پہنچتے بہنچتے ہمیں لامحالہ کہیں نہ کہیں گھراجا سکتا ہے اس لئے ہم نے عبان کسی بڑے سائنس وان کو یر غمال بنانا ہے اور پھر مزید كارروائي كرنى ب اس كئ تم نے ہر طرح سے محاط رہنا ہے"۔ کرنل فریدی نے کہا۔

وبال كونى راسته نبي ب- يمط كي طرح ديواري بي بين -"اس کی ملاشی لو " ..... کرنل فریدی نے کما تو کیپلن حمد نے آگے بڑھ کر اس آدمی کی جیبوں کی مگاثی لی اور بھر ایک مشین پیٹل اس نے اس کی جیب سے نکال لیا تو کرنل فریدی نے یکھت اے ا لک طرف دھکیل دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی سنصباتا کرنل فریدی کا بازو بھلی کی می تیزی سے تھوما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچ گرا ہی تھا کہ کرنل فریدی نے اپنا ایک پیراس کے سینے پر رکہ کراسے وبا دیا۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کرنل فریدی ک نانگ پر ضرب لگانے کی کو مشش کی لیکن کرنل فریدی نے جب پیر کو جھٹکا دے کر وباؤ ڈالا تو اس کے دونوں بازو بے جان ہو کر نیچے گر گئے ۔اس کا چرہ تکلیف کی شدت سے منے ہو گیا تھا۔ " کیا نام ہے تہارا۔ بولو"..... کرنل فریدی نے عزاتے ہوئے

ہا۔ " رامن- میں رامن ہو چیف سکورٹی آفیر"..... اس آدمی نے رک رک کر جواب دیا۔ " باہرے راستہ کسے کھل سکتا ہے۔بولو۔ میں تہیں زندہ مچوز

" باہرے راستہ لیسے کھل سکتا ہے۔بولو۔ میں حمہیں زندہ چھڑ: دوں گا ورنہ"...... کرنل فریدی نے خاتے ہوئے کما تو رامن نے 551

ری تھی۔ اس کار میں عمران اور اس کے ساتھی اس طرح بجرے ہوئے تھے جیسے کافی تعداد میں مرغیوں کو کسی چھوٹے سے ڈرب میں بند کر دیا گیا ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ فرنٹ سیٹ پر جونیا اور صافحہ دونوں موجود تھیں اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل، توزیر، فائیگر اور صغدر چار افراد اس انداز میں تھنے ہوئے تھے کہ ان کی صاحت دیکھ کر بے اختیار بنسی آئی تھی۔
" دو کاریں ہوتیں تو ٹھیک تھا۔ یہ چاروں تو بڑی مشکل میں ہیں"…… صافحہ نے فرکر عقبی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ہیں "…… صافحہ نے فرکر عقبی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ہیں شین نے کہا تو تھا کہ ڈگی کھول کر اندر بیٹھے جائیں اور صحح معنوں سین نے کہا تو تھا کہ ڈگی کھول کر اندر بیٹھے جائیں اور صحح معنوں

س يكنك كا لطف المحائي ليكن كوئى مرى بات مانا بي نبين "

کار تیزی سے دوڑتی ہوئی اس پرانے بنگے کی طرف برحی علی جا

" میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کرنے کی بجائے کیوں مد مباں کوئی طاقتور وائر کسی مج لگ دیا جائے اور اس طرح فیکڑی کوئی اور دیا جائے " ...... کیپٹن حمید نے کہا۔ " جسیے حالات ہوں گے ولیے کر کیا جائے گا۔ آؤ"...... کر کل

بیدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بیچھے کمیٹن خمیہ بھی اندر داخل ہوا۔ یہ الکیب چھوٹا سا کرہ تھا جو خانی تھا۔ اس کی دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا۔ وہ دونوں بھی کی می تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اچانک چٹک کی آواز ک

سابھ ہی پورا کرہ اس طرح تیزروشیٰ سے بھر گیا جیسے گھپ اندھیں۔ میں انتہائی طاقتور لائٹ جل انھی ہے لین کر تل فریدی کو اس تیز روشیٰ کا احساس بھی صرف ایک لمحے کے لئے ہو سکا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن پر تاریک اندھیروں نے اس قدر تیزی سے بلغار کی کہ کرنل فریدی بادجود کو شش کے اسے آپ کو سنجمال ہی نہ سکا اور

اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا حلاا گیا۔

Scanned By WagarAzeem pakistanipoir

Ш Ш Ш

- کھ نہ کچہ تو ہو گا ہی ہی۔ کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے تو مبتر ب -مران نے جواب دیا اور پر جینے بی کارنے ایک حکر کاٹا سلمنے بی

ایک برانا سابنگ نظر آنے لگ گیا۔ تعوزی دیر بعد عمران نے کار اس بنگے کے سامنے جاکر روک دی اور وہ سب نیچ اتر آئے ۔اس لارسٹر والی عمارت سے انہیں اسلحہ بھی مل گیا تھا اس کے مشین پیٹل سب کے پاس موجو دتھے۔ کارے اتر کر عمران عمارت میں داخل ہوا ی تھا کہ اجانک اچمل بڑا۔

م كابوا " .... سائة آنے والى جوليانے كما-

"آؤ" ..... عمران نے کہا اور تسری سے دوڑ تا ہوا آگے بڑھ گیا اور عرائك جك كن كروه باختيار تحقل كررك كيا-اس كي بيم آنے والے اس کے ساتھی بھی بے اختیار رک گئے ۔ ان سب کی فظریں ان وولاشوں پر جی ہوئی تھیں جو وہاں بڑی تھیں۔ایک کی كرون ثوفى بوئى تمى اور دوسرے كے سينے پر كولياں مارى كى تھيں۔ - تم چونکے کیوں تھے۔ کیا وہاں سے تہیں لاشیں نظر آگئ تھیں <sup>•</sup> ..... جو لیانے کہا۔

۔ نہیں۔ میں نے دوآدمیوں کے قدموں کے نشانات اندر جاتے ہوئے دیکھے تھے اور میں مجھ گیا تھا کہ یہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے قدموں کے نشانات ہیں \* ...... عمران نے جواب دیا۔

· اوہ۔اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان وونوں نے ہلاک کیا ہے

عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " آپ ٹائیگر کو بٹھا دیں۔ وہ تو آپ کا شاگر دے۔ وہ آپ کا حَم

مانے گا ۔۔۔۔۔ صالحہ نے بنستے ہوئے کہا۔

" ٹائیگر کو کیسے کھلا چھوڑا جاسکتا ہے" ...... عمران نے جواب دو اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔

" باس - ذكى بهت چموفى ب-اس مين تو بلى آسكى ب- ناسك نے جواب دیا۔

" ارے پھر تو صالحہ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے "...... عمران نے بکہ تو کار ایک بار بھر قبقہوں سے گونج اٹھی۔

"آپ نے جولیا کا نام شاید ڈر کے مارے نہیں لیا "...... صالحہ نے منستے ہوئے کھا۔

واگر ٹائیکر ملی کی بجائے شرکی آئی کہنا تو میں جوریا کا نام لے لیتاً"..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" اس سے کیا فرق بڑتا ہے۔ مطلب تو ایک ہی ہے :..... صالح

ا کی کیے ہو سکتا ہے۔ شیر کی آنٹی تو کوئی شیرنی ہی ہو سکتی ب خاله البته ملی ہو سکتی ہے کیونکہ خالہ دلیمی لفظ ہے جبکہ آئی

بدیسی ہے "...... عمران نے جواب دیا۔ " تم يه باتي چوژواوريه بناؤ كه اب وبان اس پرانے ينظ ميں جا

كر كياكرو كالماب رامن تو وہاں آنے سے رہا" ...... جوايا نے مند

309

ملا جا رہا ہو۔ اس نے لینے آپ کو سنجلنے کی بے عد کو شش کی ایسی ہوں ہو اس کمل طور پر اس کا ساتھ ، چوڑ ملے تھے۔ چوڑ ملے تھے۔

ملاء دو ايس دو ع

" ہاں آؤ ...... عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ سیدھیاں اتراً ہوا جب تہہ خانے میں داخل ہوا تو وہاں ایک دیو، درمیان سے تھلی ہوئی تھی اور ایک بند راہداری اندر جاتی و کھانی

دے رہی تھی جس کے افتتام پر ایک دروازہ تھا۔ عمران کی تہ نظروں نے رابداری کی دیواروں اور چست کا جائزہ لیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے اس رابداری میں واضل ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے تیزی سے اس رابداری میں واضل ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے بیٹھے اندر واضل ہوئے اور تھوڑی زیر بعد وہ رابداری کے افتتام بر

اور وہ ہم سے پہلے اندر داخل ہو گئے ہیں "...... جو لیانے کما۔

موجود دروازے کے سلمنے پہنچ گئے ۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اس جمری ہے دوسری طرف دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑ کیونکہ سلمنے ہی فرش پر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں پڑے ہوئے نظرآرے تھے۔

اوه - کرنل فریدی او کمپیٹن تمید است عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔
اس کے بیجی اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ عمران کرنل فریدی پر جھک گیا لیکن دوسرے کمچے یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں صرف بے ہوئی تھے۔ ابھی عمران انہیں چیک ہی کر رہا تھا کہ اچانک کمرو انہتائی تیز روشتی سے بحر گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محوس ہوا جسے اس کا ذہن اتھاہ تاریکوں میں دوبتا

Scanned By WaqarAzeem pakistanipoin

W W W

Paksoc.

. С

m

Ш

W

اس نے مشین کا کیب بٹن پریس کیا تو سکرین پر نظرآ نے والے افراد ب اختیار چونک پڑے ۔ان میں سے ایک ادصر عمر آدمی تمزی سے مر کر ایک کونے میں موجو و میز کی طرف آیا اور اس نے وہاں موجو و فون كارسبور اثماليا-" يس ـ ذاكر كم يول ربا بون مسيد اس اوصر عمر آدمي كي آواز مشین میں سے سنائی دی۔ · جيكب فاسك بول رہا ہوں ڈاكثر كم .. آب لوگ گوشته دو ہفتوں سے معرے اسوان بند کو تباہ کرنے کے پراجیکٹ پر کام کر رے ہیں لیکن آپ سے پراجیک مکمل نہیں ہو رہا۔ آخر یہ پراجیکٹ کب مکمل ہو گا اور کب اس پر کارروائی کا آغاز کیا جائے گا جبکہ آپ کو ملے بھی میں نے بتایا ہے کہ ایشیائی ایجنٹ بیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے ے من پر مسلسل کام کر رہے ہیں مسلسل فاسٹ نے تہزاور تحكمانه ليج ميں كما۔ " سركياآب كاخيال ب كدات بند كواس اندازسي تباه کرنا کہ مصر بھی معاشی طور پر تباہ ہو جائے اور دوبارہ اس بند کو آسانی سے بنایا بھی نہ جاسکے۔ کیا یہ عام سامنصوب ب کیا اسوان

بند کی حفاظت نہیں کی جارہی۔ کیاآپ کے آدمیوں نے اطلاع نہیں

وی کہ اس بند کی حفاظت کے نئے مصر نے باقاعدہ ایک بڑا سیکشن بنایا ہوا ہے اور یہ سیکشن فرج کے تحت کام کرتا ہے اور اسوان بند

وریائے نیل پر بنا ہوا ہے اور اس بند سے آدھے سے زیادہ مصر کا رقبہ

جيكب فاسك درميانے قد اور ورزشي جمم كا مالك تھا۔اس كا يجرو گول تھا اور اس نے آنکھوں پرجو عینک مگائی ہوئی تھی اس کے شینے بھی گول تھے اس لئے اس کا جمرہ دیکھ کریوں محسوں ہوتا تھا جیے کی پرکارے باقاعدہ گولائی بنائی ہوئی ہوسے بنک کے اندر اس کی آنگھیں باقاعدہ گولائی میں ہی نظرآ رہی تھیں۔ وہ ایک کری پر بیٹما ہوا تھا۔اس کے سلصنے ایک مشین رکھی ہوئی تھی جس پر ایک بڑی ی سکرین پر ایک کرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں آٹھ افراد تھے جن میں چھ خواتین تھیں جو دیواروں پر لگے ہوئے بڑے بڑے نقشوں کو دیکھتے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے اور کمرے کے در میان میں موجود چوڑی مروں پر موجود کاغذوں پر اندراجات کر رب تھے۔ جیکب فاسٹ خاموش بیٹھا یہ سب کچہ دیکھ رہاتھا لیکن اس کے چرے پر جھنجلاہت اور بیزاری کے تاثرات ننایاں تھے۔ اچانک

فاسك نے كہا اور مشين كا بثن آف كر ديا۔اس كے ساتھ ي اس نے ا یک اور بٹن د بایا تو سکرین مجمی آف ہو گئے۔ Ш " يه منصوب لكنا ب ابھي كئي مفت بعد مكمل كيا جائے گا"۔ جيكب Ш فاسك نے كہااوراس كے ساتھ ہى اس نے اللہ كر اكب طرف ركب س موجو د شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی۔ ریک کے سب سے نجلے خانے میں موجو د گلاس اٹھا کر اس نے گلاس اور بوتل کو لا کر میزیر رکھا اور بھرخود کرسی پر بیٹھ کر اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور شراب گلاس میں بجر کر اس نے ڈھکن دوبارہ بند کیا اور بچر گلاس اٹھا کر شراب پینیا شروع کر دی۔ وہ چو نکد ساری رات جاگا رہا تھا اس لئے اسے اس وقت جبکہ صح ہوئے ابھی دیر نہیں گزری تھی شراب کی ضردرت محسوس موری تھی۔جب سے ایشیائی ایجنٹوں کا خطرہ بڑھا تھا اس نے دہشت گردی کے پراجیلٹس پر کام کو تیز کر دیا تھا اور چونکہ وہ جانبا تھا کہ کام تیزاس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ خود بھی ساتھ ساتھ ان کی نگرانی کرتا رہے اس سے وہ ساری رات جاگا رہا تھا۔ ولیے کام دوشفوں میں ہوتا تھا اس لئے کام کرنے والوں کی رات کی شفٹ جا حکی تھی اور اس وقت جو ٹیم کام کر ری تھی وہ ون کی شفٹ تھی اور جیکب فاسٹ کا خیال تھا کہ یہ منصوبہ صح کو مکمل ہو جائے گا اس لئے وہ بھی رات بھر جاگیا رہا تھا لیکن اب ڈا کٹر کم سے بات ہونے کے بعد اسے اپنا خیال بدلنا پڑا تھا اس لئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اب دو چار گھنٹوں کے لئے جا کر مو جائے لیکن

کاشت ہوتا ہے۔الیے بند کی تباہی دوسرے معنوں میں پورے مع کی تبابی ہو سکتی ہے۔ایے بند کی حفاظت انہوں نے عام طریقے ہے تو نہیں کی ہو گی۔جو معلومات مل رہی ہیں ان کے مطابق انہوں نے واقعی وہاں انتہائی خفیہ طریقہ سے انتہائی جدید ترین حفاظتی مشیزی نصب کی ہے اور ہمیں ہر طرف کا خیال رکھنا ہے۔ پھر یہ پراہیک مكمل بوسكتاب ..... ذاكر كم في قدر ح تع ليج من كها-" آئی ایم سوری ڈاکٹر۔ میرا مقصد آپ کی توہین کر نا نہیں تھا۔ اصل میں سنارگ ہیڈ کوارٹر چونکہ اس وقت شدید خطرے میں ہے اس لئے میرے ذہن پر دباؤ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کم از کم چار پانچ بڑے منصوبوں پر ورک ہو کر کار کنوں تک پہنے جائے تاکہ وہ عملی طور پر کام کا آغاز کر سکیں۔ باقی منصوبوں پر کام ہوتا رہے گا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہم پوری دنیا کے مسلم ممالک کو اپنے

نہیں چاہتے کہ سنارگ کا اتنا بڑا منصوبہ ابتدا میں ہی فیل ہو جائے اس لئے ہمیں اطمینان سے کام کرنے دیں۔ باتی رہی ہیڈ کوارٹر ک حفاظت توية آب كاكام بمارانهين ...... ذا كركم في كهار " اوک ڈاکٹر کم۔ آپ اطمینان سے کام کریں "...... جیکب

دہشت کردی کے انتہائی کامیاب حربوں سے عباہ کر کے ان پر قبضہ

کر سکیں گے اور یہودی سلطنت پوری دنیا پر چھیل جائے گی ۔۔

\* آپ کی بات درست ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ہم یہ

جیکب فاسٹ نے کہا۔

رے کئی بلب چلنے بجھنے لگے ۔ مشین کے درمیان ملی ہوئی سکرین بھی روشن ہو گئی لیکن اس پر کوئی منظر موجود نہ تھا۔ جمیب فاسٹ نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا تو چند لمحوں بعد سکرین پر جھماکے ے ایک آدمی کا پجرو انجر آیا۔ یہ ایکر می تھا۔ جند کموں بعد چرہ غائب ہو گیا۔ یہ جرو جیکب فاسٹ کے لئے اجنی تھا اس لئے اس کے جرب یر حرت کے تاثرات انجرآئے تھے۔ و كون إ فرنت كيك براسي جيك فاست في الي بنن دبا میں مادام سویٹ کا نمر تو ہوں مارٹن۔ چیف سے بات کرائس \*۔ دوسرے کمجے ایک ایگریمین آواز سنائی دی۔ و كون مادام مويني مسير جيكب فاست في جان بوجه كر ليج مين حرِت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ و ایکریمیا کی ناپ رینک اسجنٹ حبے اسرائیلی حکام نے ایشیائی ا بجنوں کے خلاف ہائر کیا ہے مسسد دوسری طرف سے جواب دیا " اود الحمار انتظار كرون ..... جيكب فاسث في كما-- بهلور جيكب فاست بول دما بون چيف آف سنارگ \* - كچه ور بعد جيك قاست نے ليج كو تبديل كرتے ہوئے كما- ده دراصل مادام مو یی تک یہ بات نہ بہنچانا چاہا تھا کہ چیف آف سٹارگ خود بی سارے مراحل ملے کر تا ہے اس نے اس نے یہ حرکت کی محی-

چونکہ دن کا وقت تھا اور کسی بھی وقت اس سے کوئی بھی رابطہ کر سكتا ب اس لئ اس في يهي فيصله كياتها كه وه شام تك عبان آفس میں بی رہے۔ پھر جا کر سو جانے اس لئے اس نے شراب پینیا شروع کر دی تھی تاکہ ذمنی طور پر فریش ہو جائے۔اے معلوم تھاکہ اسرائیلی حکام نے ایکر یمیا کی ٹاپ رینک ایجنٹ مادام سویٹ کی خدمات عمران اور کرنل فریدی کے خاتے کے لئے حاصل کی ہیں اور مادام مونی لینے گردپ سمیت مہاں پہنچ بھی چکی ہے۔ گواس کا رابطہ براہ راست مادام سوئی سے بنہ تھالیکن اسرائیلی حکام سے اسے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے وہ خاصا مطمئن ہو گیا تھا کہ مادام سوئی ای تیزی اور ذبانت ك سات سات التائي جديدترين مشيري ك استعمال ك سات ان دونوں ایجنٹوں کا خاتمہ کر لینے میں کامیاب ہو جائے گی اس لئے بھی وہ قدرے مطمئن تھا۔ ابھی اس نے شراب سے چند کھوند ہی اے تھے کہ اچانک شمالی دیوار کے ساتھ نصب ایک مستطیل شکل کی مشین سے سینی کی ہلکی ہی آواز سنائی دینے لگی تو وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے بیرونی راستے پر موجود خفیہ آلے کا بیہ کاشن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی برونی راستے پر موجود ہے اور کاشن دے رہا ہے۔

" کون۔ کون ہو سمآئے" ...... جمیب فاسٹ نے تیزی ہے ابٹر کر اس مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پیر اس نے مشین کو آپریٹ کیا تو مشین میں زندگی کی ہمریں دوڑنے لگیں اور چھوٹے جانے لگی تو جنیب فاسٹ کے پجرے پر حمیت اور مسرت کے ملے علبہ آٹازات انجرآئے۔ " مار نن بول رہا ہوں۔مادام سویٹی کا تمبر ٹو "...... دوسری طرف " اده-اده- ويري گڏ-اده-اده تويه ددنوں بڑے شيطان ختم ہو گئے ۔ ویری گڈ۔ ٹھیک ہے۔ تم جا سکتے ہو۔ ہم ان کی لاشیں وہاں ے اٹھوالیں گے مسس جیکب فاسٹ نے انتہائی مسرت بجرے لیج میں کہا کیونکہ جو تفصیل اے بتائی گئ تھی اس سے اسے بقین آگیا تھا کہ مادام مویٹی نے واقعی ان دونوں کو اچانک حملہ کر کے ختم کر " اوکے ۔ گذ بائی " ...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے سائق بی سینی کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر مشین خود بخود بند ہو گئ تو جیکب فاسٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور مز کر واپس ا بی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وری گڈسیہ مادام سوئی تو واقعی ٹاپ رینک ایجنٹ ثابت بہوئی ہے۔ ویری گڈ " ...... جیکب فاسٹ نے کہا اور پھر چند کمحوں بعد م مادام موین کو اسرائیل حکام نے بائر کیا تھا۔ وہ ان سے رابطہ اس نے رسیوراٹھایااور کیے بعد دیگرے چند نسر پریس کر دیئے۔ " ين - چيف سيكورني آفيير رامن الناذنگ" ...... رابط قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ " چیف آف سٹارگ بول رہا ہوں مسسہ جیکب فاسٹ نے تنز کیج میں کہا۔ " كي سرم حكم سرامين دوسري طرف سے بولنے والے كا لجيد

سے وہی آواز سنائی دی۔ "كيا بات ب مهال كيون آئے ہو اور كيے حمين اس بارے میں معلوم ہوا ہے " ..... جیکب فاسٹ نے اس بار حقیق حرت بجرے لیج میں کہا۔اے واقعی اس بات پر حرت تھی کہ مادام موئ كا غمر أو اس خفيه آلے كى برآمد كى اور اس ك استعمال سے كيسے واقف ہو سكتاب اور كروه عبال كيوں آيا ہے۔ " مادام موی نے مجھے یہ سب کچھ بنا کرمہاں بھیجا ہے۔ مادام نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ دونوں ایشیائی گروپس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاشیں چو کور عمارت میں موجو دہیں۔ آب وہاں سے انہیں اٹھوالین مسد دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو جيكب فاسك ب اختيار الجمل برا۔ " کیا واقعی تم درست که رہے ہو۔ مادام سویل نے خود رابطہ كون نهيل كيا " ..... جيكب فاست في حرب بعرب لج مين كهار

كريں گى- انہوں نے تھے حكم ديا ہے كه ميں آب كو اطلاع وے كر والی البانا پیخ جاؤں۔ میں نے اطلاع دے دی ہے اس لئے گڈ بائی "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ \* رک جاؤ۔ تھے تفصیل بناؤ کہ یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا '۔

سیب فاسٹ نے تر مج میں کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتائی

ينكخت مؤدمانه بهو گيار

ال کا انتظار کرتا رہائین رامن کی طرف ہے کوئی کال ہی نہ آئی تو اس نے المباری ہے آئی تو اس نے المباری ہے نگال کر میزیر رکھے ہوئے ٹرانسمیڑ کا بٹن پریس کر دیا اور مسلسل کال دینا شروع کر دی لیکن کائی دیر تک کال دینے کے باوجود دوسری طرف ہے کال اشٹر نہیں کی جارہی تھی اور پچر اس نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔
" کیا مطلب۔ رامن کال کیوں اشٹر نہیں کر رہا۔ کیا کوئی گؤ ہؤ ہے ۔ ..... جیکب فاسٹ نے بڑبڑا تے ہوئے کہا اور چھد کمے ضاموش

هٔ-\* بهلو \* ...... ایک مردانه آواز سنائی دی –

رہنے کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور تنر پریس کرنے شروع کر

" چیف آف سنارگ" ...... جیکب فاسٹ نے کہا۔ " میں سرے عکم سرے میں اسسٹنٹ سکیو رفی آفسیر جو رڈن بول رہا

یں طرف علم طرف میں استعماد عند میں استعماد ہوگیا۔ ہوں "...... دوسری طرف سے بولنے والے کا لجمہ یکھت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔

" چیف سکیورٹی آفیبر رامن کہاں ہے "...... جیکب فاسٹ نے پھا۔

پو چا۔
" وہ تو بتاب آپ کے حکم پر پیٹر کو سافٹ لے کر اور مین گیٹ کی
سیل کھول کر باہر گئے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ انہیں آپ نے ایشیائی
ایجنٹوں کی لاشیں چیک کرنے کے لئے بھیجا ہے"...... دوسری طرف
ہے جواب دیا گیا۔

لین سائق الی آدی کو لے کرچ کور عمارت پر جاؤ اپنے سائق فرانسمیٹر بھی لے جانا اور اس موجود ہیں۔ فرانسمیٹر بھی لے جانا۔ وہاں ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں موجود ہیں۔ وہاں سے تھے کال کر کے تفصیل بتانا میں۔ جیکب فاسٹ نے کہا۔ ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں میں۔ دوسری طرف سے جو تک کر

ہا لیا۔

' ہاں۔ ایکریمین ٹاپ رینک انجنٹ مادام سویٹ کی تعدات
اسرائیل حکام نے ان ایجنٹوں کے خلاف ہائر کی تھیں اور اس نے
اسجائی حریت انگر انداز میں دونوں گردیس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم
نے جاکر ان کی لاشیں چکیک کرنی ہیں اور تھے اطلاع دین ہے۔۔
جیک فاسٹ نے کہا۔

ملی سر'۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ملینے پیچمچ حفاظمی نظام کو آٹو میٹک کر جانا مآکہ کوئی مسئلہ نہ

ہو '۔ جیکب فاسٹ نے کہا۔ ' کس سر '۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور جیکب فاسٹ نے س

ول علی یہ بہت بڑا مسئلہ تو ختم ہوا۔ اب میں اطمینان سے سوؤں گا۔.... جنیب فاسٹ نے انتہائی اطمینان مجر سے لیج میں کہا اور پر اس نے شراب گاس نے شراب کی اس نے شراب کی اس نے شراب کی اس نے شراب کی اس نے شراب کی شرائمین میں انڈیل کر بیٹے نگا۔ تقریباً ایک گھٹے تک دو دامن کی شرائمین میر

۔ ہیلی ۔ ہیل آواز سنائی دی لیکن اس کا لہجہ سن کر جمیک فاسٹ بے اختتیار اچھل پڑا۔ سال میں میں آف دائل ہیلی ۔ ایسی اس کر جمیک کا اساس کا اس کا میں کا اساس کا اساس کا اساس کا سال کا اساس کا سال

" کیں۔ چیف آف سٹارگ بول رہا ہوں۔ اوور"...... جیکب فاسٹ نے کہا۔

" چیف میباں فرسٹ روم میں نو افراد بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایکر میمن ہیں۔ ان میں وہ عورتیں اور سات مرد ہیں۔ وہ نجانے کس طرح فرنٹ روم تک پہنچ گئے اور دہاں چونکہ آٹو میٹک نظام آن تھا اس لئے وہ این آر ایس کا شکار ہو گئے لئین چونکہ فرنٹ

k

5

نظام آن تھا اس لئے وہ این آر ایس کا شکار ہو گئے لیکن چونکہ فرنٹ روم سے آٹو میٹک نظام کی دجہ سے ہمارا کوئی تعنق نہ تھا اس لئے وہ وہیں بڑے رہے۔اب آپ کے حکم پر میں نے آٹو میٹک نظام آف کیا اور مچر میں فرنٹ روم میں مہنچا تو وہاں یہ لوگ پڑے ہوئے نظرآئے

اور باس چیف رامن اور بیٹر دونوں کی لاشیں بھی آؤٹ گیٹ سے باہر پڑی ہوئی ہیں۔ مرے ساتھی نے باہر جا کر چیکنگ کی تو باہر کوئی موجود نہیں ہے۔البتہ یہ دونوں لاشیں سلسنے آئی ہیں۔چیف رامن کے سینے میں گوریاں ماری گئی ہیں جبکہ پیٹر کی گردن توڑ دی

گئی ہے اور ان کی لاشیں بتا رہی ہیں کہ انہیں ہلاک ہوئے کم از کم ڈورھ گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں فرنٹ روم سے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں۔ اوور "...... ووسری طرف سے تیز تیز نیج میں جواب دیتے " ٹرائسمیٹر پر۔ اوہ۔ اوہ جناب۔ چیف رامن ٹرائسمیٹر ساتھ لے جانا بھول گئے ہیں۔ ٹرانسمیٹر تو میس موجود ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

"عباں موجود ہے لیکن بھر تم ہی کال انٹذ کر کیتے۔ کیوں نہیں کی"۔ جیکب فاسٹ نے کہا۔

" بحلب آپ کے آرڈر کے مطابق چیف رامن جاتے ہوئے آئویئک نظام آن کر گئے ہیں اس سے انٹرٹل ٹرانمیٹر کال ہو ہی نہیں سکق" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو جیکب فاسٹ نے ب اختیار ایک طویل سانس لیا۔

"اده- چرتم اس كي يتي جازادر تيج رپورك دو تم نرانسيز ساقة كے جانا"...... جيك فاسك نے كہا ... "يس سر"..... دوسرى طرف سے كها گنا تو جيك فاسك نے

سین رئیسی و سین کر سنت بعد ہی ٹرانسمیز سین کی آواز رسیور رکھ دیا۔ بھر تقریباً بانی منٹ بعد ہی ٹرانسمیز سین کی آواز سنائی دی تو جیکب فاسٹ بے اختیار انچمل پڑا۔

" اتن جلدی کال "...... جمکب فاسٹ نے انتہائی حرت برے لیے میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے فرانمیز آن کر دیا۔

ہونے کہا گیا۔

فاسٹ نے بزیزاتے ہوئے کمااور بھروہ ب اختیار اچمل بڑا۔ Ш " اوه ـ اده ـ واقعي اليما بي مو سكتا ب- اده ـ اده ـ كبي يه وبي ایشیائی ایجنٹ نہ ہوں۔ان کی تعداد دونوں گروپوں کو ملا کر اتنی می W بہائی گئی تھی۔اوہ۔اس کامطلب ہے کہ وہ آدمی مارٹن مادام سویٹ کا منر او نہیں تھا بلکہ خود ایشیائی تھا۔ اور۔ انہوں نے بقیبناً مادام سوئ ے اس بارے میں معلوم کر لیا ہو گا۔ اوہ۔ اوہ۔ اگر الیبا ب تو پیران کی موت مرے ہاتھوں لکھی گئی ہے۔ پیر تو اسرائیل اور بوری یہووی دنیا میں مرانام امر ہو جائے گا۔اوہ۔اوہ۔ویری گڈ۔اب میں انہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں ماروں گا۔ اوہ۔ ویری گذی۔ جیکب فاسٹ نے کہا۔اس کے جرے پرانتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے

m

\* کون ہیں یہ لوگ سیہ کسیے اندر داخل ہو گئے اور رامن اور پیز کو کس نے ہلاک کیا۔ وری سٹر "..... جیب فاسٹ نے اتبائی حرت بجرے لیجے میں کہا۔

"مين كياكم سكابون جيف " ..... دوسرى طرف س كما كيا-تم اليها كروكه ان سب كو اپنے ساتھيوں سے اٹھوا كر ايكس روم میں پہنچا دو۔ میں اب خو د انہیں چمک کروں گا۔اوور \* ۔ جیکب

" يس چيف-اوور " ..... دوسري طرف سے كما كيا-

" سنو۔ انہیں ایکس روم میں رسیوں سے باندھ دینا اور ان ک ماشی بھی لے لینا۔ اس کے بعد مجھے کال کرنا اور رامن اور پیر ک لاشیں عمارت سے باہر کسی دوسری جگہ پر ڈلوا دو اور آؤٹ گیٹ کو دوباره سيلذ كر دو اور سنوسيس منهيس اب رامن كي جكه بسير كوار ثر اد. فیکڑی کا چیف سکورٹی آفسیر مقرر کر تا ہوں۔اوور "۔ جیکب فاسٹ

\* بے حد شکریہ جناب۔ میں آپ کے اعتماد پر ہمیشہ یورا اتروں گا- اوور " ...... دوسری طرف سے انتہائی مسرت بجرے لیج میں کہا

" مرے احکامات کی تعمیل کرو۔ اوور اینڈ آل "..... جیک فاسٹ نے کہا اور ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔

" یه کون لوگ ہو سکتے ہیں جو عبان تک "کی گئے" ...... جیکب

Ш

Ш

S

ہونا بڑا کیونکہ اس کے ساتھ کیپٹن حمید کے علادہ عمران لینے تمام ساتھیوں سمیت موجو د تھا۔وہ سب ہی اس کی طرح بے ہوش برے ہوئے تھے اور ان سب سے جمم بھی ای طرح رسیوں سے تضوص انداز میں بندھے ہوئے تھے۔ · اوه- يه يقيناً سارگ ميد كوار تري بو سكتا ب سيد كرنل فریدی نے کہا اور اس سے ساتھ بی اس نے ای پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش شروع کر دی۔اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔اے دراصل گانھے کی ملاش تھی کیونکہ اے جس انداز میں باندها گیاتھا یہ بحری سکورٹی کا مخصوص انداز تھا اور اے معلوم تھا کہ اس میں خصوصی طور پر گاٹھ پشت پر بی کی جاتی ہے تاکہ اے کھولانہ جاسکے لیکن کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ اگر ایک بار گاتھ اے مل جائے تو وہ اے آسانی سے کھول لے گا۔وہ جلد از جلد اپنے آب کو آزاد کرالینا چاہتا تھا کیونکہ جیبے ہی اسے خیال آیا تھا کہ یہ سارگ کا ہیڈ کو ارٹر ہے تو اے یقین ہو گیاتھا کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنے آپ کو آزاد یہ کرایا تو حالات خراب ہو پکتے ہیں۔عمران ابھی تک بے ہوش بڑا ہوا تھا اور کرنل فریدی سجھ گیا تھا کہ عمران

اپنے ساتھیوں سمیت بعد میں وہاں پہنچا ہو گا اور چو نکہ وہ ان کے بعد

بے ہوش ہوا ہے اس لئے ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آیا۔ ابھی

کر نل فریدی گاتھ مکاش کر ہی رہاتھا کہ دروازہ کھلا اور ایک آدمی

کرنل فریدی کی آنگھیں کھلیں تو چند کمحوں تک وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ بجر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں روشنی مجھیلتی جل گئے۔اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے ك واقعات كسى فلم كے سين كى طرح كلوم كئے۔ وہ كيپنن عميد ك ساتھ جب راہداری کے گزر کر اس کرے میں داخل ہوا تو اچانک تیز روشنی پھیلی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب اے ہوش آیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کرے میں موجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پشت پر کر کے پورے جم سمیت رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ البتہ اس کی ٹانگیں رسیوں سے آزاد تھیں ساس نے ادحراد حرد میکھا اور ایک بار بھراسے چونکنے پر جمبور

ہوش آدمی خود بخود ہوش میں نہیں آسکتا جب تک اینٹی ایکس ٹی انجکشن بنہ لگائے جائیں ۔اوور "...... جورڈن نے کہا۔ Ш Ш

" کیا تہارے پاس اسلحہ ہے۔ اوور \*...... دوسری طرف سے

جیکب فاسٹ نے کہا۔ " لیں چیف۔ مرے پاس مشین بیٹل موجود ہے۔ اوور "۔

جورڈن نے کہا تو کرنل فریدی نے بے اختیار ہونٹ بھینے گئے۔ و تو تم ان سب کو گولیوں سے اڑا دو۔ میں ان کی لاشیں دیکھنے

آؤں گا۔ اوور سیس دوسری طرف سے کہا گیا۔

" بیں چیف ۔ حکم کی تعمیل ہو گی۔ اوور "...... جورڈن نے کہا تو كرىل فريدى نے فوراً ہى حركت ميں آنے كا فيصد كر ايا۔ اس نے

ا بی ٹانگیں ممیٹیں اور ایک تھٹلے سے اکروں ہو کر بیٹھ گیا۔ · جب انہیں ہلاک کر دو بھر مجھے کال کرنا۔ اوور اینڈ آل "۔

دوسری طرف سے کہا گیا تو جورڈن نے ٹرائسمیر آف کر کے اے جیب میں ڈالا ہی تھا کہ کرنل فریدی نے یکفت زمین پر بیٹھے بیٹھے زوردار جمپ نگایا اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جورڈن جیختا ہوا

اچھل کر نیچ گرا۔ بندھا ہوا کرنل فریدی اس کے جسم کے اوپر ہی كراتها كه جورون نے يكلت تھنكے سے اسے الك طرف اچھالا اور بندها ہوا کرنل فریدی کسی رول ہوئے قالین کی طرح فرش پر رول

ہو تا ہوا کچھ فاصلے تک علا گیا جبکہ جورڈن اچمل کر کھڑا ہو گیا۔اس کا چرہ غصے کی شدت سے سرخ بڑ گیا۔اس نے مجرتی سے جیب سے 🔾

كرى اثمائے اندر داخل ہوا۔ . تم خود بخود کیسے ہوش میں آگئے \* ..... اس آدمی نے کری رکھ كركرنل فريدى كى طرف ويكھتے ہوئے حربت بحرے ليج ميں كما۔ میں نے سوچا کہ حمسی تکلیف کیوں دوں۔ولیے حمارا نام کیا ب اور ہم کس کی قبیر میں ہیں اسسد کرنل فریدی نے مسکراتے

مرانام جورون ب اورس سارگ ميذ كوارثر كاچيف سكورني. آفیر ہوں۔ تم اس وقت سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر میں ہو۔ ابھی چیف جيكب فاست مهان آنے والا ہے اور پھر تم سب كو سزا دے گا"۔ اس آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹرنکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔

ہوئے کہا۔

" ہملو۔ ہملو۔جورڈن کالنگ۔اوور "...... جورڈن نے بار بار کال دیتے ہوئے کہار

م کیں سرچیف الٹلڈنگ یو۔ ادور نسسہ دوسری طرف سے جیکب فاسك كي آواز سنائي دي\_

" چيف - سي ايكس روم سے بول رہا ہوں ۔ آپ كے احكام كى تعميل كر دى كى ب-سبب،وش افراد كويمال ايكس روم ميں بہنچا دیا گیا ہے اور انہیں رسیوں سے بھی باندھ دیا گیا ہے لیکن باس۔ میں اب آپ کے لئے کری لے کر سہاں والی آیا ہوں تو اليك أدمى خود بخور ہوش ميں آ جكا ب حالاتك ايكس في كے تحت ب

قدرے تیز بھی۔ کرنل فریدی نے اس کونے کے ساتھ پشت نگا کر Ш اس طرح اویر نیچ ہونا شروع کر دیا جیسے پہلوان اکھاڑے میں Ш ورزش کرتے ہیں۔اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو شعوری طور پر پھیلا بھی لیا تھا تا کہ رسیاں ٹائٹ ہو جائیں اور بچر پہند کمحوں Ш بعدی رسیاں یکفت دھیلی برگئیں تو کرنل فریدی رک گیا۔اس نے الینے دونوں بازدوں کو باہر کی طرف زور سے تھنکے دینے شروع کر دیئے۔ دوسرے یا تبیرے تھنکے پرتین جار رسیاں ٹوٹ کس اور بھر a باتی رسیوں سے نجات حاصل کر نا مشکل کام ند رہا تھا اس لئے جند محوں بعد ہی کرنل فریدی رسیوں کی کرفت سے آزاد ہو جا تھا۔ وہ تنزی ہے اس کونے کی طرف لیکا جہاں جورڈن کے ہاتھ سے نکل کر کرنے والا مشین پیٹل موجو د تھا۔اس نے مشین پیٹل جھیٹا اور پھر وہ سیدھا جورڈن کی طرف بڑھ گیا۔وہ ولیے می فرش پر بے ہوش یڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی نے اسے بازوے پکراااور کھسیٹ کر دیوار کے ساتھ لگا کر بھایا اور ایک ہاتھ ہے اس کا سر پکڑ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے چرے پر زور زور سے تھنو مارنے شروع کر دیئے ۔ چند لمحوں بعد جورؤن نے چیختے ہوئے آنکھیں کھولیں تو کرنل فریدی نے ہاتھ اس کے سرے ہٹایا اور ووسرے کھے اس نے اس کی آرون پکڑی اور ایک جھٹکے ہے اے اٹھا کر کھوا کر ویا۔ " بتاؤاینٹی انجکشن کہاں ہیں "...... کرنل فریدی نے اسے دیوار

ہوانیج جا گرا۔ مشین بیٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کرا تھا۔ اس کے نیچے گرتے ہی کرنل فرمدی بحلی کی می تیزی سے اچھلا اور دوسرے کمچے وہ اکٹر کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ جورون نے بھی پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرنل فریدی کی لات گھوی اور کرہ جورؤن کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کر بناک چیخ ہے گونج اٹھا۔ ابھی اس کی پہلی چھ کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ کرنل فریدی کی لات دوسری بار گھومی اور اس بار مه صرف جور ڈن پہلے سے زیادہ كربناك انداز ميں چيخاتھا بلكہ اس كا جسم بھی ایك جھٹكا كھا كر ساکت ہو گیا تھا۔ کرنل فریدی کے دونوں بازواس کے عقب میں ادر اس کا اوپر کا جسم رسیوں سے حکرا ہوا تھا اور اس نے اس حالت میں ہی جورڈن کو بے ہوش کیا تھا۔ عمران اور باقی ساتھی بدستور بے ہوش تھے اور کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کس بھی وقت جیکب فاسٹ یا کوئی اور آدمی بہاں پہنے سکتا ہے اس لئے اس نے اب تیزی سے انگلیوں کی مدد سے گا تھ کی مگاش شروع کر دی لیکن کچھ دیر تک کو شش کے باوجو د جب گا تھ اسے نہ مل سکی تو اس نے اس بارے میں مزید کو شش ترک ار دی اور تیزی سے وہ ایک الماری کی طرف برصاله الماری کے بت وراس کا ڈھانچہ فولادی تھااور الماری کاایک کوینہ باریک بھی تھا اور

مشین پیٹل نگالا ہی تھا کہ کر نل فریدی کی دونوں جڑی ہوئی ٹانگیں

انتمائی بق رفقاری سے حرکت میں آئیں اور جورؤن ایک بار محر چیخا

کے ساتھ لگا کر دیاتے ہوئے کہا۔

مم مم مم مری جیب میں مری جیب میں "..... جورون نے

سال انجکٹ کیا اور بچر کیپٹن حمید کے بازومیں انجکشن لگانے کے بعد وہ پچھے ہٹ گیا۔ای کمح عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ \* عمران ہوش میں آؤر ہم شدید خطرے میں ہیں "...... کرنل فریدی نے تیز لیج میں کہا تو عمران کی ادھ کھلی آنکھیں ایک جھنکے ہے کھل گئیں لیکن چوٹگہ اس کے بازواور جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا اس لئے وہ صرف اٹھ کر بیٹھ سکا تھا۔ و ارے ۔ اوہ ۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم سب ابھی تک تو بندھے ہوئے ہو اسس کرنل فریدی نے کہااور تیزی سے عمران کے عقب میں پہنے کر اس نے گاٹھ کھول دی۔ پعند کموں بعد عمران رسیاں کھول کر اچھ کر کھڑا ہو گیا۔ای کمچ کمپیٹن حمید بھی ہوش میں آگیاتو کرنل فریدی نے اس کی بھی رسیاں کھول دیں۔ م ہم اس وقت سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ہیں مسلسکر تل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مختفر طور پر عمران کو ساری صورت حال بیآ دی۔ وس وب مس اینٹی انجشن موجود میں - تم اس کی مدد سے اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤاور رہا کرومیں اس دوران کیپٹن حمید کے ساتھ مل کر جیکب فاسٹ کو کور کرتا ہوں مسسکر تل فریدی نے کمااور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ و ارے ۔ ارے ۔ بیر و مرشد۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ پہلے بھی آپ ای طرح جلدی میں علے گئے تھے لیکن بھر قدرت نے بیر و مرشد 🔾

" نکالو باہر " ...... کرنل فریدی نے بیچے ہٹتے ہوئے کہا تو جورڈن نے جیب سے ایک ڈبہ نکالا۔ "ان سب کو اینٹی انجکشن مگاؤاور سنواگر کوئی شرارت کرنے کی کو شش کی تو دوسرے کمح گولی سے اڑا دوں گا۔..... کرنل فریدی نے کہالیکن اس سے پہلے کہ کرنل فریدی کی بات خم ہوتی جورون نے یکفت کسی پرندے کی طرح سائیڈ پر موجود دروازے کی طرف چملانگ نگادی اور کرنل فریدی مجھ گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ب کیونکہ وہ وروازے سے زیادہ نزدیک تھا جلد کرنل فریدی کا فاصله زیاده تما اور دروازه بھی کھلاہوا تھا اور جب تک کرنل فریدی اے پُڑنا وہ باہر تکل سکتا تھا لیکن جسے ی اس نے تھلانگ نگائی كرنل فريدى في تريكر وبا ديا اور ووالك كى آوازون ك سايقى بى جورڈن کی چخ سے کمرہ گونج اٹھا اور وہ پشت پر گولیاں کھا کر عین کھلے دروازے کے سلمنے بی فرش پر ایک دھماکے سے گرا۔ اس کے ہاتھ میں موجود اینٹی انجاشن کا ڈب نکل کر ایک طرف جا گرا۔ کرنل فریدی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اسے تھسیٹ کر ایک طرف ذالا اور دروازہ اندرے بند كر كے اس نے ڈے اٹھاياسانے كھولا اور مجراس میں سے سرنج نکال کراس میں ڈبے میں موجود شنیشی میں ہے ساہ رنگ کاسیال مجرا اور سب سے پہلے اس نے عمران کے باز دمیں

وونوں کو ملاویا "..... عمران نے کہا۔ ً من وقت ضائع نہیں کر ناچاہتا۔ کسی بھی لمجے ہم پر موت ٹوٹ سکتی ہے اور حمہارے ساتھیوں کو ہوش میں آنے اور آزاد ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ آؤ کیپٹن حمید اسٹ کرنل فریدی نے کہا اور ایک بار پر مز کر تیزی سے دروازے کی طَرف بڑھ گیا۔ کیپٹن حمید خاموشی سے اس کے پیچمے عل بڑا۔ کرنل فریدی نے دروازہ کھولا اور آگے موجود راہداری میں داخل ہو گیا۔اس سے پیچے کیپٹن جمید تھا۔ کرنل فریدی کے ہاتھ میں جورڈن کا مشین کسٹل موجود تھا۔ راہداری کا اختیام ایک دروازے پر ہوا جس کی دوسری طرف روشنی تھی اور چند آدمیوں کی آوازیں منائی دے رہی تھیں۔ کرنل فریدی اں دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ کیپٹن حمیہ بھی اس کے پیچے رک گیا۔ آوازوں سے ظاہر ہو یا تھا کہ کمرے میں چار پانچ افراد موجو د ہیں اور وہ ولیے ی عام می باتیں کر رے تھے۔ کرنل فریدی نے گردن موژ کر ایک نظر کمینن حمید کی طرف دیکھا اور مجر لات بار کر اس نے دروازہ کھولا اور بھرا چمل کر اندر واخل ہوا۔ اس کے ساتھ ی ترخواہٹ کی آوازیں اور انسانی چیخیں سنائی دیں اور میزے کرد بیٹے چار آدمی جو کاروز کھیلنے میں مفروف تھے، میں سے تین آدمی گولیاں کھا کر چینے ہوئے نیچ گرے اور بری طرح تزینے لگے ۔ البتہ ا كي آدى كرى ير حرب بي بنا بينما نظر آبا تعاراس كے بات میں ای طرح کارڈز موجود تھے۔اس کی حالت الیبی تھی جیے کسی

نے اے جادو کی حجزی ہے بت بنا دیا ہو۔ دوسرے کمح کرنل فریدی سرور و محل کے میں میں آگر مضال دائیں کر ساتھ ہی دوجو تھا

کا بازو بعلی کی می تیزی ہے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ می وہ چوتھا آدمی ایک کمچ کے لئے ہوا میں بلند ہوا اور دوسرے کمچ جیتی ہوا سی ایک میں دیتے کے ایک ہوا میں بلند ہوا اور دوسرے کمچ جیتی ہوا

الک و حما کے سے فرش پر گرا لیکن اس طرح اٹھائے جانے کی وجہ ایک ہے۔ اس کے جم پر چھاجانے والی ہے حص یکھت حرکت میں تبدیل ہوگئ تھیء کہ ایک ہے۔ پہر گئ تھیء کے اٹھیے کی اس کے واقعی انتہائی تیزی سے اٹھیے کی اس

ر من کو سین کر من فریدی نے اس کے سینے پر پیر رکھ کر جھنکا دیا او کو شش کی لیکن کر من فریدی نے اس کے سینے پر پیر رکھ کر جھنکا دیا او تو اس آدمی کا جسم ایک جھنکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اس کا بگزا ہوا

چرہ اور زیادہ میکڑ گیا اور وہ اس طرح سانس کینے نگا جیسے ابھی آخری بچکی لے کر ساکت ہوجائے گا۔ کر نلِ فریدی نے پیر کا دباؤ کم کر دیا۔

یکیا نام ہے حمہارا۔ بولو' ..... کرنل فریدی نے کہا۔ \* ممہ ممہ میرا نام راج ہے "...... راجر"..... اس آدمی نے رک پر سریر

ر آب کر ہما۔ - جنیب فاسٹ کہاں ہے۔ وہاں تک کا راستہ اور راستے میں ہونے والی نگرانی کے بارے میں بتاؤورنہ "..... کرنل فریدی نے

بو کے واق طرف کے بات اس آدی نے فوراً اس طرح پر کا دباؤ تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہا تو اس آدی نے فوراً اس طرح کا تفصیل بتانی شروع کر دی جیے لیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ کر نل فرویدی نے صرف ضروری تفصیل معلوم کی اور چر پیر کو زور دار جھٹکا ک

دیا تو اس آدمی کے جسم کو ایک زور دار جھٹکا نگا ادر اس کے منہ اور 🕜 ناک سے خون کسی فوارے کی طرح ن<u>گلن</u>ے نگا۔ کرنل فریدی کے زور <sub>M</sub> پٹل کاٹریگر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی دو عور تیں اور تین مرد جو کرے میں بکوے ہوئے تھے چینتے ہوئے نیچے کرے اور بری طرح تو پنے لگے۔ " یہ مشین پٹل پکڑو کیپٹن حمید۔ میں اس سے پوچھ کچھ کر

سی ہے ہے۔
" یہ مضین پیش پکرو کیپٹن حمید- میں اس سے ہو تچہ گچہ کر
اوں۔ تم آگے جا کر چمک کرو جسس کر تل فریدی نے مشین پیش
کیپٹن حمید کی طرف امچالتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید نے مشین
اپشل پکڑا اور تیزی ہے اس دروازے میں غائب ہو گیا جس
دروازے سے یہ لوگ کم سے میں آئے تھے۔

درواڑے سے یہ تو ک فرطے میں اسے ہے۔ \* تم ڈاکٹر کم ہو ۔۔۔۔۔۔ کر تل فریدی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اسے گردن سے میکوز کر سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اوصور میں ک

جهم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شاید اپنے ساتھیوں کی اس نواز میں ہلاکت نے اس پرامتیائی شدید اثر چھوڑا تھا۔

" ہاں۔ ہاں۔ مم۔ مگر تم کون ہو۔ کیا تم وہ ظالم ایٹیان ایجنٹ ہو"...... ڈاکٹر کم نے دک دک کرکہا۔

ہو ہے۔۔۔۔۔۔ دا مر م کے زن رن کو ہا۔ " ہاں۔ تم جو عہاں دہشت گر دی کے عالمی پرا جیکٹس تیار کر رہے گ ہو جن سے لا کھوں کروڑوں افراد ہلاک ہو جانے ہیں۔اس کے باوجو د ٻ

تم ہمیں ظالم کہہ رہے ہو۔ بولو کہاں ہے وہ جنیب فاسٹ ؑ ۔ کرنل فریدی نے ہاتھ کو زور دار جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔

ی ۔ \* وہ۔ وہ اپنے ۔ اپنے خاص کمرے میں حلا گیا ہے \* ...... ڈا کٹر کم دار تھنکے کی وجہ سے اس کا دل چھٹ گیا تھا۔

"آؤ"..... كرنل فريدي نے كهااور تيزي سے آگے برصے نگا۔ ايك راہداری سے گزر کو وہ ایک خاصے بڑے ہال ننا کرے میں چھ گئے لیکن بیه بال نما کمره خالی تماسالبته وباں موجو د منزوں پر کاغذات موجو د تھے اور دیواروں پر دنیا کے بڑے بڑے نقشے لگے ہوئے تھے۔ وہاں مز پرانتہائی جدید ترین کمپیوٹر بھی موجو د تھا۔ کرنل فریدی تجھ گیا کہ پیہ سٹارگ کا ہیڈ کو ارٹر ہے اور مہیں علی سطح پر دہشت گردی کے بڑے برے اور بھیانک پراجیکش تیار کئے جاتے ہیں۔ ابھی کرنل فریدی اس کمرے کا جائزہ ہی لے رہاتھا کہ سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک ادصر عمر آدمی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کرنل فریدی بحلی کی می تیزی ہے ا تھلااور وہ اے تھسیٹا ہواا کی طرف لے گیا۔اس نے اس کے منہ بربائق رکھ دیا تھا اس لے اس آدمی کے منہ سے بلکی بی آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ ای لیح ایک اور آدمی اندر آیا اور پر تو جیسے آنے والوں کی قطاری لگ گئے۔ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ كرنل فريدى اور كيپنن حميد وروازے كى اوت ميں ويوار سے لكے ہوئے کھڑے تھے اور پہلے آنے والا ادھر عمر آدی کرنل فریدی کے سینے ہے لگا کھڑا تھا۔

"یہ ڈاکر کم کہاں گیا"...... ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ " ارے - یہ کون ہیں"...... اچانک ایک آدی نے چینے ہوئے کہا لیکن ای لحے کرنل فریدی نے ہاچھ میں پکڑے ہوئے مشین

س کے ساتھ ہی کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم Ш سی سیاہ دھوئیں میں تمزی سے دھنستا علاجا رہا ہو۔ آخری احساس س کے ذمن میں یہی انجرا تھا کہ اس بار ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کا W من سائق چھوڑ رہا ہے کیونکہ ظاہرے اب جیکب فاسٹ انہیں ایک Ш نہ توقف کئے بغر گولیوں سے اڑا دے گا۔

" جلو میرے ساتھ اور دکھاؤ کمرہ "...... کر تل فریدی نے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر کم کو دھکیلتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہ خاید ڈاکٹنگ روم تھا کیونکہ اس میں موجود میروں پر ابھی تک کھانے کے برتن موجود تھے۔ ڈاکٹر کم اور اس کے ساتھی خاید کھانا کھا کر وائیں آ رہے تھے۔ ای لحج سائیڈ دروازہ کھلا اور کمیٹن تمید اندر واضل ہوا۔ " اوھر کوئی نہیں ہے۔ یہ حصہ خالی پڑا ہوا ہے "..... کیپٹن تمید نے کہا۔ " دہ جیکب فاسٹ مہاں موجو دے کی خاص کم سے سے سان

' وہ جیکب فاسٹ عہاں موجو دہے کسی خاص کمرے میں۔ بناؤ ڈاکٹر کم - کہاں ہے وہ ''…… کرنل فریدی نے کہا۔ '' وہ - وہ ۔ نیچ تہد خانے میں ہے۔ تہد خانے میں ''…… ڈاکٹر کم

کے کہا۔ '' طلو و کھاؤ تہد ٹھانہ ''..... کرنل فریدی نے اسے آگے کی طرف د حکیلتے ہوئے کہا۔

و سے ہوے ہا۔ " چیف بر چیف فطرہ چیف "..... اچانک واکر کم نے دروازے کے ساتھ موجود موچ بور ڈپر ایک بٹن دبا کر چیلے ہوئے

دروازے نے ساتھ موجود سوچ بورؤ پر ایک بین دیا ار بیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اس قدر جارحانہ اور اچانک تھا کہ کر تل فریدی اور کمیٹن حمید اے روک ہی نہ سکے لیکن دوسرے کمج جسے کمیٹن حمید کو ہوش آگیا اور اس نے ہاتھ میں بکڑے ہوئے مشین پیٹل کا ٹریگر دیا دیا اور ڈاکٹر کم چیختا ہوا نیچ کر ااور تڑسینہ نگا لیکن اس سے پہلے کہ

وہ ختم ہو یا اچانک کرے میں تیزروشیٰ ایک کمجے کے لئے چھیلی اور

wagar Azeem pakistanipoint

اور چند کموں بعد وہ تبد خانے میں ہنے ہوئے اپنے خاص کمرے میں اللہ گئے گیا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق کم ہے کا حفاظتی نظام آن کیا اور کچر وہ بیڈ پر جا کر جسے ڈھیم ہو گیا۔ پچر نجانے وہ کب تک ہو تا رہا کہ اچانک اس کے کانوں میں تیج سینی کی آواز پڑی تو وہ بے اختیار انچمل پڑا۔

Ш

Ш

Ш

a

بہل پی پی بیٹ ۔ خیف ۔ خطرہ چیف "..... یکافت ڈاکٹر کم کی جیحتی ہوئی اواز سائی دی اور اس کے سابق ہی خاموثی طاری ہوگئ تو جیک فاسٹ یکافت انچل کر بستر ہے اٹھا اور تیزی ہے ایک طرف موجود بری می مشین کے کئی بن پریس کر دیئے ۔ مشین پر موجود سکرین روشن ہو گئی اور اس کے سابق ہی ورکنگ روم کے سابق ڈائٹنگ روم کا منظر سکرین پر انجرا یا کیونکہ مشین نے خود ہی چیک کریا تھا کہ خطرے کا کاشن ڈرائٹنگ روم ہے دیا گیا تھا اور جیسے ہی سکرین پر منظر انجرا کا کوئکہ کرے میں دو ایشیائی ایجنٹ جی سلامت کی ساخت جیکہ ڈاکٹر کم سامنے فرش پر پڑا جی ہی سکرین پر منظر انجرا وہ ہے اضیار انجمل پڑا کیونکہ کرے میں دو ایشیائی ایجنٹ جی سلامت کھوے تھے جیکہ ڈاکٹر کم سامنے فرش پر پڑا جیپ بہا تھا۔

سرے مبید رو است را بہت ہیں اور ڈائننگ روم کک بھنے گئے ۔ ہیں ہیں۔ جیک فاسٹ نے بھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے کیے بعد ویگرے کی بنن پریس کر دیئے تو اس نے کرے میں موجود دو ایشیائی ایجنٹوں کو لڑکھوا کر نیچے گرتے ہوئے دکھا۔ جور ڈن کو ایشیائی سجنٹوں کی ہلاکت کا حکم دے کر جیکب فاسٹ نے مونے کا پروگرام بنالیا کیونکہ باوجود کو شش کے وہ اپنے آپ و سنجمال نه یا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی خ اس کا ذہن نیند کی گہری وادی میں ڈوب جائے گا اور اس کیفیت أن بنا پراس نے خود جا کر ایشیائی ایجنٹوں کے خاتمے کا پروگرام بھی ختر كر ديا تھا اور اس نے جورڈن كو كبه ديا تھا كه دہ انہيں ہلاك كر دے۔ اے معلوم تھا کہ سب ایشیائی ایجنٹ رسیوں سے بند عے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہیں۔ کو جور ڈن نے اسے بتایا تھا کہ ایک آدمی خود بخود ہوش میں آگیا ہے لیکن جیکب فاسٹ کو معلوم تھا کہ وو بندها ہوا آدمی ہوش میں آنے کے باوجود بھی جور ڈن کا کچھ نہ بگاڑ سے گا اس لئے اس نے جورڈن کو ایشیائی ایجنٹوں کی ہلاکت کا حکم دیا اور چر ڈاکٹر کم کو کہ کر وہ اپنے خاص کمرے میں ،ونے کے لئے ایٹے گی

اکٹھا کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اے خیال آیا کہ اگر وہ اس خاص کرے میں نہ ہو تا تو ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اس کے سرپر کینج جاتے اور وہ بھی ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جا تا۔اے یہ سوچ کر بھی اطمینان ہوا تھا کہ ڈاکٹر کم اور دوسرے ساتھیوں کی ہلاکت کے باوجود دوسری شفٹ میں کام کرنے والے ابھی زندہ ہیں اور وہ اپنے مخصوص کمروں میں موجود ہیں اس لئے ان کی مدد سے سٹارگ کے کام کو آگے مڑھایا جا سکتا ہے۔ اس دوران وہ ناب گھما کر ایشیائی ایجنٹوں کو بھی ساتھ ساتھ چمکی کر تا جا رہا تھا اوریہ ایشیائی ایجنٹ جو رڈن کے ساتھیوں کے کمے سے ہو کر ور کنگ روم اور تجر جسے ہی ڈائننگ روم میں واخل ہوئے جیک فاسٹ نے ایک بار بھر بے ہوش کر دینے والی ریز کا بٹن پریس کر دیااور ایک بار پھر وہاں موجو د ساتوں افراد نمیر ھے میں ہے انداز میں نیج گر پڑے ۔ بالکل اس طرح جس طرح ہے اس ے پہلے روا یجنٹ نیچ کرے تھے۔

Ш

Ш

Ш

0

اب انہیں ایک لیح کا وقد دیتے بغیر بلاک کر دینا چاہے ۔
جیک فاسٹ نے مشین آف کرتے ہوئے کہااور پھراس نے الماری
ہے ایک مشین گن نگال، اس کا میگزین چیک کیا اور دوسرے لحج
حفاظتی نظام آف کر کے وہ تیری ہے دوڑتا ہوا ڈائٹنگ روم کی طرف
برصا طلاگیا۔

سی تیجے باتی ہیجنوں اور جورذن کی پیکنگ بھی کر لینی چاہے ۔
جیکب فاسٹ نے ہوئی جہاتے ہوئے کہا اور اس نے تیری ہے
ایک ناب کو گھمانا شروع کر دیا اور اس کے ماتھ ہی سکرین پر منقہ
تبدیل ہونے شروع ہوگئے۔ منظر دیکھ کر جیکب فاسٹ کے ہوئی
مزید بھنچ گئے کیونکہ در کنگ روم میں ڈاکٹر کم کے ماتھیوں کی لاشیں
پڑی صاف دکھائی دے رہی تھیں اور نچر ایک کمرے میں اس نے
جورڈن کے ماتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھ لیں اور نچر اس نے
جورڈن کے ماتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تو کھے لیں اور نچر اس نے
دیکھ لیا۔ وہاں جورڈن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایشیائی سجنوں کو
دیکھ لیا۔ وہاں جورڈن کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایشیائی سجنوں کو
منظر بدلا اس نے ایکس روم میں باقی ایشیائی مجنوں کو
مات تھی بالکل ھیج سلامت تھے اور ایکس روم سے نگل کر راہداری

"ہونہ۔ تو سارا کھیل ہی الن گیا۔ جورڈن اور اس کے ساتھی ہلاک ہوگئے۔ ڈاکٹر کم اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے اور یہ ایشیائی استبنٹ نہ صرف ہیڈ کو ارٹر میں داخل ہو گئے بلکہ وہ صحح سلامت ہیں " سیب خمیک فاسٹ نے بزبزاتے ہوئے کہا۔ ایک لحد کے لئے تو اے عین موقع پر کے لئے تو اے اپنے آپ پر غصہ آگیا تھا کہ کیوں اے عین موقع پر نیندآ گئے۔ اگر وہ آپریشن روم میں موجو وہو آتو ان لوگوں کے ایکس نیندآ گئے۔ اگر وہ آپریشن روم میں موجو وہو آتو ان لوگوں کے ایکس روم سے نطحتے ہی اے علم ہو جاتا اور وہ انہیں مار گراتا۔ اس طرح ذاکمز کم اور اس کے ساتھی نئی جاتے جو وہشت گردی کے بڑے بڑے ہیاں بنانے کے ماہر تھے اور جنہیں یہودیوں نے پوری ونیا سے مہاں پان بنانے کے ماہر تھے اور جنہیں یہودیوں نے پوری ونیا سے مہاں

Ш

Ш

Ш

a

\* عمران صاحب ورست كهه رب بين صفدر صاحب كرنل نریدی نے واقعی ہم پراحسان کیا ہے ..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ ۔ ٹھیک ہے۔ میں ان کا احسان تسلیم کر تاہوں لیکن جس طر<sup>ح</sup> انہیں مشن مکمل کرنے کی جلدی ہے اس پر میں حیران ہو رہا ہوں۔ کیپٹن حمید کی بات تو دوسری ہے لیکن کرنل فریدی کو کم از کم اس بے صری کا مظاہرہ نہیں کر ناچاہئے تھا میں صفدر نے جواب دیا۔ " انہیں مشن مکمل کرنے کی نہیں بلکہ بے ہوش ہونے کی جلدی ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ جس طرح او گوں کو نشے کی عادت برجاتی ہے ای طرح کرنل فریدی کو بھی بے ہوش ہونے کی عادت پر گئ ہے اور اگر گھنٹے دو گھنٹے بے ہوش نہ ہوں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے "......عمران نے کہااور سب بے اختیار ہنس پڑے ۔ مآپ کی بات ورست ہے عمران صاحب۔ ویسے جس تیز رفتاری ہے ہم بے ہوش ہوتے اور ہوش میں آتے ہیں شایدیہ عالمی ریکارؤ ہو گا۔ کوئی آدمی زندگی میں ایک دو بار حادثاتی طور پر بے ہوش ہو جائے تو وہ ساری عمر اس سے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے لیکن ہمیں تو شاید اب کئتی بھی یاد نہیں رہ سکتی ۔۔۔۔۔ صالحہ نے جواب " میں تو اکثر پیر موجنا ہوں کہ ہمارے ذہن آخر کس چیز کے بینے ہوئے ہیں کہ بے ہوشی کا ان پر کوئی ردعمل ہی نہیں ہوتا ور نہ عام آدمی پر تو ہے ہوشی کا شدید روعمل ہوتا ہے اور اکثراس کا ذین گزیز

کرنل فریدی کو بہت جلدی ہے مشن پہلے مکمل کرنے کی عمران صاحب "..... صفدرنے کمار

" وه واقعی پاکل ، و رہاہے "...... جو ریانے کہا۔

" ارے ۔ ارے بہ میرے پیر و مرشد کو میرے منہ پر ہی برا جملا کہہ رہے ، و سکوئی مرید باصفا اپنے پیر کی برائی نہیں سن سکتا اس لئے جو کھ کہنا ہے دل میں کہو۔ ویے ایک بات بتا دوں کہ یہ تم باتیں کر

رہے ہو اگر کر نل فریدی نہ ہو تا تو تم اس وقت لا ثنوں میں تبدیل ہوئے بڑے ہوتے۔ کریل فریدی نے بندھے ہونے کے باوجود باقاعدہ اس جور ڈن سے جنگ کی ہے اور تچر اینٹی انجکشن سے ہمیں بوش ولایا ہے ورند ہم تو بے ہوشی کے عالم میں ہی مشین بیشل کی

گولیوں کا نشانہ بن جاتے "...... عمران نے کہا۔ وہ ایک دوسرے کی رساں کھولنے میں معروف تھے۔ حمید نے ہلاک کیا ہو گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بزے کرے میں پہنے الل گئے جہاں میزوں پر کاغذات اور کمپیوٹر اور دیواروں پر دنیا کے مختلف 🛚 ممالک کے بڑے بڑے نقشے موجو دتھے۔

\*اوه - توبه ب سارگ کامید کوارٹر جہاں عالمی دہشت کر دی کے

بزے بڑے اور بھیانک پراجیکش تیار کئے جاتے ہیں ممران نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کیا اور پھر تنزی سے آگے بند

دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر جیسے ہی وہ سب دروازہ کھول کر <sup>U</sup> سابھ والے کرے میں چہنچ تو بے اختیار اچھل بڑے ۔ یہ ڈائنگ K

روم تھا کیونکہ وہاں مروں پرابھی تک کھانے کے ہرتن موجو دتھے۔ 🛚 سباں دو عورتیں اور مردوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ کرنل فریدی 🔾

اور کیپٹن حمید بھی ہے ہوش بڑے ہوئے تھے۔ عمران تہزی ہے کرنل فریدی کی طرف بڑھا اور ابھی وہ اس پر جھکا ی تھا کہ اچانک کرہ بالکِل اس طرح تیزروشن سے تجر گیا جیسے پہلے ان کے ساتھ ہوا

تھا۔ تیزروشنی کا حساس ہوتے ہی عمران نے بے اختیار سانس روک لیا۔اس کا جسم کرنل فریدی پر جھکا ہوا تھا اس لئے اس کا چمرہ نیچے کی طرف ہی تھا۔ اس نے سانس روک لیالیکن اس کے باوجو داسے یوں

محوس ہوا جیسے اے کس نے چھت پر لگے اور پوری رفتار سے چینے ہوئے پنکھے سے باندھ دیا ہو اور اس کا جسم ہوا میں تیزی سے گھوم رہا 🤇

ہو۔اس نے بے افتتیار اپنے ذمن کو بلینک کرنے کی کو شش شروع 🔾 کر دی اور پیر آبسته آبسته وه اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس M

ہوجاتا ہے "..... صفدر نے کہا۔ " اچھا تو تم مجھتے ہو کہ ہم سب کے ذہن صحح سلامت ہیں۔ اگر صحیح سلامت ہوتے تو بھر ہم یوں دھکے کھانے کی بجائے اپن اپن بیکمات کے ساتھ کسی شاپنگ بلازہ میں شاپنگ کرتے نظراتے۔ دو چار کچ آگے بیچے دوڑ رہے ہوتے " .... عمران نے کہا تو کرہ ب

افتیار قبقہوں سے گوغ انحا۔ بم سبسمبال اس طرح احمقوں کی طرح قبقیے مارتے رہ جائیں گے اور کرنل فریدی مشن مکمل کر کے واپس بھی جا جکا ہو گا ۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

\* فكر مت كرو - ببط كى طرح اب بھى وہ كہيں ہے ہوش بڑا نظر آئے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم بھی وہاں پہنچ کر ہے ہوش ہو جائیں ۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس بار اگر ہم ہے ہوش ہوئے تو بجر ہوش قیامت کے روز ہی آئے گا۔ .... عمران نے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف عِل پڑے ۔ اسلحہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اب صرف اسلح کی وجہ سے تو وہ رک نہ سکتے تھے۔ راہداری سے گزر کر وہ جب راہداری کے اختتام پر موجود کرے میں بہنچ تو وہاں چار افراد کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں اور بھرانہیں وہاں ہے ان لا شوں سے کچھ اسلحہ بھی حاصل ہو گیا تو وہ آگے بڑھ گئے ۔ اتنی

بات تو وہ بہرحال تجھے ہی گئے تھے کہ انہیں کرنل فریدی اور کیپٹن

" ارے خیال کرو۔ اپنے ہی دوستوں کو ہلاک کر رہے ہو"۔

کن ویسے ہی اس کے ہاتھ میں تھی۔

عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یکانت اچمل کر کھوا ہو گیا۔ لیکن اس کمحے اسے بے اختیار سائیڈ پر ایک مباجمپ نگانا برا کیونکہ اس آدمی نے عمران کے کھوے ہوتے ہی سکافت ٹریگر دبا دیا تھا اور اگر عمران کو ایک کمجے کے ہزارویں حصے کی بھی ڈیر ہو جاتی اور وہ سائیڈ پر جمی نه نگاتا تو لامحالہ بے شمار کوئیاں اس سے جسم میں کھس جاتیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چو نکہ اس آومی نے عمران کے ایخہ كر كھڑا ہونے پراس پر فائر كھولا تھا اس كے اس كى مشين گن كا رخ اویر کی طرف تھا اس لئے نیچے فرش پریزے ہوئے عمران کے ساتھی اس فائرنگ سے چے گئے تھے۔ عمران نے جسے بی جمب لگایا اس آدمی کی مشین گن بھی اس تنزی سے اس طرف گھومی اور دوسرے کمجے گولیاں میز پر رکھے ہوئے کھانے کے برتنوں کو توڑتیں اور میز کو بھاڑتی چلی گئیں۔ عمران جمپ نگا کر میز کی دوسری طرف جا گرا تھا الین گولیاں مر کی وجہ سے عمران کا براہ راست کھ نہ بگاڑ سکتی تھیں۔ وہ آدمی فائرنگ روک کر تیزی سے سائیڈ پر ہوا تاکہ وہ دوبارہ فائرنگ کر کے عمران کو ٹار گٹ بناسکے اور عمران کے لئے اتنا وقف ی کافی تھا۔اس کا ہاتھ کسی سانپ کی طرح حرکت میں آیا اور میزیر 🔘 یرے ہوئے کھانے کا ایک برتن بھلی کی ہی تیزی سے اڑتا ہوا سیدحا اس آدمی سے ٹکرایاجو دوبارہ گن سیرھی کرنے میں مصروف تھا اور س

کا نتمائی تنزر فقاری ہے گھومتا ہوا ذہن اس کے کنٹرول میں آتا حلا گیا لیکن جو نکہ اس نے ذہن کو بلینک کرنے کی بے حد کو شش کی تھی اس سے اس کے ذہن پر لاشعوری طور پر ہلکا ساپر دہ بڑ گیا تھا۔ یہ ذہن کو شدید تھکاوٹ کی وجہ سے مسخ ہونے سے بچانے کے لئے قدرتی روعمل تھالیکن بچراہے الیبی آواز سنائی دی جیسے دور کسی نے قہقیہ مارا ہو۔ آواز اے ایسے محسوس ہوئی جیسے کسی گہرے کنوئیں کی تہہ میں سے سنائی ڈی ہو لیکن اس آواز نے اس کے ذمن پر پڑجانے والے پردے کو ختم کر دیا اور اس کی آنگھیں ہے اختیار کھل گئیں۔ " ہا۔ ہا۔ ونیا کے دو بڑے ایجنٹوں کا خاتمہ اب مرے ہاتھوں ے ہو رہا ہے۔ با۔ با۔ با اللہ ایک ایک بار بھر اس کے کانوں میں اوازیزی اور اس کا ذہن ایک چھنکے سے یوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس کے ساتھ بی اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دیوار کے ساتھ کھوا تھا۔ اس کے ہائقہ میں مشین گن تھی اور اس نے مشین گن کا رخ کرنل فریدی کی طرف کیا ہوا تھا اور اس کے چبرے پریکلخت سفا کی کے تاثرات انجرتے طلے آرہے تھے۔عمران جہاں پڑا تھا وہاں سے اس آدمی کا فاصلہ کافی تھا اس لئے عمران اچھل کر اس پر حملہ کر کے اسے روک نه سکتا تھا اور عمران یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اسے فوری طور پر

روکانهٔ گیا تو کرنل فریدی لازماً ہلاک ہو جائے گا۔

" ارے ۔ ارے ۔ کیا کر رہے ہو"..... اچانک عمران کے منہ

ے نکلا تو اس آدمی کارخ تیزی ہے عمران کی طرف تھوم گیا۔ مشین

ملگاتے ہیں اور فضامیں اڑتے علیے جاتے ہیں۔ای طرح عمران کا جسم W زمین سے بی اچھلا اور دوسرے کمح وہ کسی توپ سے نکھ ہوئے گولے کی طرح اس آدمی سے نگرایا اور وہ دونوں بی ایک دوسرے ے لیٹے ہوئے نیچ فرش پر کرے ۔اس آوی نے نیچ کرتے ہی اپنے بسم کو مخصوص انداز میں جھٹکا وے کر عمران کو اچھالنے کی کو شش کی لیکن عمران کا جسم اس جھکے سے پہلے ہی فضامیں قلابازی کھا گیا اور جب تک وہ آدمی عمران کو اچھائنے کے نئے مصنکا دے کر دو مارہ نارمل حالت میں آتا عمران قلابازی کھا کر اعظ کر کھوا ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بی عمران کی لات کھومی اور اس آدمی کے منہ سے اس قدر کر بناک جج نکلی جیسے اس کی روح اس کے بسم سے نکل ری ہو۔اس نے چخ مار کر ایک بار تو تڑپ کر انھنے کی کو شش کی لیکن عمران کی لات دوسری بار گھومی اور اس بار کنسنی پر پڑنے والی دوسری ضرب کے بعد اس کا جسم جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا اور پھر ساکت ہو گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پیہ آدمی خاصا بھر تیلا، تیزاور لڑاکا تھا اور اس کے علاوہ شاید قدرت کو ان کی زند گیاں مقصود تھیں کہ عمران کو عین اس وقت ہوش آگیا تھا جس وقت وہ کرنل فریدی پر فائر کھولنے والا تھا۔ ظاہر ہے کرنل فریدی کے بعد اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نمبر آجا تا اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔عمران تنزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا جو اے اس دیوار میں نظر آرہا تھا جس کے قریب وہ آدمی اے

اس کے منہ ہے بے اختیار جبح نگلی اور وہ چیختا ہواا چھل کر پچھیے ہٹا ی تھا کہ عمران نے یکلخت اس پر جمپ نگا دیا لیکن وہ آدمی بحلی کی ہی تبزی سے سائیڈ پر ہٹ گیااور عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سامنے والی دیوار سے فکرانے سے روکالیکن اس کمجے اس آدمی کے ا تھل کر سائیڈ کے بل نیچے گرنے کا دھماکہ سنائی دیا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گری۔ اس کی ٹانگ عمران کے کسی ہے ہوش پڑے ہوئے ساتھی ہے اچانک ٹکرا گئی تھی اس لئے وہ اچانک نیچ کریڑا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھیا عمران نے کھوم کر اس پر جمب نگایالیکن وہ آدمی عمران کی توقع سے کہیں زیادہ پھر تیلاتھا ۔اس نے بحلی کی می تمزی سے اپنے جسم کو رول کیا اور دوسرے کمجے اس کا بھتم وہیں فرش پر ہی تھوما اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آھیں ایک دوسرے سے الھے گئی ہوں۔ ناف پر بڑنے والی اس کی ٹانگوں کی زوروار ضرب نے عمران کے جسم کو تقریباً دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا تھالیکن عمران نے اپنے آپ کو تنزی سے سنجالا۔ اس آدمی سے البتہ یہ حماقت سرزد ہو گئ کہ وہ عمران سے تبلغ اکٹر کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو جانے اور پھر عمران پر حملہ کرنے کی بجائے اس طرف کو دوڑیڑا تھا جس طرف اس کے ہاتھ سے نکل کر مشین گن جا کری تھی لیکن اب عمران یوری طرح سنجل گیاتھا۔اس نے جسم کو فرش پر سے ہی اس طرح اوپر کو الیمالا جیسے پر ندے اڑنے کے لئے زمین سے بی یوری قوت سے جمپ

جہلی بار کھزا نظر آیا تھا ایکن دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹی می راہداری تھی جو آگے جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہاں سپاٹ دیوار تھی اور راہداری میں بھی کوئی دروازہ نہیں تھا۔

" یہ کہاں سے آیا ہو گا"...... عمران نے ایک لمحہ رک کر سوچا اور پھر کاند ھے احیاتا ہوا وہ تہزی ہے مڑا اور دوسرے کمجے وہ واپس دوڑ آ ہوا اس کرے کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کے ساتھیوں کو پہلے باندھ کر رکھا گیا تھا کیونکہ وہ ڈیہ ابھی تک وہیں تھا جس میں موجود انجکشن کی وجہ ہے وہ سب ہوش میں ائے تھے۔ چونکہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ریز اٹیکس کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے اس یئے یا تو کافی ہے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد انہیں ہوش آ سکتا تھا یا دوسری صورت می اینی انجکشن سے ہوش آسکیا تھا اور موجودہ صورت حال من چونکہ انتظار نہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ سٹارگ کے ہیڈ کوارٹر میں تھے اور کسی بھی کمچے کسی بھی طرف سے ان پر کسی بھی ٹائے کا حملہ ہو سکتا تھا۔اس لئے اس نے اس کرے سے وہ واب لانے کا فیصلہ کر لیا۔ چو نکہ اس کے سارے ساتھی اور کرنل فریدی بھی بے ہوش مڑے ہوئے تھے اس لئے وہ جلد از جلد وو بارہ ان تک جہنچنا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنی یوری رفتار سے دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھا حلاجا رہا تھا۔ اس کرے میں سے ڈبد اٹھا کر اس نے پہلے اسے چمک کیا کہ اس میں انجکشن اور دوا موجود ہے۔ چر وہ ڈب اٹھائے اسی رفتار ہے والیں ووڑ تا ہوااس کمرے میں بہنچ گیا اور پھریہ

دیکھ کر اس نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا کہ نہ ہی اس آدمی کو ہو گئی ہو اس آدمی کو بہت ہیں اس آدمی کو بہت کے اور آدمی وہاں بخوار ہوا تھا۔ عمران نے اللہ سب سے دہلے کرنل فریدی کو انجکش نگایا اور مچراس نے کیپٹن حمیہ لا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو انجکش نگانے شروع کر دیئے۔ جب للا وہ سب سالحہ کو انجکش نگارہا تھا تو اس نے کرنل فریدی ۔ کہ اواز منی۔

ر میں اس میں میں اس سے اچانک کیا ہو جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ کر ال فریدی و کے کہا تو عران نے مزکر کر ال فریدی کی طرف دیکھا۔

" آپ کو آخر ہم سے پہلے ہے ہوش ہونے کا کیا شوق ہے ہیں و ح مرشد۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اکٹھ ہی باجماعت ہے ہوش : و جاتے ۔۔۔۔۔ عمران نے مزکر مسکراتے ہوئے کیا۔

" ادور تو یہ جیکب فاسٹ ہے چیف آف سنارگ" سے عمران Ų نے مز کر ایک طرف ہے ہوش پڑے ہوئے اومی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اے پہلے نہیں دیکھا۔ لیکن تم کیے خود بخودہوش میں آ گئے۔ ان ریز کے بعد تو ذہنی ردعمل بھی بہت دیر کے بعد شروع ہوتا M

بآئے گا اس کرنل فریدی نے سیٹن حمید سے مخاطب، و کر کہا اور کیپٹن حمید سرملا یا ہوا ہے ہوش بڑے ہوئے آدمی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر اس کے چرے پر کیے بعد دیگرے تھے مارنے شروع واهداے بھی بہادری کہتے ہیں کہ بے ہوش آدمی کو تھر ارے و یو شث اب اے میں تھونہ ماروں تو کیا اس سے میں بیر " اگر اليماكر لو توي جلدي موش مين آجائے گا- آخري جمي جيف ی ہے چاہے سٹارگ کا ہی ہیں" ......عمران نے جواب دیا اور سب ا كي بار پر بنس برے -البت اس دوران جيك فاسف في كراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو کیپٹن حمد پکھے ہٹ گے۔ جیکب فاسٹ ہوش میں آتے ہی تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور بھر ایک جھٹکے سے اٹھ " تم \_ تم سب بوش مي آگئے ہو۔ يه سب كسي ہو گيا" - جيكب فاسٹ نے اتبائی حرب بجرے لیج س کہا اور پر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ململ ہو آ اس نے اچانک اس دروازے کی طرف جملانگ لگادی جو عقبی راہداری میں کھلتا تھا۔اس کی یہ چھلانگ اس قدر اچانک اور بے ساختہ تھی کہ کرنل فریدی، عمران اور اس کے ساتھی معمولی می حرکت بھی نہ کر سکے ۔وہ واقعی حمرت سے بت بنے

جائیں "...... عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس بڑے -بكرون مسيد كيينن حميد نے عصيلے ليج ميں كها-

ہے ' ..... کرنل فریدی نے حترت بھرے لیجے میں کہا۔ " ہاں۔اس کرے میں آپ کو اس لئے بھے سے پہلے ;وش آگیا تھا کہ آپ ہم سے کافی میلے بے ہوش ہوئے تھے لیکن عبان میں سرے سے بے ہوش ہی مد ہوا تھا ورند اب تک معاملہ ٹائیں ٹائیں فش بلکہ تھیجے معنوں میں فنش ہو چکاہو تا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل بتا دی۔

" اوه- اوه- ب حد شكريه- تم في بروقت كارروائي كر ك بم سب کی جان بچائی میں کرنل فریدی نے کہا تو عمران بے اختیار

" اگر يه واقعي كوئي احسان بي تو پهر حساب كتاب برابر بو كيا-يهلے آپ نے ہماري جانيں بجائي تھيں -اب وه كارروائي ميں نے كر ڈالی۔ دیسے حقیقت یہ ہے کہ اس میں مراکوئی احسان نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے پہلے آپ کو سب کی جانیں بحانے كا ذريعه بنايا اور اس بار تحج " ...... عمران نے كماساس دوران اس کے سارے ساتھی بھی ایک ایک کر سے ہوش میں آتے طلے

" کرنل صاحب۔ یہ اُدمی یقیناً کسی کمرے میں چھیا ہوا ہو گا جس وقت آپ عہاں جہنے اور اس نے لازما ویس سے بی ریز الیک کیا ہو گا۔ ہمیں وہ کمرہ ٹریس کر ناہو گا"...... عمران نے کہا۔ لیبٹن حمید اے ہوش میں لے آؤ۔ اب یہ خود ہی سب کھ

t У . с میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اس دیوار سے نگر اتے اور غائب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ واقعی میری زندگی کا بھیب واقعہ ہے"۔ کر تل فریدی نے کہا اور چر باری باری کمیشن حمید اور عمران کے ساتھیوں نے بھی اس دیوار کو چمک کیا لیکن وہ واقعی ٹھوس دیوار تھی اس لئے سب کے چروں پر حیرت کے تاثرات انجرائے تھے۔

"اس دیوار کو کیوں نہ بم سے افا دیاجائے" ..... تنویر نے کہا۔ " بم کہاں ہے۔ کیا حہارے پاس ہے"..... کرنل فریدی نے نگ کر کہا۔

" نہیں۔ میں سمجھا آپ کے پاس ہو گا"..... تنویر نے قدرے شرمندہ سے لیج میں کہا اور کر نل فریدی ہے اختیار مسکر ادیا۔ " اب سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے والیں طلے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ورکنگ روم میں ایک بار بھر ہم پر بے ہوش کرنے والی ریز فائر کر دی جائیں گی"...... عمران نے

' " مگر اس راہداری میں کوئی ایساآلہ موجود نہیں ہے اس لئے ہم یہاں زیادہ محفوظ ہیں "...... کرنل فریدی نے کہا۔

" لیکن ہم کب تک عباں بے وست و پا حالت میں کھڑے رہیں گے"....... عمران نے کہا۔ " جیکب فاسٹ لاز ماً ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا اور اس صورت میں ہمارے سلطے راہ عمل کھل جائے گی"۔ کھڑے کے کھڑے وہ گئے۔ پھر سب سے پہلے کر نل فریدی کو ہوش آیا اور وہ تیزی سے مڑا اور راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچے عمران نے چھلانگ لگائی کین جب عمران راہداری میں داخل ہوا تو اس نے کرنل فریدی کو راہداری کے اختتام پر رکتے ہوئے دیکھا جبکہ جمیک فاسٹ غائب ہو چھاتھا۔ عمران بے اختیار رک گیا۔ کرنل فریدی کے چرے پر حرت تھی۔ فریدی کے چرے پر حرت تھی۔

" کسے غائب ہوا ہے یہ کیا دھواں بن گیا ہے "...... عمران ف دک کر کہا تو کر نل فریدی نے بے اختیاد ایک طویل سانس بیا۔ " میں جباس کے پیچے راہداری میں داخل ہوا تو وہ تجے راہداری کے آخری جصے میں دوڑتا نظرآیا۔ پھر وہ میرے سلمنے اس دیوار محوں نگرایا اور غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار محوی ہے "..... کرنل فریدی نے ہونے جہاتے ہوئے کہا۔

"اده - بھر تو اس نے اپنانام صحیح رکھا ہے - جیکب فاسٹ سیعنی سیر اس سے زیادہ تری اور کیا ہو سکتی ہے " ........ عمران نے جو اب دیا ۔ اس دوران کیپٹن عمید اور عمران کے ساتھی بھی اس راہداری سیس داخل ہو عکم تھے ۔ بھر وہ بے اختیار تھھٹک کر رک گئے تھے ۔ عمران آگ بڑھا اور اس نے پوری قوت سے دیوار پر ہاتھ مارا لیکن دیوار واقعی تھوس تھی ۔ دیوار واقعی تھوس تھی ۔ دیوار واقعی تھوس تھی ۔

" میں بہلے ہی چکی کر چکاہوں۔ یہ دیوار واقعی محوس ہے لیکن

Ш

Ш

Ш

نكرايا تھا۔ جيك فاسٹ نے نيچ كرتے ي بے اختيار دوبارہ المحنے كى کو شش کی لیکن دوسرے کمجے وہ کراہتا ہوا واپس فرش پر کرا اور ساکت ہو گیا۔ عمران تنزی سے اس طرف کو گھوما جدھر سے وہ جمب لگا كر كمرے ميں آيا تھاليكن اب وہاں وبلنے كى طرح تھوس ديوار تھى۔ اكي طرف اكي بري ي مشين موجود تھي۔ اس كمے كا اور كوئي دروازہ نہیں تھا۔ یہ کرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ اس مشین پر موجو د سکرین روشن تھی اور سکرین پر عقبی راہداری کا منظر نظر آ رہا تھا۔ عمران کے سب ساتھی راہداری میں مرجے مرجے انداز میں یوے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے جبکہ کرنل فریدی دونوں ہاتھوں ہے اپناسر پکڑے اس طرح لڑ کھڑا رہا تھا جسے وہ کسی بھی کمحے نیچے گر سكتا ہے۔ عمران نے اس مشين كو غور سے ديكھنا شروع كر ديا۔ وہ سجے گیا تھا کہ یہ مشین ہی اصل کنٹرولنگ مشین ہے۔اس سے بی دیوار کو کھولا اور بند کیا جاتا ہے لیکن باوجود غور سے دیکھنے کے اسے مشین کی ماہیت سمجھ نہ آرہی تھی۔ابھی دہ مشین کو چسک کریں رہا تھا کہ اچانک اس نے کرنل فریدی کو گرتے ہوئے دیکھا اور ای کمج دیوار کا عقی دروازہ ایک وهماکے سے خود بخود کھلا اور دو آدمی حن ے ہاتھوں میں مشین پیٹل تھے اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ " ارے ۔ چیف نے تو کہا تھا کہ پہاں نو افراد ہوں گے لیکن یہ تو آ تھ ہیں۔ نواں کہاں گیا"..... مشین میں سے ایک اجنبی آواز سنائی

کرنل فریدی نے جواب دیا اور پھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک اس کرے کا دروازہ میکا کی انداز میں ایک دھماک ہے بند ہو گیا اور وہ سب بے افتیار چونک پڑے ۔

" لیجئے آپ کی بات بوری ہونے والی ہے "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی نے اثبات میں سربلا دیا۔ چند لمحوں بعد اچانک اس دیوار ہے سفید رنگ کا دھواں سانگلنے لگا جس میں جیکب فاسٹ غائب ہوا تھا اوریہ دھواں نگلتے ویکھ کر عمران نے یکخت انچل کر دیوار کو اپنے کا ندھے سے ٹکر ماری تو ایک دھماکہ سا ہوا اور دیوار درمیان سے غائب ہو گئ اور دھواں بجائے تھوڑا تھوڑا باہر آنے کے بادل کی صورت میں یکخت راہدری میں پھیلتا جلا گیا لین عمران ایک دھماک ہے دوسری طرف کمرے میں جاگر اتھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھآاس کی کنیٹی پرجسے قیامت می ٹوٹ پڑی ہو اور اس کا جسم لاشعوری طور پر فضامیں انچملا اور اس کے ساتھ ہی اے اپنے قریب ہی فرش پر دھماکہ سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ابھی وہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک سلمنے موجود جیکب فاسٹ نے اس پر تجلانگ لگا دی لیکن دوسرے کمجے جیکب فاسٹ چیختا ہوا فضا میں اچھل کر ایک طرف دیوار ہے جا نکرایا اور پھر خوفتاک دھماکے سے نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران نے یکفت ایپنے دونوں ہاتموں کو مخصوص انداز میں حرکت دی تھی اور اس پر حملہ آور جیکب فاسٹ ہوا میں اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے جا

W

Ш

ے مڑے تو عمران بھی تیری ہے مزا اور فرش پر پڑے ہوئے جیب فاسٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بھک کر اس کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں ہے بند کر دیا۔ چند کموں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات تخودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پر افھاکر اس کی گردن پر ہنجہ رکھ

سیرہا ہو ار گھڑا ہو سیا۔ اس سے پیر مطاہر اس میں سرون پر مہر رسے دیا۔ دیا۔ جد کھوں بعد جیک فاصف نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو حشش کی لیکن عمران نے ہیر کا دیاؤیلگت بڑھا کر اسے تھوڑا سا اس کے جہرے کی طرف محمایا تو جیک فاصف کا اٹھنا ہوا جمم ایک دھماک سے دائیں گرااور اس کا چہرہ اس قدر تیزی سے شخم ہوا جسے عمران کے بیرنے اس کی روح کو کچل دیا ہو۔ اس کے منہ خراہت کی آوازیں سنائی دینے گئی تو عمران نے پیر کو وائیں سے خرخراہٹ کی آوازیں سنائی دینے گئی تو عمران نے پیر کو وائیں

ت تم کس طرح دیوار میں سما کر عباں اس کرے میں پیٹی گئے۔ تھے۔ تغصیل بتاؤورنہ "...... عمران نے عزاتے ہوئے لیج میں کہا اور پیر کو ایک بار بچرآگے کی طرف مورکر والیں کر لیا۔

موزا اور جيك فاسك كاجره يكخت نار مل مونا شردع مو كيا اور اس

نے بے اختیار لمبے لمبے سائس لینے شروع کر دیئے۔

پیرین بر بناک بیر خو فعاک عذاب ہے۔رک جاؤ۔ پیر ہٹا لو۔ میں ابن شکست تسلیم کر ناہوں۔ تم لوگ مرے بس سے باہر ہو۔

پیر ہٹا لو '۔۔۔۔۔ جیکب فاسٹ نے رک رک کر کہا۔ مہلے جو میں نے ہو چھا ہے وہ بہاؤ '۔۔۔۔ عمران نے ای طرح سرد " تم فائر کھولو۔ ان کو تو ہلاک کریں بعد میں دیکھ لیں گے . دوسرے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لینے مشین پیش راہداری میں بے ہوش پڑے ہوئے عمران کے ساتھیوں، کرنل فریدی اور کمیٹن تحمید کی طرف کر دیئے۔

" رک جاؤ"…… اچانک عمران نے جمیب فاسٹ کی آواز اور لیج میں پیچ کر کہا تو وہ دونوں بے اختیار تھسٹمک کر رک گئے اور عمران بنے بے اختیار اطمینان مجرا سانس لیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی آواز ان تک نہ چھنے سکی تو مچر کیا ہو گا کیونکہ وہ واقعی ابھی تک اس مشین کی ماہیت مجھے نہ سکا تھا۔ شاید جمیب فاسٹ نے پہلے سے بی اس بولنے اور سننے والے نظام کو لینے ئے آن کر رکھا تھا۔ اس

ا ان لوگوں کی آواز اس تک اور اس کی آواز ان تک مکی تھی اور اس کی آواز ان تک مکی تھی اور اس طور اور اس طور اور اس طور اور کرنل فریدی کی جانیں فوری طور پرنچ گئی تھیں۔ پرنچ گئی تھیں۔ " یس چیف"...... ان میں سے ایک نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

" ان كا ساتھى نواں آدمى جو اصل خطرناك آدمى ہے دہ رابدارى سے داخل ہى نہيں ہوا۔ نجائے كہاں چلا گيا ہے۔ تم والب جاكر اے مثالث كروسان آخى كى فكر مت كرو۔ يہ سب مرے كمٹرول ميں ہيں ليكن اس آدمى كى تلاش ضرورى ہے "...... عران نے جميب فاسك كى آداز ادر ليج ميں بات كرتے ہوئے كہا۔ يہى جميف انہوں نے كہا اور اس كے ساتھ ہى وہ تيرى

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

کھے میں کہا۔

" وعده کرو تو میں تم سے مکمل تعاون کروں گا" .... جیکب

" انہیں ہوش کیے آئے گا"..... عمران نے کہا۔ اس کا ہاتھ 🔾

" تم مجھے چھوڑ دو۔ میں انہیں ہوش میں لے آتا ہوں "۔ جیکب 🧧

" محصے بناؤ۔ تم کما کرو گے۔ پہلے محصے بناؤ" ..... عمران نے کہا۔

فاسٹ نے کہا تو عمران نے وعدہ کر سیااور جیکب فاسٹ نے ہاتھ اٹھا کر کیے بعد دیگرے مشین کے دو بٹن پریس کر دیئے تو سرر کی آواز <sup>WI</sup> کے ساتھ بی دیوار ورمیان سے کھل گئ ۔ اب دوسری طرف موجو د W راہداری نظر آ رہی تھی جس میں عمران کے ساتھی کرنل فریدی اور كيپڻن مميد موجو دتھے۔ بد ستور جیکب فاسٹ کی گر دن پرجما ہوا تھا۔ فاسٹ نے کہا۔

" وه- وه اس مشين ك ذريع اس ديوار ك اندر ايسا مسم ر کھا گیا ہے کہ جب وہ آن ہو تا ہے تو کوئی بھی انسانی جسم جیسے ہی اس بظاہر تھوس دیوار سے نگرانا ہے تو یہ ایک لمح لئے غائب ہو جاتی ہے اور وہ آدمی اندر پہنے جا تا ہے لیکن دوسرے کمجے یہ خود بخود ٹھوس دیوار کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ میں رسک کی صورت میں اس نظام کو آن کر کے ڈائننگ روم میں گیا تھا اور پھریہی حفاظتی نظام میرے کام آگیا ہے۔ جیک فاسٹ نے رک رک کر بتاتے

" ٹھیک ہے۔اٹھواور اس مشین کو آپریٹ کر کے اس دروازے کو کھولو میں عمران نے پیر ہٹاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اں نے جھک کر جیکب فاسٹ کو گردن سے بکڑاادر ایک جھٹکے ہے كھڑا كر دياب

" مم م مم م مجم چوز دو" ..... جيك فاسك نے رك رك كر

" کچوز دوں گا۔ پہلے دروازہ کھولو اور سنو۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو ایک ہی تھلکے میں گر دن توڑ دوں گا۔ دوسری صورت میں ہم خمیں زندہ اپنے ساتھ کے جائیں گے۔ ہماری تم سے براہ راست کوئی دشمی نہیں ہے۔ ہم نے صرف بیڈ کوارٹر تباہ کرنا ہے"..... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔

بعد ساکت ہو جانے والے جیکب فاسٹ کو ٹانگ سے بکڑا اور واپس کرے میں تھسیٹ کر اس نے عقی دروازہ بند کر دیا کیونکہ اسے <sup>W</sup> خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت وہ پہلے والے مسلح افراد وہاں پہنچ سکتے تھے۔ W بو تل ابھی تک اس کے دوسرے ہاتھ میں موجود تھی جبکہ جیکب W فاسٹ کو واپس کھسیٹنے اور وروازہ بند کرنے کے لئے اس نے مشین پٹل کو اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد عمران تیری سے مزا اور اس نے بو تل کا ڈھکن کھولا اور بو تل کا دہانہ سب ے پہلے کرنل فریدی کی ناک سے نگا دیا۔ چند محول بعد اس نے ا بو تل مٹائی اور اس کا دہانہ کیپٹن حمید کی ناک سے نگانے کے بعد اس 5 نے بوتل کی مدد سے لینے ساتھیوں کو ہوش دلانا شروع کر دیا۔ای کمح کرنل فریدی بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا جبکہ عمران فارغ ہو چکا " اوه - تم كس طرح وهو سي ك نكلت ي اس جيكب فاسك ك طرح دیوار میں غائب ہو گئے تھے است کرنل فریدی نے اکث کر ی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ " ارے ۔ آپ کافی ویر تک وونوں ہاتھوں سے سر بکڑ کر لا كوات رب بي - آپ شايديبي بات موجع رب بي - عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ای کمح باری باری باق ساتھی بھی ہوش

میں آ گئے اور ان سب نے بھی عمران سے وہی سوال کیا جو کرنل

یجے بٹتے می جیکب فاسٹ نے بحلی کی می تمزی ہے مڑ کر عمران پر حملہ کر دیا۔ عمران کے ایک ہاتھ میں بو تل تھی۔ عمران اچھل کر سائیڈ پر ہٹا اور اس کے ساتھ بی اس کی ٹانگ بھلی کی می تیزی سے گھومی اور اس پر اچانک حمله آور جیکب فاسٹ چیختا ہوا اچھل کر راہداری میں بڑے ہوئے عمران کے ساتھیوں پر جاگرا۔ عمران نے بھی اس کے بیچے جملانگ لگائی لیکن جیک فاسٹ کے جسم س واقعی بجلیاں جری ہوئی تھیں کہ اس سے پہلے کہ عمران اس تک بہنچا اس نے الكت جمپ لگایا اور دوسرے کمحے وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا عقبی کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا ی تھا کہ اچانک راہداری توجواہٹ کی تر آوازوں کے ساتھ بی جیکب فاسٹ کے منہ سے نگلنے والی جنح سے گو ننج اٹھی اور جیکب فاسٹ منہ کے بل کھلے ہوئے دروازے کے درمیان بی کر گیا۔ عمران نے جمب نگا کر راہداری میں سیختے بی استانی تری سے کرنل فریدی کے ہاتھ سے نکل کر نیج کرنے والا مشین پشل جھیٹ لیا تھا اور پھر مشین پشل اٹھا کر سیرھا ہونے کی بجائے اس نے ای حالت میں بی فائر کھول دیا تھا جس کا نتیج یہ نظا تما کہ جیکب فاسٹ اپنی پشت پر گولیاں کھا کر وہیں گر گیا تھا۔ اگر عمران کو امک ملحے کی بھی زیر ہو جاتی یا وہ مشین پیٹل جھیٹ کر پہلے امن کر سیدها ہونے اور پھر فائزنگ کرنے کی کوشش کر تا تو لا محالہ جیکب فاسٹ غائب ہو جاتا اور عمران جانیا تھا کہ بھر اس کا ہاتھ آنا ناممکن تھا۔ عمران تیزی ہے آگے بڑھا اور اس نے پتند کمچ توپینے کے

فریدی نے کہاتھا۔

کی زو میں آ رہے تھے اس لئے آپ کو خصوصی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیکب فاست ہلاک ہو چکا ہے اور عہاں اس کے ساتھی موجو دہیں اور ہمیں اس اللہ علیہ میں اس کے ساتھی موجو دہیں اور ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس كنرولنگ مشين كى مابيت سمجه سكول ليكن محجه اعتراف ب كه فورى طور پر میں اے سمجھ نہیں سکا ''''۔۔۔۔ عمران نے کما اور اس کے ساتھ 🏱 ی وہ واپس مڑ گیا۔ کرنل فریدی بھی اس کے پیچے اس کرے میں 🔾 واخل ہواجو ہر طرف سے بند تھا۔ " یہ ہے کنٹرولنگ مشین "...... عمران نے ایک طرف دیوار کے 🤝 سابق نصب مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " اوه-اده- بية تو لائز آنو كنثرول مسلم ب- ميں اسے آپريث كر سکتا ہوں "...... کرنل فریدی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ " لائز آنو کنٹرول مسلم ۔ یہ کون سامسلم ہے۔ میں تو یہ نام ی پہلی بار سن رہا ہوں اور آپ اسے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں "۔ عمران نے حرت بجرے لیج میں کمار کیپٹن حمید اور عمران کے ساتھی بھی اں کمرے میں بہنخ ھکے تھے۔ " تو جہارا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا کا علم صرف جہارے باس بی ہے"..... کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " ارے ۔ ارے ۔ کیپٹن صاحب کی زبان بھی حرکت میں آگئی۔ ادہ۔ پھر تو واقعی کرنل فریدی صاحب اس سسٹم کو سمجھتے ہوں گے

\* میں نے دیوار کو تھیتھیا کر اس کی ماہیت چکی کر لی تھی۔ یہ ٹھوس دیوار تھی اور اس میں کسی قسم کا کوئی معمولی سا رخنیہ بھی نہیں تھا اور جب اس میں سے بے ہوش کرنے والی سرام کیس اعانک نظنے لگی تو میں مجھ گیا کہ اس کا مسمم بدل دیا گیا ہے اور اس میں رفتے بیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے زور سے دھکا مارا تو یہ سسٹم بدل جانے کی وجہ سے دیوار کسی دروازے کی طرح کھل گئ اور رخنوں میں موجود کمیں یکلنت اکٹھی راہداری میں پہنچ گئی لیکن میں بہرحال اندر کرے میں بہنج جانے میں کامیاب ہو گیا۔ گو اس کا سسم اليها تھا كه ايك بار كھلنے كے بعد وہ خود بخود دوبارہ تبديل ہو جا یا تھا جس طرح پہلے اس جیکب فاسٹ کے اس سے نگرانے کے بعد ہوا تھا اس لئے مرے اندر پہنے جانے کے بعد دوبارہ وہ ٹھوس دیوار میں تبدیل ہو گئی ۔۔۔۔ عمران نے کہا اور پیراس نے اندر جنیب فاسٹ کے ساتھ ہونے والی جدوجہد سے لے کر مشین کو چرکی كرنے اور بچر دو مسلح افراد كے اندر آنے اور انہيں والي مجھيجنے ہے لے کر جیکب فاسٹ کے ذریعے انہیں ہوش میں لانے والی ہوتل کے علاوہ دروازہ کھلوانے اور بجر جیکب فاسٹ کی جدوجہدے لے کر اس کے ہلاک ہو جانے تک کی بوری تفصیل بتادی۔ " اوہ۔ تو تم نے دوسری بار مری اور کیپٹن حمید کی جان بجائی ہے۔اس احسان کاشکریہ "......کرنل فریدی نے کہا۔

" ارے ۔ ارے آپ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھی بھی تو گولیوں

ا مک طویل سانس اساب " بہت خوب۔ واقعی آدمی ساری عمر طالب علم ہی رہا ہے۔ ببرعال آپ اے آیریٹ کریں ٹاکہ عباں موجود باقی افراد کا خاتمہ کر ے ہم میاں سے واپس جاسکیں "......اعمران نے کہا تو کرنل فریدی سرہلاتا ہوا مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 5

m

کہ صرف ویکھتے ہی کیپٹن حمید صاحب کی زبان کو انہوں نے حرکت دلا دی ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سب آبت ہے بش پڑے ۔۔

" یہ سسٹم ایکریسین نہیں ہے بلکہ وبیسٹن کارمن کے معروف سائنس دان لائزن کا لتجاد کر دو ہے اور ڈاکٹر لائزن نے اے دنیا کے سائنس دان لائزن کا لتجاد کر دو ہے اور ڈاکٹر لائزن نے اے دنیا کہ ہے کو نکہ حقومت کارمن نے انہیں اس کا پابند کر دیا تھا اور عکومت کارمن نے انہیں اس کا پابند کر دیا تھا اور عکومت کارمن نے اس سٹم کو لیت تنام دفاعی نظام میں اپنالیا ہے کو نکہ اس صرف وہی آبرے کر سکتا ہے جو اس کے بارے میں جانیا

\* اور آپ کا دوسرا نام کرنل فریدی کی بجائے ڈاکٹر لائزن ہے `۔ ان نے کما۔

" طنز کرنے کی خرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر لائزن میرا دوست ہے۔
اس کا بچپن اور جوانی کافرستان میں ہی گزری ہے کیونکد اس کا والد
کافرستان میں کار من کا سفیر تھا اور ڈاکٹر لائزن میرا کلاس فیلو بھی
ہے۔ جب اس کا والد ریٹائر ہو گیا تو وہ واپس کار من بطیے گئے اور پھر
ڈاکٹر لائزن ایک بڑا سائنس دان بن گیا لیکن میرے ساتھ اس کے
تعلقات قائم رہے۔ میں جب بھی کار من جاتا تھا اس سے ضرور ملتا تھا
اور اس سسم کے بارے میں اس نے تھے تمام تفصیل بتائی تھی اور

ہے"...... کرنل فریدی نے تفعیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران نے

حیرت بجرے کیجے میں کہا۔ \* مس جولیانے این رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ کو جیکب فاست کے خصوصی کرے میں موجو د مشین کی ماہیت ہی سمجھ نہ آ سکی تھی اللہ جبکہ کرنل فریدی اس کے بارے میں جانیا تھا اور پھر کرنل فریدی نے اسے آپریٹ کر کے وہاں موجود باقی افراد کو ایک برے کرے میں جمع کیا اور بھر آپ نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد کر نل 🏱 فریدی نے بی اس مشین کی مدد سے وہ فیکٹری ٹریس کر لی جو کیمائی 🔾 ہتھیار حیار کرتی تھی اور اس سٹارگ ہیڈ کوارٹر کے نیجے نی ہوئی K تھی۔ کرنل فرمدی کی وجہ سے اس فیکٹری کو تباہ کرنے کے سے 5 مخصوص مج وہاں نصب کیا گیا اور کرنل فریدی کی وجہ سے بی سنام فورڈ پر موجود ان کا مواصلاتی ور کنگ تسسم اس مشین کی مدد ہے ہے تباه کیا گیا۔ای طرح وہ فیکٹری اور سٹارگ ہیڈ کوارٹر کو ذی چارجر کی مدو سے تباہ کر دیا گیا اس لئے سارا کام تو کر نل فریدی نے کہا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے "...... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ " آج مجھ میں آیا ہے شاعر کاوہ معرمہ کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھرے چراغ ہے۔اب محجے کیا معلوم تھا کہ گھر کا چراغ ی گھر کو جلا دے گا۔جولیا ایسی رپورٹ دے گی"...... عمران نے بڑے مایوسانہ کھیجے میں کہا۔

\* تو کیا مس جولیا کی رپورٹ غلط ہے ''..... بلک زیرہ نے m

عمران دائش مزل کے آپریش روم میں داخل ہوا تو بلک زیرو
احرا اُ اُ اُ کھوا ہوا۔
" بیٹھو" ...... عمران نے سلام دعا کے بعد کہا اور خود بھی اپن
ضعوص کری پر بیٹھ گیا۔
" اس بار آپ کو بڑا عرصہ لگ گیا ہے اس سارگ مشن پر"۔
" الچھا۔ پھر تو اس بار بقینا کوئی بڑے ہند موں والا چھک بھی بل
باکے گا" ...... عمران نے کہا تو بلک زیرد ہے افتیار بنس پڑا۔
" آپ بڑے ہند موں والے چھک کی بات کر رہے ہیں جبکہ جوایا
کی رپورٹ کے بعد تو آپ کو سرے سے چھک ہی نہیں مل سکتا"۔
کی رپورٹ کے اُتر عمران ہے افتیار انجمل بڑا۔

سوان بند، سوڈن کا بڑا ڈیم اور یا کیشیا کی ایٹی حصیبات کے خلاف باقاعدہ انتہائی زبردست بلاننگ کی گئی تھی اور اگر ان پر عمل ہو جا یا 🎹 تو واقعی صورت حال مسلم ممالک کے لئے انتمائی خطرناک ثابت Ш ہوتی ۔ یہ تو انند تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد W ہونے سے پہلے ی ان کاہیڈ کوارٹر بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ یلان بھی ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں ..... عمران نے کما۔ " لیکن عمران صاحب۔ یہ یہودی باز تو نہیں آئیں گے۔ یہ دوبارہ بھی تو الیسی تنظیم بنا سکتے ہیں " ...... بلک زیرونے کہا۔ " تقييناً يه لوگ مسلم وشمىٰ ہے كبھى باز نہيں آئيں گے ليكن يه بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے نایاک منصوبوں کو وہ ہمیشہ ناکام بنا دیتا ہے۔جیسے اب سٹارگ کے سلسلے میں ہوا ہے '۔ عمران نے کہا تو بلکی زیرو نے اثبات میں سربلایا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر

رسیور انھایا اور تیزی سے نبریریس کرنے شروع کر دیئے۔ "آپ کے فون کر رہے ہیں "...... بلیک زیرو نے حمران ہو کر

" اب عہاں سے تو چکی ملنے سے رہا۔ اب کرنل فریدی کو مبارک باد تو دے دوں۔ شاید مٹھائی کی یارٹی میں کچھ مل جائے

ورنه آغا سلیمان پاشانے تو تھے فلیٹ میں ی نہیں تھے دینا اور تھے سید صاکان سے بکڑ کر قرض داروں کی طویل قطار کے سامنے لے جاکر

کھڑا کر دینا ہے "...... عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا

مسکراتے ہوئے کہا۔ " يبي تو مسئله ب كه ريورث واقعي درست ب ليكن - مران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور مچر لیکن کا لفظ کہہ کر خاموش ہو گیا۔

"ليكن كيا" ...... بلك زيرونے مسكراتے ہوئے يو جھا۔ "ليكن جونيانے يه نہيں لكھا كه كرنل فريدي تو دوبارہ ہث ہو گيا تھا اور اگر میں کارروائی نہ کر ہا تو کر نل فریدی صاحب اللہ میاں کے ہاں اپنا اور کیپٹن حمید اپنا حساب کتاب دینے میں مصروف ہوتے '۔عمران نے کہا۔

" ہاں۔ مس جو نیانے یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن سبرحال فائنل نچ تو کرنل فریدی صاحب نے ہی لگایا ہے " ...... بلک زیرونے کہا۔ " حلو تم چيك محم وو مي جاكر كرنل فريدي صاحب كو بهنيا دوں گا"..... عمران نے مند بناتے ہوئے کما تو بلک زرو بے

" وليے عمران صاحب میں نے جولیا کی تحریری ربورٹ بڑھی ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس بار کرنل فریدی اور آپ دونوں کو بی اس سٹارگ کے خلاف استہائی جدوجہد کرنا پڑی ہے "۔

" ہاں۔ انتہائی سخت جدوج مد۔ واسے وہاں میں نے جو بلان بنتے ویکھے ہیں ان کی مائیکرو فلم میں ساتھ لے آیا ہوں۔ ان میں مصر کا اس میں روشن ضمری کی کیا بات ہے۔ تم نے میرے نی اے ڈی اے کی بات کی ہے اور ظاہر ہے یہ بات تم ای صورت میں کر U

ڈی اے بی بات کی ہے اور ظاہر ہے یہ بات تم ای صورت میں کر ™ سکتے ہو جب خمہیں چمک دیئے جانے سے انکار کر دیا جائے ورنہ تم W جمیںا آدمی ٹی اے ڈی اے کے حقر بل کی طرف متوجہ می نہیں W

ہو تا ۔۔۔۔۔۔ کرنل فریدی نے جواب دیاتو بلک زیرونے ایک طویل سانس لیا اور عمران اے ابیا کرتے دیکھ کربے اختیار مسکرا دیا۔

سان حیا اور عمران النے اپنیا مرح ویکھ حرب النمایی استار مستمرا دیا۔ '' ات طویل دورے کا ٹی اے ڈی اے حقیر کیسے ہو سکتا ہے۔ '' ' تُن کی سکتار کی مصرف سکتار کیا۔''

ویے آپ کی بات درست ہے۔ مس جولیا نے چیف کو جو رپورٹ دی ہے اس میں اس نے آپ کا قصیدہ پڑھا ہے کہ آپ نے اس مشمن کو آیریٹ کر کے مشن کو فائل پنج دیاہے ورید مس تو ناکام ہو

گیا تھا اس لئے اب چیف صاحب اکڑے بیٹے ہیں کہ حمہیں کوئی جیک نہیں مل سکا'۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

. بیت بین میں مستقب کری ہے ہو۔ " تم میری بات کراؤ اپنے چیف ہے۔ میں اسے بنآ تا ہوں کہ اصل مشن تو حمہاری وجہ ہے مکمل ہوا ہے وریۂ میں تو مکمل طور پر

دو بارہٹ ہو گیاتھا"..... کرنل فریدی نے کہا۔ "ارے ۔ارے ۔ میں اپنے مستقبل کو ہمنشر کے لئے آریک

" ارے - ارے - میں اپنے مستقبل کو ہمنیٹہ کے لئے آریک نہیں کر انا چاہتا۔ ایک بل نہ ہی بعد میں تو امیر ہے ملنے کی اور اگر چیف کا آپ سے براہ راست رابطہ ہو گیا تو بعد میں پیرو مرشد کے

مقابل کس نے پوچھنا ہے ہے چارے مرید کو · مستمران نے کہا تو کر نل فریدی ہے افتتار ہنس بڑا۔ دیا۔ '' اسلامی سیکورٹی کونسل'…… ای کمچ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سائی دی۔

سیف نوبی تورنسی وی ۔ " کرنل فریدی صاحب ہے بات کرائیں۔ میں علی عمران ایم ایس می۔ ڈی ایس می (آگس) بول رہاہوں "..... عمران نے کہا۔ " میں میں مواذ کر ہیں اور میں ماران سے کہا۔

یں سرب ہولذ کریں ہ ...... دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے لیج میں کہا گیا۔

" کرنل فریدی بول رہا ہوں "...... چند کمحوں کی ضاموشی سے بعد کُر نس فریدی کی آواز سنائی دی۔

" انسلام علیکم ور حمتہ اللہ وبرکاند۔ امید ہے مزاج پیر و مرشد بخیر ہوں گے اور پیر و مرشد کو طویل روحانی دورے کے بعد بقیناً بھاری سائی اے ڈی اے بھی مل چکا ہو گا" ..... عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلکیے زیرو ہے اختیار مسکرا ویا۔

وعلیکم انسلام - کیا ہوا۔ کیا حہارے چیف نے چیک دینے ہے انگار کر دیا ہے "...... دوسری طرف سے کرنل فریدی نے ہنتے ہوئے کیا۔

واب اے کہتے ہیں روش فسمیری "...... عمران نے جواب دیا جبکہ بلیک زرو کے چہرے پر حمرت کے تاثرات امجر آئے تھے۔ وہ عامید اس کے حران ہو رہا تھا کہ کرنل فریدی کو کیمیے معلوم ہو گیا کہ اس نے جمیک ند دینے کی بات کی ہے۔

جواب دیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔

" ارے ۔ ارے ۔ پیر و مرشد کیا واقعی اب روشن ضمیری اس حد

تک پہنچ گئی ہے۔ کمال ہے '۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ' مچر وہی روشن ضمیری۔ تو حہارا کیا خیال ہے کہ جب میں

پر دہی رد س رہا ہے۔ مشین آپیٹ کر رہا تھا تو تم اس خصوصی کمرے کی الماری کھول کر اس کی تلاشی نے رہے تھے تو تھے مطوم نہیں ہو سکتا کہ تم نے وہاں

ں کی ہے۔ سے کیا کیا اٹھایا ہے۔ میں تو اس لئے خاموش رہا تھا کہ بہرحال اس طرح یہ منصوبے یہودیوں کے ہاتھ دوبارہ نہیں لگ سکیں گے ۔

کر نل فریدی نے کہا تو عمر ان نے بے اضیار ایک طویل سائس ایا۔ "جولیا کی رپورٹ درست ہے۔ یہ مشن آپ کا ہے اس لیے میں

رضاکارانہ طور پر اپنے بھیک ہے دستر دار ہوتا ہوں "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف ہے کر نل فریدی ہے اختیار بنس بڑا۔

فتم شد

"یوں کیوں نہیں کہتے کہ چیف کا رابطہ بھے سے ہو گیا تو وہ چیف پی نہیں رہے گا۔ حماری طرح فیلڈ میں دھکے کھاتا پھرے گا"۔ کر نل فریدی نے نہشتے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار بنس پڑا جمکہ بلکیہ زرد بعضا مسکراریا تھا۔

سیں نے آپ کو اس نے فون کیا ہے ہیرہ مرشد کہ سنارگ کا ہیڈ کوارٹر تو ختم ہو گیاہے اس کا مواصلاتی ورکنگ اسٹین ہمی آپ نے ختم کرا دیا لیکن وہ منصوبے جو انہوں نے پاکیٹیا اور مسلم ممالک کے خلاف اب تک تیار کئے ہوں گے وہ تو ببرحال امرائیل میں موجو دہوں گے اور بودیوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان پر عمل ورآمد کے لئے سنارگ ہے بھی بڑی کوئی دو مری شقیم بنا لیں ۔اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا آپ امرائیل ہے یہ منسفوبے حاصل کرنے کے مشن پر کام کریں گے یا نہیں " مران نے اس بار تجید میں کہاتو بلکی زیرہ کے چرے پر ایک بار پھر حجرت کر انگر ان اب دو مری بات کر حضوب کی مائیکرو فلم لے آیا ہے جبکہ عمران اب دو مری بات کر منصوبوں کی مائیکرو فلم لے آیا ہے جبکہ عمران اب دو مری بات کر

" اَکُر اس طرح تہمیں ہمیک مٰں سکتا ہے تو تھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چند دنوں کے لئے میرے پاس آ جاؤ اور کھر والیں جا کر اپنے چیف کو وہ مائیکرو فلم دکھا دینا جو تم سٹارگ ہیڈ کوارٹر ہے ساتھ لے گئے ہو۔ تہمیں چنک مل جائے گا۔۔۔۔۔۔۔کر مٰل فریدی نے

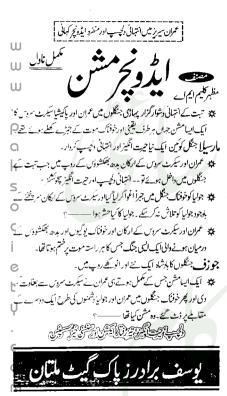

عمران بريزيل ولجيب اور بنظامه خيز كباني شف راوکس انگرانیل راؤکس - گریٹ لینڈ کی ایس سرکاری تنظیم جے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مد مقابل مجما جاتا تھا۔ کرٹل ہارڈ ۔۔راڈکس کا چیف جس نے چینئے سمجھ کرعمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس کے خاتے کامشن حاصل کیا۔ آسکر — ریڈ باور کا چیف جوخود عمران ہے بے صدمر موب تھالیکن اس کے ایجنٹ عمران کو کوئی اہمیت دیے کو تیار نہ تھے کیوں \_\_\_\_ وه كمحه - جب راؤك كاكرنل بارز اسية ساتعيول سميت عمران اورياكيشاسكرت سروس کی آمد کا انتظار کرتاره گیالیکن عمران دوراس کے ساتھی ان کی موجود گی میں اینا کام کرگزرے ۔ کیسے ۔ ۔ \_\_\_\_ وہ کمچہ ۔۔ جب عمران اور اس کے ساتھی کرنل ہارڈ کے مقابل ھیتنا ہے ہی ہو گئے۔ کیاواقعی \_\_\_\_ع کیا عمران اینے مشن میں کامیاب بھی ہو۔ کا۔ یا \_\_\_ ؟ انتهائی تیزرفرآر ایکشن مصربه لحدتیزی سے بدلتے ہوئے واقعات ---- بىنانىسىنىن يەمنى ايكەمنىزدىكانى ----

## يوسف برادر زياك گيٺ ملتان

کے درمیان ہونے والی انتہائی براسرار دلیسپ سنگامہ خیز اور جیت انگیز حدوجہد سر منی ایسی کہانی جس کی ہرسطر پرصدیوں کے اسرار تھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 🛆 خمروشرکے درمیان ایسی جدوجہ جس میں ایک طرف شیطان اور اس کی طاقتور ذریات تھیں مگر دوسری طرف اکیلا عمران اور اس کے ساتھی تھے اور خیر کی کوئی ا برای طاقت مجھی ان کی پیشت پر نہ تھی ۔ 🛆 ایک ایسی پراسرار' دلچسپ' ہنگامہ خیز اور انتہائی جیرے انگیز کہانی جس کی ہرسطر یر عمران اور اس کے ساتھیوں کی خیر کے لئے گ<sup>ا</sup>ٹی بے بناہ اور برخلوس حدوجہد کے 🛕 آخری فقح سے حاصل ہونی؟ کیا تاروت جادو ختم ہوگیا۔ یا۔عمران اور اس کے ساتھی شیطان کی بھینٹ چڑھادئے گئے؟ خيروشر كى كشكش ير مبني ايك ايسي كهاني جس كامرلفظ اليناندرسينكرون طلسمات كاحال ب بوسف برادر زیاک گیٹ مکتان

شيطاني طاقتول سميت شيطان كي خوفاك ذريات اورعمران ادر اس كے ساتھيوں

عُمان بِرِينَ مِنْ رَحْرُ كَرَومِيان اَجْهَالُ وَلِيسِ اور بِنظَّ مِنْ جِدومِين المُنْ اللهِ ا

اروت شیطان اور اس کی ذریات کی ایک پراسرار شیطانی جت جس کے ذریع وہ پری دنیا کوشیطانی جل میں جنر تا جا ہتے تھے۔

تاریخت ایک ایساشیطان گروپ مس کی رہنمانی صدیوں پہلے کے ایک پہلری راہول کی روٹ کرروں تھی۔

تاروت شیطانی جادد جو انتهانی تیزی ہے مصر اور دوسری دنیا میں اس انداز میں پھیلا جارہا تھا کہ خیر کی قوتس ممل طور پر بے بس ہو کر رہ جاتیں۔

اسرائیل جسنے بوری دنیا کے مسلمانوں کو تاروتی جاد کے تحت لے آنے کے لئے تاروت کے بروں سے معاہد سرکر لئے۔ چھر کیا ہوا؟

راہول پیجاری صدیوں مصر کا ایک پجاری جس نے اپنی رور کو عالم ارواح میں جانے سے بچانے کے لئے اپنے معبد کو اس قدر خفید رکھا کہ معر کے براے بڑے ماہرین آخار قد یمر مجس اے دریافت نہ کر سکے لیکن ؟

ک دولحہ جب عمران ٹائیگر ، جوزف اور جوانا کے ہمراہ راہول پجاری کے معبد کو حاش کر کے کھولنے اور تارویت جادو کے خاتے کے لئے مصر پیچا گیا۔ لیکن ؟ کم تاروت جادو کے براسرار اور شیطان صفت آخاد ک راہول پچاری کی روح کی

## عمران سيريز ميں سنيك كلرز كا ايك انتباني دلجيب كلرنامه Ш Ш بليك ماسك اسلحة مثل كرنے والى ايك بين الاقوامي تنظيم جس كاسيٹ اپ باكيشيا ميں سنک کلرز جسنے پاکیشیا کے دارالحکومت کے ایک علاقے میں غنڈوں اور بدہ عاشوں 🍳 کے ازوں کے خاتمے کامشن ہاتھ میں لیا اور چرمعالمہ بلیک ماسک تک پہنچ گیا۔ K بلیک ماسک جس نے جوانا اور ٹائیگر دونوں کے خاتمے کا فیصلہ کرلیا اور پھران دونوں نیہ 🗲 خوفناك قاتلانه حملے شوع ہوگئے -كياوہ نج سكے --- يا ---------استاد کالو فاگورا کے علاقے کاسب سے برا بدمعاش جو بلیک ماسک کا پایشیا میں سیت اپ کاانیارج تھا اورجس نے جوانا اور ٹائیگر ددنوں کے خاتیے کے لئے غندوں اور بدمعاشوں کی پوری فوج مقالبے پر آبار دی۔ پھر کیا ہوا ---- ؟ وہ لمجہ جب جوانا اور ٹائیگر کے ساتھ ساتھ ٹمران بھی استاد کالوے ﷺ بیں چھٹس گیا . © كسيے \_\_\_\_ اور ان كا انجام كيا ہوا \_\_\_\_؟ کیا سنیک کلرز اینے مشن میں کامیاب بھی ہوسکے ۔۔۔ یا ۔۔۔ HEND OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STA JAMES CONTROLL SAID بوسف برا در زیاک گیٹ ملتان

## عمران سيريز مين فورشارز كا ايك انتباني ولچسپ اور به نگامه خيز كارنامه

## فلاور سينظر مكسيط المسلك

مصنف مظهرکلیم ایمال

جائیں کیوں ۔۔۔؟ انٹریشنل میرج پیورد ۔ جس کے خلاف فور شارز نے اپنے مخصوص انداز میں ایکشن شورٹ کیا تو میرج پیورد کے سرکرد: افراد ہلاک کر دیئے گئے۔ پھر ۔۔۔۔؟ فلاور سینٹر کیسیٹ ۔ جس کے خلاف کارروائی کرنے اور گمشدہ پاکیشیائی لڑکیوں کی برآمدگی کے لئے فورشارز جب عمران کی سرکردگی میں ایکر کمیا گئے تو انتہائی جیرت انگیز واقعات کا آغاز ہوگا۔



یوسف برادر زپاک گیٹ ملتان

بنايااور پھراس برعمل شروع كردياليا وه ايناس بھيانك منصوبي بين كاسياب وان الراتی مثل دیائے آنے والی دوشیزہ جو اچانک ممران کے فلیت پریکٹی اور آئے لیا ایداد کی خواہش کی اور پھر اچانک ہی فضایت تعلیل ہوگئی۔ وہ کوئ تھی عیرات جس <u>نے رو</u>فیسر یونوکوف کے اس طریقے کو حاصل کرنا چاہا تو الے **لحہ ب**لمحہ موت کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ وہ لحہ جب عمران کو اس طریقے کی وجہ ہے ایکسٹو کی اصلیت ظاہر ہونے کا فینی خطره بيش أكبياء كياواقعي الكسنوى اصليت سكرت سروس برخام موكني؟ مثال دنیامیں پہنچنے کا پروفیسر یونوکوف کا دریافت کردہ طریقہ کیا تھا۔ کیا عمران ا ہے حاصل كرنے ميں كامياب ہوا يانہيں؟ انتبانی تخیرخیز، قطعی انوکھی اور منفرد کہالی ایک ایسی کهانی جو روحانی اسرار و رموز جاسوی ایکشن و سینس کا حسین امتزاج ہے آج ہی این قریب ترین بک سال یا براہ راست ہم سے طلب کریں پوسف برا در زیاک گیٹ ملتان o

عمران سيريزين ايك ولجيب اورقطعي منفرد ناول

من منالی ونیا ملاط

ھڑتا گاڑتا کا کا ات ہے بالاتر ایک الی دنیا جو اسرار و تحیر کے دھندلکوں میں لیٹم ہوئی ہے ﷺ ﴿ وَهِي مِن اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى إلى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولچسپ انوکھی اورمنفرد ونیا۔

ر المنظمة الماريخ الله الماريخ من المنظمة المارية المنظمة المارية المنظمة المن آسان طریقه دریافت کرلیا۔ ایسا طریقه که کرہ ارض کا ہر آدی وہاں آسانی ہے پہنچ

پیر پیش ایس نے بیہ طریقتہ چوری کرلیا اور پھراس نے علی اعلان مثالی دنیا میں آمدورفت شروع کر دی۔

الکی کی ایس الکی بیشه ور قاتلوں کا ایک ایسا گروه جس نے مید طریقه حاصل کرنے کے لئے روفیسر اورس کو ہلاک کر دیا مگر اس طریقے کے حصول کی بنایر انہیں بھی موت کے

وَالْكُرُونَ اللَّهُ حَسْ فِي مِنْكُ وَيَا مِهِ اللَّهِ عَلَيْنَ كَوْكُرُهُ ارْضُ يِرِ ٱلْفَيْرِ مُجور كرويا- بيه خاتون کون تھی ایس طرح کی تھی اور ڈاکٹر رونالڈ اس ہے کیا کام لینا جاہتا تھا؟

انتهاني يراسرار اورحيرت انكيز يحونيشن

ين المراقبة الك يهودي ماهر روحانية جم في رونيسر يونوكوف كاس طريقة کی بنا پر بوری دنیا مسلمانوں کے خاتے اور بہودی سلطنت کے قیام کا منصوبہ